

# دَارُالاِفَا مَامِعُهُ فَارُو قِیهِ کراچی کے زیریِگرانی دَلائل کی تخریج وحَواله جَاتِ اَورَکمپیوٹرکتابت کیساتھ

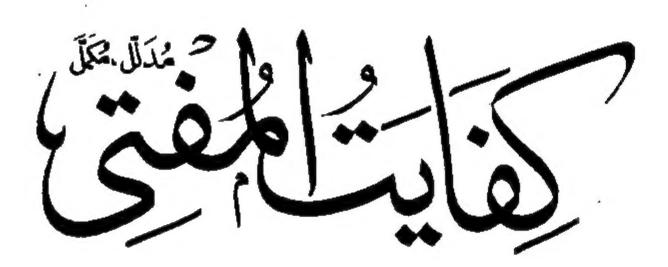

مُفتَى ﷺ مُفتى ﷺ حَيْلَ كِفَايَتُ اللَّهُ دِهْ اَيْتَ

جلد<sup>ا</sup> فتم

كِتَاكِلُوقِفِ،كِتَاكِلُمُعَاش

المراز المنطق المراز المنطق المراز المنطق المراز المنطق ا

#### كالي رائث رجسزيش نمبر

اس جدید تخ تنج و ترتیب وعنوانات اور کمپیوٹر کمپوز نگ کے جملہ حقوق با قاعدہ معاہدہ کے تحت بحق دارالا شاعت کرا جی محفوظ ہیں

باا متمام: خليل اشرف عثماني دارالاشاعت كراجي

طباعت : جولائی انتاء تھیل بریس کراچی-

فنخامت : 3780صفحات در ٩ جلد كممل

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چى اداره اسلاميات • 19ـ اناركل لا بور كمتبه سيدا حمر شهيدٌ اردو بازار لا بور كمتبه امداد مي في ني هميتال روژ ماتان كمتبه رحمانيد ۱۸ ـ اردو بازار لا بور

بیتالقرآن اردو بازار کراچی بیت العلوم 26 نا بھر روڈ لا ہور تشمیر بکڈ پوپے پیوٹ بازار فیصل آباد کتب خاندرشید بیار مدینه مارکیٹ راجہ بازار راوالینڈی یونیورٹی بک انجمهی خیبر بازار پشاور

# ويباچه

#### نحمدالله العلى العظيم ونصلى على رسوله الكريم

امّ ابعد. یکفایت المفتی کی جلد بفتم قار کمین کے پیشِ نظر ہے۔ جلدا قال کے دیبا ہے بیں عرض کیا گیا تھا کہ جو فقاوی جمع کیے جی جی وہ تیں۔ ایسے فقاوی جمع کیے جی جی وہ تیں۔ ایسے فقاوی جمع کیے جی جی وہ تیں۔ ایسے فقاوی کی بچپان یہ ہے کہ لفظ المستفتی پرنمبر بھی ہے اور مستفتی کا نام ومخضر پنة اور تاریخ روائی بھی ورج ہے۔ بعض جگہ سوال نقل نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرے وہ فقاوی جو سر روز وہ الفقل نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرے وہ فقاوی جو سر روز وہ الحجمیة ہے المجمعیة ہے اخبار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تیسرے وہ فقاوی جو گھر میں موجود تھے با ہم ہے جاتے ہیں۔ ان میں افظ سوال کے نیچ اخبار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تیسرے وہ فقاوی جو گھر میں موجود تھے با ہم ہے حاصل کے گئے یا مطبوعہ کتب میں سے لیے گئے۔

لفظ جواب کے شروع میں جونمبرلکھا گیا ہے وہ مجموعہ میں شامل شدہ فقاوی کی گل تعداد ظاہر کرنے کے لئے سیر بل نمبر ہے۔ یہ جلدہ فتم جوآپ کے پیشِ نظر ہے اس میں درج شدہ فقاوی کی اقسام کی تفصیل ہیہ ہے:

رجنروں ہے اس المجمعیة ہے ۲۳ متفرق ۱۰۵ کل ۳۲۸ جلد اوّل ہے جارتین سوچورائی (۳۳۸۳) ہوئی۔

جلداوّل ہے جلدہ فتم تک کے کل فقاوی کی تعداد تمین ہزار تمین سوچورائی (۳۳۸۳) ہوئی۔

اس کے بعدانشا واللہ جدہ شتم ہے جو کتاب البوع سے شروع ہوتی ہے۔

فالمنة للله او لا والخوا ا

احقر حفيظ الرحمان واصف

.

•

.

.

•

# فهرست عنوانات

|     | كتاب الوقف                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ساب، تو تف<br>پیلاباب: مسجد کی بناو تغمیر                                                      |
|     | چیملاباب ، مجید کے بنائے اولین اور مانی<br>فصل اول مسجد کے بنائے اولین اور مانی                |
| 70  |                                                                                                |
| ,   | مسجد کے نیچے د کا نمیں نغمیر کرنے کا قلم                                                       |
| *   | مسجد کے پنچے ہنائی دکانوں پر ذاتی ملکیت کادعویٰ کرنا.                                          |
| * 4 | قصل دوم : بنانے اول کے بعد غیر ہانی کے تصر فات                                                 |
| •   | معجدے نیجے خالی جگہ ہو تو مسجد میں نماز پڑھنے کا تھم                                           |
| MA  | · تجد کی آمدنی کو دوسر ی مسجد ،مدر ، فقراءو غیره پرخریج کرنے کا تقلم                           |
| 79  | منبوط اور منتحکم معجد گراکراس کی جبکه نئی مسجد تغمیر کرنا                                      |
| i/  | متحدے صحن کے پنچے د کا نیں ناکر کرایہ وصول کرنا                                                |
| ۳.  | جدے تاہے ہے۔ ہوں رہ البیدہ موں رہ ۔                                                            |
| ,   | م جد کی د یوار کی جگه مسجد ہے باہم عکا نانا جائز ہے                                            |
|     | قبر ستان کی فارخ زمین مسجد میں داخل کر تا                                                      |
|     | جر حال کاری ریان مبدل رو استدلینا                                                              |
| -   |                                                                                                |
| rr  | مىجدىكمىل ہونے کے بعد دوسری من البیانا                                                         |
| *   | مسجد مین دین علوم کادر س دینا                                                                  |
| *   | چھوٹی مسجد کوبندی مسجد کے صحن میں شامل کرتا                                                    |
| rr  | مسجد کی ضروریات کے لئے خالی زمین ہرامام کا حجر ہاور                                            |
| *   | نا جائز رسومات کے لئے مکان بنانا                                                               |
| ۲۲  | مسجد کے کئے وقف اسی مسجد پر بھر ف کیا جائے                                                     |
| #   | ی <sub>ر</sub> انی مسجد کی سیجھ زمین پر مسجد کی آمدنی کے لئے د کا نیس بنانا                    |
|     | بہا معجدے غیر آباد ہونے کااندیشہ ہوتے ہوئے دوسری معجد بنانانہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 70  | مسجد بننے کے بعد ینچے والی د کان کو چائے قانے کے لئے کراپیر بردینا                             |
| ,   | منجدے قریب ہے ہوئے بیت الخلاء کومنجدے دور کرنے کا حکم                                          |
|     | •                                                                                              |

|      | عايه المعنى بعد مستم                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| صفحد | عنوان                                                                   |
| 74   |                                                                         |
| 4    | مبحد کی سٹیر هیال کبوتر بازوں کو کرایہ پروینانا جائز ہے                 |
| MA   | مسجد یاضرور بات مسجد کے لئے وقت شدہ زمین پر مسجد بنانا                  |
| ۳.   | قبرول کے اوپر مسجد تغییر کرنا                                           |
| 1    | مسجد کے صحن میں حوض اور پاخانہ و نمیر وہنانے کا حکم                     |
| ויין | فصل سوم: مسجد کوکسی دوسری جبگه منتقل کرنا                               |
| ,    | مسجد يو دوس بي حبك منتقل كرنے كا تنكم                                   |
| pr   | مسجد کو منتقل کرنے ، گرانے اور دو سری ضرور بات میں لانے کا حکم          |
| 4    | مسجد کو بھی عوض یابعوض سڑک کے لئے وینا جائز ہے                          |
| ۳۳   | ایک مسجد کے علاوہ دوسری مساجد کو تختم کرنا ناجائز ہے۔                   |
| A    | آباد ئی نبتم ہو جانے کی صورت میں مسجد کا تقلم                           |
| 4,14 | فصل جهادم: مسجد ضرار                                                    |
| 11   | کیا آج کل بھی کسی مسجد کو مسجد ضرار کیہ سکتے ہیں ؟                      |
| 11   | کیالام ہے جھڑے کی وجہ ہے علیجد دونائی ہوئی معجد "معجد ضرار" کھائے گیا ؟ |
| ۲٦   | فصل چېم نزمين غير مو قوفه په مسجد بنانا                                 |
| 4    | پنه پر لی بهونی زمین پر مسجد ، مار عنعی مسجد کملائے گی                  |
| 11   | الیاعار ضی مسجد کو بھی ہمیشہ کے لئے باقی رکھا جائے                      |
| 11   | سار حنبی مسجد کی تغمیر میں حصہ لینااور چند ودینا بھی ثواب کا کام ہے     |
| 4    | عارضی مسجد حکومت کے ختم کرنے تک مسجد رہے گی                             |
| ۴۹   | سر نکاری زمین پر بلااحبازت مسجد تغمیر تمریز                             |
| ٥٠   | راسته كَي زمين مر مسجد بإمدر مه ، نامًا                                 |
| ١٥   | حرام ال من ما من و به زمین بر بانی و فی مسجد میں نماز پڑھ تا مکروہ ہے   |
| 07   | مسجد کودوسر می خبکه نتقل کنیات کا حکم                                   |
| 4    | مانک ہے جبر او صول کی ہوئی زمین ہے مسجد بنانا                           |
| 0 "  | کراپه پرلی جو نی زمین میں مسجد عانا                                     |
| ٥۴   | غير موقوف زمين برمسجد كالمختم                                           |
|      |                                                                         |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵   | متجد کوشمید کئے جانے کی صورت میں مسلمانوں کی ذمہ داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "    | مىجد كو گرانے اوراس میں نمازادا كرنے ہے رو كئے كانتخلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٤   | مشتر که زمین پر مسجد بنانے کا تعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۸   | مملوکه زمین پر مسجد بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11   | مشتر کے بامدر سے کئے وقف زمین پر مسجد بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 09   | عَلُومت كَى زَمِين بِرِبِلِا اجِازت مسجد بناتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲-   | فصل ششم : موضع مه باللصلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ŋ    | کیا مبجد کا صحت مسجد کے تحکم میں ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44   | مسجد کے صحن میں مدر سه پااسکول قائم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 75   | نصل بشتم : تعدد مساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| h    | ہا تا متحدے علاوہ دوسری مساجدہ نانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 70   | نصل جشتم المسجد كي زمين ياديوار دبائية المستنانية المست |
| 4    | مسجد کی زمین یاد یوار پر قبضه کر لینے کا تنکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4    | مسجد کی د بیار پر اپنی د بیوار رکھنانا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *    | مسجد کے حوض پر ذاتی مکان بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4    | مسجد میں ہے رات نانے کا تحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4    | مسجد کی زمین پر ذاتی مکان ، بوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77   | فعل منم زمال مسجد کے مصارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4    | صحن مسجد ماین موجود رقبه پر کشر کهنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44   | مسجد كابراناسامان لور مليه فرو فت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| y    | ا ئىلەمسىجدىكى رقم دوسىرى مىيى نحرچ كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *    | مىجدى آمدنى ہے امام اور موذن كو تتخوٰاود پناجائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44   | ظهر اور عصر کی نمازا کثر ناغه کرنے والے امام کی متخواہ کا تقلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11   | فصل واهم : مسجد مين نا جائزر قم الگانا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •    | حرام یاحرام اور حلال مخلوط آمدنی ت بنی ہوئی متجدمیں نماز پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 79   | تا جائز آمد في والول سے چنده ليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه | عنوان                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.   | سودی اور غیر سودی رقم ہے بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا                                                |
| "    | حرام اور حلال رقم ہے منائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم                                           |
| 4    | سود لینے والول کی رقم مسجد پر لگانا                                                                  |
| <1   | جائز اور نا جائز آمد نی ملا کر کنوال اور مسجد بهنانا.                                                |
| 4+   | ٹ کانمبر ہتلا کر کمائی ہوئی آمدنی مسجد پر خرچ کرنا                                                   |
| 1    | مخنث کی کمائی ہے نائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا                                                       |
| 4    | پیشه در زانمیه عورت کی پیوائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا                                               |
| ۲,   | ر نذیون اور چیجوول کی تغییر کرده مساجد میں نمازیر هنا                                                |
| 40   | ا اتى چيز پيځ کراس کی قیمت ہے بنائی ہوئی مسجد میں نماز کا تھم                                        |
| 40   | سود کا پیسه مسجد پر لگانانا جائز ہے                                                                  |
| 4    | حرام مال يا قرض كـ كرمسجد اتميم كرنا                                                                 |
| "    | سودی، اور دوٹ کے عوض لی بونی رقم مسجد پر لگانا                                                       |
| 47   | فصل يازوهم : ست قبله                                                                                 |
| 4    | سمت قبلہ ہے منحرف مسجد گر آئر دوبار و تقمیر کرنا                                                     |
| V    | قصل دواز دهم : غير مسلمون كامال مسجد مين لگانا                                                       |
| 44   | غیر مسلم کی زمین اور مال مسجد کے استعمال میں لانا                                                    |
| 4    | غیر مسلم کی رقم سے تعمیر شدہ مسجد میں نمازی منا                                                      |
| 44   | مسجد پر کافر کارو پیه خرچ کرے اس میں نمازیز هنا.                                                     |
| 4    | ېندو کامال مسجد مين لگانا                                                                            |
| 17   | ټندو ئ <b>ېزُلۇنگۇ</b> مىجىد يېن نمازېز ھىنا                                                         |
| ٨٣   | بت خانه میں استعمال شد واشیاء کو مسجد میں لگانا                                                      |
| 4    | چندو کی رقم مسجد میں لگانا<br>فصا حصہ تام میں کا                                                     |
| *    | فصل بینر و هم : متفرق مسائل                                                                          |
| 4    | جامع مسجد و ہلی کا نقشہ ،مسجد اقصی (بیت المقدس) سے مشلبہ شہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 10   | مسجد کے پیپیول پر ہو ٹی کے ذریعے روپے کمانا                                                          |
| ۸۲   | عمارت قدیمه پرجب مسجد : و نے کی نشانیال اور گواه موجود مول تووه مسجد موگی                            |
| L-   | 1                                                                                                    |

| صفحه | عنوان                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 47   | مسجد کے قریب ہندو سبھامنڈ پ تقمیر کریں تومسلمانوں کی ذمہ داریاں                   |
| ۸۸   | طواف کرنے کی جگه پر چھت نانا                                                      |
| 1    | م کان جب مسجد کے لئے وقف کر دیا تواہے خالی کر ناضر وری ہے۔                        |
| 19   | کیامشتر کہ زمین پر معجد یا قبر ستان دیانے کے لئے تمام شرکاء کی رضامندی ضروری ہے ؟ |
| 4.   | ہندوؤل کے ساتھ مل کر مسجد کی تغمیر میں رکاوٹ بینا                                 |
| "    | مسجدے قریب بدند وبالا گور دوار ہ بنانا                                            |
| "/   | مسر فانه اخراجات اور فضول رسمول کو چھوڑ نامستحسن ہے                               |
| 4    | متجدئے چندہ کے لئے جاری اسیم کورو کنا                                             |
| 97   | مخصوص الفاظ پر مشتمل كتبه مسجد مين لگانا                                          |
| 95   | مهجد کی تغمیر کے متعلق چند سوالات                                                 |
| 914  | مسجدیات کے سامان میں شریت شمیں ہو سکتی                                            |
| 9    | مسجد کی کوئی چیزا پی ملکیت میں لینا                                               |
| 90   | مسجدے کئے وقف شدہ زمین پر مسجد کے لئے مکالنا بہنانا                               |
| #    | معبد کی صفائی کے متعلق احکام                                                      |
|      | ووسر آباب                                                                         |
|      | و بني مدارس                                                                       |
| 19   | فصل اول : مدرہے کااوراس کے مال کا صحیح مصرف                                       |
| 11   | مدرسه کی رقم کفار کی تعلیم پر خرج کرنے کا تحکم                                    |
| J.   | مسجد میں دینی اور عصری تعلیم جاری کرنا                                            |
| "    | وقف کامال واقف کی نیت کے مطابق خرج کرنا                                           |
| rr   | فصل دوم مدرسه کے لئے غیر مسلم سے امداد لیتا                                       |
| 11   | ؤ سٹر کٹ بورؤے نسوائی مدر سہ کے لئے امداد لینے کا تھکم                            |
| 4    | فصل موم :مدرے کی رقوم کو بینک میں رکھوانا                                         |
| 1    | نفر درت کی بناء پرمدر سه کل تم بینک میں رکھنے کا حکم                              |
| 1.1  | فصل چہارم : مداری اسلامیہ کے ۔فراءاور متفرق مسائل                                 |
| 4    | مبلغین اور سفراء کے لئے مدایاو صول کرنے کا تھکم                                   |
|      |                                                                                   |

| 23.00  | نائوان                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۱    | کیا چند دو صول کرنے والول کو ای رقم ہے اجرت دی جاسکتی ہے ؟                                                    |
| 4      | ملغ اور مدرت کوز کو قردینے کا تنگم                                                                            |
| سما وا | مدرسہ کے لئے اصل مز خ ہے کم پربذ رابعہ سر کار ذمین خمریدنا                                                    |
| 1.0    | مسید کی رقم بر بینک سے سود لے کراہے مسید اور دوسرے رفاہی کا مول پر خرج کرنا                                   |
|        | تيسراياب                                                                                                      |
|        | عيدگاه                                                                                                        |
| 1+4    | حید گاد کے لئے مقرر کی ہوئی زمین پر درو نیثول کے لئے حجر ہے سنانا                                             |
| I-A    | حبید گاه کوذاتی مناقع کے لئے استعمال مرنا.                                                                    |
| H      | 'نیا عبید گاہ کامسجد کی طرح احتراب شرور تی ہے ''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| ii     | عبید گاه کو عذر کی وجدے دوسر می جَدِم <sup>ع</sup> منتقل کرما                                                 |
| 11     | میلی عبید گاد کاسامان دوسر می مین استنجال کرنا                                                                |
| 1-9    | کینی عبید گاد <u>ت او گو</u> ل کو ہنائے کے لئے دوسر می بنانا                                                  |
| 4      | قبر ستان یا عبید گاه ہے گنزر نے کے گئے راستہنا نا                                                             |
| 11.    | ہندوؤل کے استعمال میں عبید گاد نہ دی جائے                                                                     |
| 4      | ایک ہے زیادہ جگہ میں عبید گاہ نانا                                                                            |
| }#I    | عبید گاہ آباد ک سے کس قدر دور : و ٹی چاہے؟                                                                    |
| ,      | ميد قادير قبضه شميل كبياجيا سَنماً                                                                            |
| 4      | مید گاه پر ناصب <sup>ن</sup> قبضه کیاجات تومسلمانول کی د مه داری                                              |
| h      | عبيد گاوت مزك نكالنے كا حكم                                                                                   |
| אנו    | ه پیر کاه کو فرو خت گرنانا چائز ہے                                                                            |
| H      | عبيد گاه بستى ئىيام بغير عمارت ئے بونی چاہئے                                                                  |
| *      | ئىي مىيد گاو فروخت كر <u>ن</u> والىيىشى فى حدىكى كى ؟                                                         |
| Ŋ      | تعبیر گاه کو قائم رئحنا ضرور می ہے                                                                            |
| UF     | حبید گاه گوشتجد بنا کرایت مسجد منا ،اوراس بین نمازیز هشا، میسی به بیست مسجد بنا کرایت مسجد بنا کرایت مسجد منا |
| וור    | عمیر گاد آباد گی ہے دور توٹی چاہئے                                                                            |
| R      | عبير گاهيايشنجد ميش کار خالنه کشواننا                                                                         |
|        |                                                                                                               |

| صفح    | عنوان                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100   | مساجد أور عبيد گاه كو كراپ پر دينا.                                                      |
|        | چوتھاباب                                                                                 |
|        | مقبر ه اور قبر ستان                                                                      |
| ۵۱۱    | قبر ستان کے در ختول کو گھر میں مسجد کے لئے استعمال کرنا                                  |
| ,      | قبرستان سے سبز در خت کا شکام                                                             |
| 117    | متولی عداوت کی وجہ ہے قبر ستان میں مر دے دفن کرنے ہے تہیں روک سکتا                       |
| "      | مملو که قبر ستان میں مالک کی اجازت کے بغیر و فن کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 114    | قبرول کے اوپر مسجد کے صحن کے بنچے گودام بنانا                                            |
| [IA    | مماوئ قبر ستان میں قبریں یو سیدہ ہو جائیں تواس زمین کواستعمال میں الاتا جائز ہے          |
| 1      | قبر ستان کی ځله شفاخانه تغمیر کر نا                                                      |
| 14.    | مسلمانوں کا قبر ستان مسلمانوں ہی سے لئے مخصوص ہو گا                                      |
| 4      | قبر ستان میں درخت لگانالوران کے پھلول کا تعلم                                            |
| 171    | قبر ستان میں ابنامکان تغمیر کرنا                                                         |
| 147    | سنسی کی مملو که زمین پر بلاا جازت مسجد تغمیر کرنا                                        |
| 11     | قبر ستان کی زبین کسی دوسر می ضرورت کے لئے استعمال کرنا                                   |
| (17)** | مماو که قبر ستان میں مالک کی اجازت کے بغیر و فن کر ا                                     |
| y      | و قف عام میں قبر مخصوص کرنے کی صورت ٹن دوس سے مدفون کو کالنے کا تنگم · · · · · · · · · · |
| ١٣١٣   | قبر ستان میں جائوروں کو گھائ ت <sub>ب</sub> رئے کے لئے چھوڑ نانا جائز ہے                 |
| 170    | قبر سنان کے متصل مذت بنانا                                                               |
| 4      | زمین خرید کر میت د فنانے کی صورت میں اس کی قیمت ادائر منا دو گل                          |
| דדן    | و قف کی آمدنی بین اضافه کرت کے گئے متولی کوہ قف میں تقعرف کرنے کا اختیار ہے ۔۔۔۔۔۔۔      |
| IFA    | مسجد ، مدر مه اور فبر ستان بنائے کے لئے و قت شد وزمین سے راستدلین                        |
| 149    | ، قف کی آمد نی میں گفت <sup>ین</sup> ش تنسر فات کامتولی کواختیار ہو تاہے                 |
| ۲۳۲    | قبر سنان میں ًند گی بیمیا! نے اور اس کی زمین کو پیچنے کا تنکم                            |
| ø      | و قن شده قبر ستان کونی نااور رئی رئین نا جائزت                                           |
| سوس ز  | قبر ستان پر تپر جهاوے کی تی اور اس بین مرکان بنائے کا تنم                                |
|        |                                                                                          |

| صفي           | عنوان                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳            | مخصوص گھروں کے لئے وقف قبر ستان بر مسجد بنانے کا تھم                         |
| ۱۳۳           | مسلمانوں کے قبر ستان کی مشر کین ہے حفاظت اور صغائی کر انا                    |
| 4             | کیا مشر کین کی تعبت ہے مسلمان روحول کو تکلیف پہنچتی ہے ؟.                    |
| 4             | غیر مسلم ملاز مین کوبر طرف کرنے کا حکم                                       |
| 140           | یا نے قبر ستان پر مسجد تغمیر کرنا                                            |
| ,             | مسجد کی حدود میں قبریں ہول تو نماز کا تھم                                    |
| { <b>!"</b> " | مزار مرحمرام کا پیسه لگانا                                                   |
| 11            | • قف شده قبر بتان مین مسجد منا <sup>کر</sup> نمازیژ چنے کا حکم               |
| #             | نماز جنازہ کے لئے مخصوص چہوترے پر نُٹیو قتہ نماز پڑھنے کا تقم                |
| 15%           | قبر متان کی جگه بر مسجد کود سنتی تر نا                                       |
|               | يانچوال باب                                                                  |
|               | توليت وانتظام                                                                |
| 1179          | متولی بنانے اور و قف شد واشیاء کو استعال کرنے کا اختیار کس کوہے ؟            |
| 14.           | متولی کو بھی وجہ تولیت سے علیحدہ شمیں کیا جا سکتا۔                           |
| 4             | متولی کے اقسر ف میں و قف کا مکان ہو تواہے خالی گرانے کا حکم                  |
| וריו          | متولی واقف کی بتلائی ہوئی تر تیب ہے مقرر ہول گے                              |
| 154           | وقف ئب صحیح ہو تاہے اور متولی کو کب بر طرف کیا جا سکتاہے ؟                   |
| ۱۳۳           | چنده ہے۔ نائی گئی وقف شدہ مسجد کو قفل لگانے کا تعلم                          |
| 1             | كيا محلَّه ك قبر ستان غير الل محلِّه الجدمة بابلا قيمت مروب و فن كريكته بين؟ |
| 1             | نماز جنازه کی اجرت لینے کا تحکم                                              |
| H             | متولی کی تعریف اوراس کی ذمه داریال                                           |
| و۱۱           | مسجد کی جور قم مقدمہ پر خرچ کی گئی ہے اس کے ذمدوار متولی ہیں                 |
| 4             | مقدمه کے لئے جمع کی ہوئی رقم اور پھی ہوئی رقم واپس لیماً                     |
| ולא           | تولیت میں وراثت کے متعلق متفرق مسائل                                         |
| 164           | واقت كار كالجشيجامة ولى كومعزول شين كرسكتا.                                  |
| 10.           | تولیت کاحق واقف کی اولاد کاہے نہ کہ متولی کے وار تول کا ؟                    |
|               |                                                                              |

| صنحه | عنوان                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10:  | کیا متولی کی او لادو صیت کے مطالق تحریج کر سکتی ہے ؟                                     |
| 101  | قانون وارثت كااتكار كرفي كالتكم                                                          |
| 104  | ننتظم مسجد کو ضداور عناد کی و جہ ہے معزول شیس کیا جاسکتا                                 |
| 11   | او قاف اسلامیہ کو حکومت کی زیرِ نگر انی دینادرست شیس ہے                                  |
| 10 7 | كياضامن اپنياپ كى جگه متولى نىيىن ئى سكتا؟                                               |
| "    | مسجد کی منتظم کمینی کالهام کو معزول کرنا                                                 |
| 100  | متولیا کا قائنی کو معزول کرنے کا تھم                                                     |
| 11   | مسجد میں دوسری جماعت کا تحکم                                                             |
| 100  | دو بهوں کو انکاح میں رکھتے والے اور سود خور کو متولی بنانا                               |
| 104  | کیامسجد کامتولی امام اور موذن رکھنے میں خود مختار ہے                                     |
| 4.   | ند نبی اور تعلیمی اداره میں ایک همخص کو متولی بنانے کا حکم<br>                           |
| •    | مستم کی خصوسیات                                                                          |
| Ŋ    | مدرسہ کے معاملات کے بارے میں شوری فیصلہ کر شکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| 104  | کیامتولی و قف شده چیز دوسری جُند منتقل کر سکتاب                                          |
| 11   | و قف کوباطل یا تبدیل کرنے کو شرائط کے ساتھ معلق کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| *    | و قف کے بعد ابطال اور و صیت کا حکم                                                       |
| 164  | کیاعات شدہ اولا د اور ان کی اولا د تولیت کاحق رکھتی ہے ؟                                 |
| 4    | حق تولیت میں اولاد کے لئے ترجیحی حق ہو تاہے۔                                             |
| 109  | و قلف میں ابطال ، وصیت اور مسمئین کا تنگم                                                |
| 170  | مسجد کی انتظامیه تمینی کوذاتی فائدیه کی خاطر بر طرف نمیں کیاجا سکتا                      |
| ודן  | مسجد کی تولیت کے لئے اہلیت شروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| יילו | وو کو جائز کہنے والے اور جج وز کو ہی فر نئیت کے منکر کومسجد کامتولی بناتا                |
| 4    | کیاواقف کی شرط کے مطابق متولی نایا جائے گا                                               |
| 178  | متولی نہ ہونے کی صورت میں نماز ایوں کو لیام اور موذن مقرر کرنے کا حق ہے                  |
| 11   | کیا متولی اپنی زندگی تولیت منتقلی نمیں ئرسکتا ؟                                          |
| 176  | جب متولی دیانتدار ہول توان پر مگر انی کی شخواہ مسجد کی آمد نی ہے۔ نہیں دی جاسکتی         |
|      |                                                                                          |

| عفي | عنوان                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| פרו | تولیت اور و قف رووبدل اور ترمیم می شرط لگانا                                    |
| 174 | مسجد کی آمد نی کھانے والے کے جیجیے نماز نیز جینے کا تکم                         |
| "   | واقف اپنے شریک واقف کی اوا او سے تولیت کازیاد و حقد ارہے                        |
| 144 | مسلمانوں کے لئے شراب اور خنز میر کی تنجارت مطلقاً ناجا مُزہے                    |
| #   | تمراب اور خنز ریائے تاجر کومسجد کامتولی نہ بنایا جائے                           |
| "   | بٹر اب اور خنز ریے تاجر کا حال ال استجد میں الگایا جا سکتا ہے                   |
| ١٢٩ | و قف کرنے والی عورت کی و فات کے بعد اس ٹی اوالا و تولیت کی زیاد و حقد ارہے      |
| "   | واقف کی بیان کی بوئی شرط کے مطابق ان کابیٹا تولیت کا حقد ارہے                   |
| 14- | متقی اور پر بیز گار آومی کا تولیت اور حیاد گی کے لئے استخاب کرنا جا ہے۔         |
| 1<1 | مسجد كي رقم دبائے والا خاش اور فات ہے                                           |
| *   | منول مسجد کے ذمہ مسجد کی آمد فی تا حساب کتاب رکھتا ضرور کی ہے۔                  |
| 147 | كيابولاد ميں البيت ند ہوئے كى وجہ ہے امين كومتولى بناياجا سكتاہے؟               |
| 1   | واقف اوراس کی اولاد واقف کے بھا نیول ہے تولیت میں مقدم ہے                       |
| B   | فقراء کے لئے وقف کی ہوئی آمدنی ہے واقف کی حاجت منداولا واورا قارب کودے سکتے ہیں |
| h   | ا عورت متولی بن عمق ہے                                                          |
| . 4 | متون كااو قاف كي آمد في سه معاون ليها                                           |
| 144 | شراب خوراور محرمات شرعیه کامر تکب و قف کامتولی شیس بن سکتا                      |
| *   | طويل رخصت كى ابتداء ميں رخصت معروضه كى تنخونولينے كا تقم                        |
| 149 | کیا مجلس شوریٰ ما از مین کی رخصت متعمین کرنے میں خود مختار ہے                   |
| 14. | الیامسجد کی تمینی یا نمازی امام یانانب امام مقرر کر سکتے ہیں:                   |
| [A] | واقف کی وصیت کے خلاف کرنے والامسجد کاسیکر پٹر می بننے کااہل شمیں                |
| 117 | مسجد کی تمینی سے حصص پیچنے والے بران کی قیمت الازم ہے، متوقع منافع کا ضال نہیں  |
| ۱۸۳ | من فع كوما ك كر في كا عنمان نه آياان كو غصب ند كئے جائے كى وجہ سے ب             |
| 4   | سيامتوني كاوقت مين تصرف غيسب شار بهو گا                                         |
| 100 | '<br>ووجوانوں میں فرق کے شبه کاان <sup>ا</sup> لہ                               |
| JAY | واقف کی اولاو تولیت کی زیاده حقد ار ہے                                          |
|     |                                                                                 |

| صفحہ       | عنوان                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAY        | کیامسجد کی مرمت اور تغمیروغیر ه متولی کی سر پرستی میں ہوگی 🕶                                                                                                                      |
| "          | عقائد میں اختلاف کی صورت میں متولی کی ذمہ داری                                                                                                                                    |
| #          | كيامتولي دوسرے كومتولى بناسكتاہے ؟                                                                                                                                                |
| IAC        | کیا نمازی مسجد کی منتظم کمیٹی ہے مطمئن نے ہوں تواہے معزول کریکتے ہیں؟                                                                                                             |
| 144        | کیاجائیداد تقیم کئے بغیر ایک وارث کی اجازت ہے وقف ہو سکتی ہے ؟                                                                                                                    |
| 4          | سجاد گی اور تولیت کاحق اوالاو کے بعد قریب ترین قرابت والے کو ہو گا                                                                                                                |
| 190        | باہمی رضامندی ہے طے کیا ہوامعاہدہ درست ہے                                                                                                                                         |
| ,          | ب من انظیر عمل کرنے کو معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کہاجا سکتا                                                                                                                        |
| 19.4       | مارز مین کی شخواہ ندو بنایا کم دیناشر عی اور قانونی جرم ہے                                                                                                                        |
|            | متونی کی موت کے بعد مسجد کا چوری کیا ہوار و پہاس کے وار توں سے شیس لیاجا سکتا                                                                                                     |
| 199        | بد کر دار اور دور کے رشتہ دار کی بجائے ایمین اور قریبی رشتہ دار کو متولی بنایا جائے                                                                                               |
| P++        | بد دوروروروں کے جوئے قاصی کوہر قرارر کھاجائے ؟                                                                                                                                    |
|            | وہاں عیبار سروں کے اور میں میں میں میں میں میں میں میں ہیں ہے۔<br>این اولاد کے لئے تولیت کی وصیت کرنے تھے ورت میں بیٹوں کے بعد پوٹے متولی بنیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|            | واقف کی شرط کے خلاف وقف کواستعال کرنے دالے متولی کا تھیم                                                                                                                          |
|            | ر جمعت می سرطات میں موجعت میں موجعت میں ہوت ہاں۔<br>شراب نوش ، نماز چھوڑنے والا تولیت کا مستحق شیں۔                                                                               |
| ,          | تولیت کی اہلیت نه رکھنے والے کو متولی بنانے کی کو شش کرنے والا گنا مگار ہو گا                                                                                                     |
| /<br>  Y-1 | ویت کا بہتے میں کر کے وقف کرنا<br>چند چیزوں کی تعیین کر کے وقف کرنا                                                                                                               |
|            | جبار بیروں میں سرمے و طف سرما<br>در گاہ شریف کے متعلق کا مول کا متولی کون ہو گا؟                                                                                                  |
| ,          | ور ہو ہمر بیف ہے مسلم کی خرص کے خلاف و قف کامال استعمال کر سکتاہے؟                                                                                                                |
| 4          |                                                                                                                                                                                   |
|            | و قف کی آمد نی خرچ کرتے ہوئے واقف کی شر انظ کالحاظ رئے خاصرور ک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                             |
| 4          | توایت موروثی حق نهیں ہے ایک تمینی کو بھی متولی بنایا جا سکتا ہے                                                                                                                   |
| <i>"</i>   | کیاا کیہ متولی کاسارے کا مول کی گلرانی کر ناضروری ہے ؟                                                                                                                            |
| ۲۰۸        | مسجد کی آمدنی پر بینک سے سود لینے کا حکم                                                                                                                                          |
| 4          | کیالو قاف کی مساجد کافتمہ کر اناضرور تی ہے ؟                                                                                                                                      |
| 1-9        | کیا نمازی مسجد کے انتظام میں بلاا جازت و خل اندازی کر سکتا ہے ؟                                                                                                                   |
| //         | مسجد کی آمدنی کے چوری ہونے کا صان محافظ کی غفلت کی وجہ سے اس پر آئے گا                                                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                   |

| صفحه | عنوان                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲).  | نیاوقت کے دومتولیوں میں ہے ایک دوسرے کومعزول کر سکتاہے؟                                           |
| 11   | ئىيامتونى مىجد خادم اورامام كومىجدكى آمدنى ئے قرنىد دے سكتاہے ؟                                   |
|      | جِهاباب                                                                                           |
|      | جوازوصحت وقف                                                                                      |
| PII  | وقف كي آمد في البيئة لين تحريق كمرية كالحكم                                                       |
| 13   | کیا متجد کاجہورت مسجد ہونا،اوراس میں او گول کا نماز پڑھناو قف کے مکمل ہونے کے لئے کافی ہے؟        |
| 11   | قبر ستان کاو قف صحیح ہونے کئے صرف مردول کادفن کیا جانا کافی ہے                                    |
|      | عوش کے کر مر وود فن کی ہوئی زمین کا تھیم                                                          |
| 4    | تبر ستان کی برانی مسمار زمین پر ملک کاد عوی کرنا                                                  |
| 717  | کیا" عیلیت تولیت نه توریث اس کی آمدنی مسجد پر خرچ ہو "کہنے ہے وقف ہو گی ؟                         |
| 710  | ا جار دیا نداریت پرلی ہوئی زمین کو و قف کرنے اور مسجد کے لئے خرید نے کا حکم                       |
| דוץ  | مرض ذیا پیطس میں کراپید پر لی ہو گی زمین کی عمارت کووقف کرنا                                      |
| 4    | الله ك نام بروى بهو في جائيدادوالي شين لي جاعتي                                                   |
| 714  | مر نش الموت مين مخكمه نزول كي زمين پر موجود ممارت وقف كرنا                                        |
| *    | مرض الموت میں مشتر کہ جائیدادا ہے نابالغ بیٹے کے نام ھبہ کرنا                                     |
| 4    | مر من الموت میں اپنے مال ہے وصیت کرنے کا حکم                                                      |
| FIA  | مو قوف چیز کی اکثر آمدنی اپنے استعمال میں لانے کی غرض سے و قف صحیح ہو تاہے                        |
| 4    | نانوے سال کے لئے ٹھیکہ پرلی ہوئی زمین پر موجود عمارت کوو قف کرنا                                  |
| 444  | مشتری کے قبضہ میں دیئے ہے مبیع کے نفع نقصان کی ذمہ داری فرو جت کرنےوالے کی ہوتی ہے۔۔۔۔۔           |
| 11   | چه ماه تک قربانی نه کرنے کی شرط لگانانا جائز ہے ۔<br>صصد                                          |
| l    | تهام شرکاء کی رضامندی کے بغیر سمی شریک کاوقف کر ناصیح نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 4    | مبیق جس کے قبضہ میں ہواس کی رضامندی سے نیلام درست ہو گان                                          |
| 4    | گائے ہندوؤں کو دیناشعائر اسلام کے خلاف ہے                                                         |
| 777  | ر قم جمع سود کے وقف کرنے کا تھم                                                                   |
| 776  | ہندوعورت کی و قف کی ہو گی زمین مسجد میں شامل کرنا                                                 |
| 410  | ر فائى اخراجات كى خاطر ملك ميں دى ہوئى زمين وقف شيں ہے                                            |
|      |                                                                                                   |

| صفحه  | عنوان                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| rra . | ہندو کی پیوائی ہوئی زمین میں نماز پڑھنا                                           |
| 224   | پردس کے مکان کے بیچے مسجد کی زمین کوواپس لیان ضروری ہے۔                           |
| •     | ہندوؤل اور مسلمانوں کے مردول کے لئے مشتر کہ قبر سنان کی خاطر زمین خرید نے کا تھکم |
| YTA   | بغیر شہادت کے وقف کرنااور وقف کی آمدنی تعزیہ داری پر خرج کرٹنے کا تھکم            |
| 779   | بھتیجوں کی موجو و گی میں بھانجوں کاو قف صحیح نہیں۔                                |
| 1     | كيامكان كو فإنقاه كانام دينے ہے و قف ہو جائے گا؟                                  |
| 14.   | سر كارے عيدگاه كے لئے بميشے كے لئے زمين قبول كى جائے                              |
| 441   | صحت کی حالت میں و قف کی ہوئی چیز کو واقف کے وارث واپس شیں لے سکتے                 |
| •     | رضامندی ہے وقف کی ہوئی چیز کوواپس لینا جائز شیں                                   |
| ***   | و قف کے متعلق چند سوالات کی تفید ہت                                               |
| trr   | شروط فاسدہ کے ساتھ وقف کرنا                                                       |
| ۲۳۲   | مسلمان ہندوے زمین خرید کر مسجد بناسکتا ہے                                         |
|       | سا تواكباب                                                                        |
|       | مصارف وقف                                                                         |
| •     | مسجد کی آمدنی قبر ستان پر خرج کرنے اور تجارت کرنے کا تھم                          |
| *     | حالت صحت میں وقف کی ہوئی جائیدادے محتاج وار تول کو دینے کا حکم                    |
| 1     | مسجد کی آمدنی دو سرے مصرف میں خرچ کرنے کا عظم                                     |
|       | مسجد کے لئے چندہ کرنے کی ایک صورت                                                 |
| TTA   | مدرسہ کے چندہ کوواپس کینے یا خاص مدمیں متعبین کرنے کا علم                         |
| 779   | صدقہ کے جانور کو فرو خت کر کے اس کی رقم مدرسہ پرلگانے کا تھم                      |
| /     | مظلوبین کے لئے جمع کئے ہوئے چندہ کو مسجد یامدرسہ پر لگانے کا حکم                  |
| 14.   | بد کاری کی اجرت ہے مسجد کے لئے زمین و قف کرنا                                     |
| 701   | مىجد كى ضرورت سے زائد آمدنی كودوسرى مساجد برخرج كرنا                              |
| 177   | الضأ                                                                              |
| 101   | ايناً                                                                             |
| rar   | الضاً                                                                             |

| صفح         | عنوان                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 70 7        | مسجد کی ضرورت ہے زائد آمدنی کو بیواؤل پر خرج کرنا                            |
| 700         | وبران غیر آباد مسجد کے ملبے کو دوسری مساجد پر لگانے کا تھم                   |
| . ,         | متجد کے فنڈ سے قادیا ٹیوں کو دینا جائز شیں                                   |
| ros         | مسجد کی ضرورت ہے زاند چیزول کو نیچ کر قیمت مسجد ہر لگائی جائے                |
| 7           | مدرسه کی آمدنی ہندوول کی تعلیم پر خرج کرنے کا تعلم                           |
| 107         | جمعیت علماء یا کستان کے مسودہ میں د فعہ ۳۳ حرف" د "کا مطلب                   |
| 11          | مسجد کی آمدنی مدر سه کے لئے خرج کرنے کا حکم                                  |
| 704         | مىجدىيل ضرورت سے ذائد قر آن دو سرى مساجد ميں منتقل كرنا.                     |
| h           | عیدگاہ کی آمد نی ہے لاؤڈ اسپئیکر انگانا جائز ہے                              |
| YOA         | سلورجو بی منانے کے لئے مساجد کوان کی آمدنی ہے مزین کرنا.                     |
| *           | كيامسجد كے ململے متولى بنی مرضى سے استعال كرسكتاہے ؟                         |
| 129         | کیاد قف کی آمدنی ہے ویے ہوئے دیوان واپس لئے جائیں گے ؟                       |
| 77.         | امام کا مشاهر ہ بھی مصالح مسجد میں واخل ہے                                   |
| 4           | خیانت ظاہر نہ ہونے کی صورت میں متولی کو معزول کرنا                           |
| ij          | کیامتولی مسجد متونیال و قف کی مرضی کے مطابق ہی خرج کر سکتاہے ؟               |
| ,           | خطیب کی شخواه اجرت ہے یاد ظیفہ                                               |
| ls          | كيا خطيب اليخياس مسجد كي آمدني ركف اس كاحساب دے گا؟                          |
| 4           | كيا خطيب كى تنخواه متولى روك سَنتائج ؟                                       |
| ,           | ا امام اور خطیب کی حثیت                                                      |
| ł           | امام اور خطیب کوبقد رکفایت دینے کامطلب                                       |
| 4           | " ماهوا قرب للعمارة واعم للمصلحة "كي بناء پر مقدم كيون بوگا؟                 |
| ,           | العوا قرب للعمارة كي تفصيل                                                   |
| ,           | امام"اعم للصلحة "مين داخل ہے يا" اقرب للعمارة "مين ؟                         |
| <b>ተ</b> ነሶ | مساجد کے او قاف مدارس و حکایت پر خرچ کرنے کا تھم.                            |
| 740         | کیا معجد کی آمدنی ہے بھی ضرورت معجد کو شہید کر کے دوبارہ تغیر کیا جا سکتاہے؟ |
| 444         | مسجد کے خام مال کی قیمت دوسر ی مسجد پر لگانا                                 |
|             |                                                                              |

| صفحه        | عنوان                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 774         | تیک کامول کے لئے وقف کی آمدنی کو واقف کے پڑیو تول پر خرج کرنا            |
| 779         | مسجد کی آمدنی ہے سقہ کی تنخواہ مقرر کرنا۔                                |
| 4           | صدقه جاريه کامصرف                                                        |
| ,           | تیموں کے لئے وقف آمدنی ہے واقف کے مختاج بھائیوں پر خرچ کرنا              |
| 4           | مسجد کی ضرورت سے زائدرو پہیے کو دو سری مسجد پر لگانا                     |
| 74.         | مسجد میں کم آمدنی برر کھے ہوئے ملازم کی جگہ زیادہ آمدنی والا ملازم رکھنا |
| 741         | الميشأ.                                                                  |
| . 4.        | چھوٹی مسجد کو ختم کر کے ایک پڑی مسجد بنانے کا تھم                        |
| <b>TK</b> T | مسجد کی آمد ٹی یا بنیموں کے لئے جمع رقم مدرسہ پر خرج کرنا                |
| 9           | او سیدہ مسجد کی لکڑیاں دوسر م مسجد کے لئے وقف مکانوں پر لگانا۔           |
| Ŋ           | مساجد کی آمدنی کواسلامی کامول پر خرچ کرنا                                |
| 444         | مسجد کی ضرورت ہے ذائد آمد ٹی مسجد پر ہی خرچ ہو گی                        |
| الال        | کیامبجد کی ضرورت سے زائد آمدنی علوم معاشیات پر خرچ ہو سکتی ہے ؟          |
| 740         | مسجد کی آمدنی علوم عصری پرخرچ کرتا.                                      |
| 4 2         | آل اولا دیر خرج کی صورت میں اولاد کا مصداق                               |
| 744         | مساجد کی آمدنی قبر ستان پر خرج کرنے کا حکم                               |
| 144         | مسجد کی کوئی چیز دومر ی مسجد کو پیچنے ماصبہ کرنے کا علم.                 |
| . 1         | مہود کے مال کے استعمال کے متعلق سوال                                     |
| ~ 4         | امام کومقرر کرنے میں نماذیوں کی رائے کب معتبر ہو گی ؟                    |
| 741         | وقف کی آمدنی سے خریدی ہوئی جائیداد کو فروخت کرنے کا حکم                  |
| 4           | مسجد کی آمد ٹی ہے اظہار شوکت اسلام کے لئے چراغال کرنا                    |
| İ           | آنهوال باب                                                               |
|             | تضرف في الوقف                                                            |
| rca         | مدرسہ کی زمین کو کسی دو سرے کار خیر کے لئے پیجنا                         |
| 11          | کیامکان موقوفہ کوبعد میں دکانوں سے تبدیل کیاجا سکتاہے؟                   |
| MAI         | متجد کے لئے وقف کھیت کو دوسرے کھیت ہے تبدیل کرنے کا تھم                  |
|             |                                                                          |

| صفحه       | عنوان                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                      |
| TAT        | المام کوخیانت کی وجہ ہے معزول کرنا                                                                   |
| 71         | قبر ستان کی خربیدو فرو خت کا تھم.                                                                    |
| . //       | تولیت کی تر تیب ،و قف میں ردوبدل ،اورو قف کے ایک سے زیادہ مصارف کا عظم                               |
| ۲۸۳        | کیا منشاء و قف میں ر دوبدل ہو سکتاہے؟                                                                |
| 140        | مسجد لور مدرسه کی آمدنی ہے زمین خرید کراپنے لورا بی لولاد کے لئے تولیت کا قبالہ لکھنے ہے و قف ہو گیا |
| *          | شرعی مسجد میں نماز پڑھنے سے رو کنادر ست شمیں                                                         |
| 744        | امامت ہے معزول ہونے کے بعد مسجد کی زمین سے نفع اٹھائے کا تھم                                         |
| <b>TA9</b> | و تف شده چیز کواپنے تبضه لور تصرف میں لانے کا تھم.                                                   |
| *          | کیامتولی مروزن اورامام کومسجد کی آمدنی ہے قرض دے سکتاہے؟                                             |
| ,          | مسجد کے لئے وقف زمین پر سڑک منانا                                                                    |
|            | ي نوال پاپ                                                                                           |
|            |                                                                                                      |
| 79-        | اینی بعض اولا دیر و نقف کر نا                                                                        |
| , ,        | یں میں میں ہوگا۔<br>کیاد نقف شدہ جائیدادوافف کی موت کے بعد شر می ائتبارے در ثاء میں تقسیم ہوگی ؟     |
| 7          | وقف شده جائيداد تغتيم كرنے كاطريقة.                                                                  |
| , ,        | ولف مروج مير المارية.<br>د سوال بأب                                                                  |
|            |                                                                                                      |
|            | متفرقات                                                                                              |
| 797        | شهید د <b>ن</b> کی قبر و <b>ن والی زمین مسجد میں شامل کر نا</b>                                      |
| 1/         | زمین کھود نے ہے انسانی ہڈیال لکلیں توان کاکیا کم ہے ہے؟                                              |
| 191        | زندگی میں لوگول کی سہولت کے لئے سہ در مہناناکار خیر ہے                                               |
| 1          | کیا آمدنی و تف کرنے کے لئے لفظ "و قف" کاولنا ضروری ہے ؟                                              |
| 4914       | مسجد ، مدرسه باوقف جائيداد پر نيکس کا تقلم                                                           |
| ,          | کفار کی بنی ہوئی مسجد کے عوض دوسری مسجد بنوانا                                                       |
| 190        | خاص جگہ کے فقراء کے لئے وقف کی ہوئی آمد نی کا حکم                                                    |
| 797        | کیا مو توف زمین کامالنگذاری ادانه کرنے کی دجہ سے نیوام ہو نامتولی کی خیانت ہے؟                       |
| 194        | آبادی پر بمباری ہونے کی صورت میں چند متفرق مسائل                                                     |
|            |                                                                                                      |

| صفحه  | عنوان                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199   | زن بازاری کی و قف کی ہوئی آمدنی کا تھیم                                                              |
| 4     | مسجد کی زمین پر ذاتی کھوٹی بنانانا جائز ہے                                                           |
|       | تاب المعاش                                                                                           |
|       | يىلاباب .                                                                                            |
|       | نو کری ،اجرت ، کراپیه                                                                                |
| 14.4  | آدھ آدھ منافع بر مولیٹی رکھوالی کے لئے دینا.                                                         |
| "     | علاج کی اجرت کینے اور دوافرو خت کرنے کا تھم                                                          |
| 17.4  | بینک کی ملازمت کا تنکم                                                                               |
| ,     | د کا نیں کرایہ پر دیتے ہوئے سلامی کی صورت میں رقم لینے کا تھم                                        |
| #     | شر اب اور خنز ریے کا گوشت فرو خت کرنے والوں اور فاحشہ عور تول کی د کان اور مکان کراید پر دینے کا تھم |
| r.A   | کیابیٹاباپ کے نام جمع کرائی ہوئی اپنی اجرت لے سکتاہے؟                                                |
| pr. 9 | گور نمنٹ پر طاتیہ کے لئے چھٹی رسانی کی اجرت کا تھم                                                   |
| ,     | کیا۔ ود کا حساب کتاب لکھنے کی صورت میں پٹوار کی اجرت جائز ہے ؟                                       |
| "     | کفارے سود کینے کا تھم ،                                                                              |
| 4     | كفار كامال كصافي كالمحتم                                                                             |
| 1"1"  | کھانے کی مقدار منعین کئے بغیر اسے اجرت بیتائے کا تھم                                                 |
| ,     | خرید نے کی غرض ہے اپنے قبضہ میں لی ہوئی گھڑی اگر خراب ہو جائے تو منمان کس پر ہوگا؟                   |
| ,     | يينك كي ملازمت كابتنكم                                                                               |
|       | خاوند کی اجازت کے بغیر شبیعہ مر د کی نو کری کرنا                                                     |
| 1     | شیعہ مر د کی ملازمت پرر کھوانے والے کے پیچھے نماز پڑھنا                                              |
| In II | امامت اور نکاح خوافی کی اجرت کا تھکم                                                                 |
| ۲۱۲   | ہوٹل میں شراب ہے جانے کی صورت میں کرائے کا تھم                                                       |
| 1     | قادیانی کی زمین کرائے پر لیٹا.                                                                       |
| -,    | معاہدہ پر عمل کرنے کے باوجو د ملازمت ہ معطل کرنے کا تھم                                              |
| rin   | داخله فیس اورما ہواری فیس کا تھم                                                                     |
| 11    | زانید کی رقم سے خربدے مکان میں تجارت کا تھم                                                          |
| *     | مال حرام ہو تو جج کا جائز طریقہ                                                                      |
|       |                                                                                                      |

| صفحه      | عنوان                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۴       | قرات پر اجرت لینے والے کے بیچھے نماز کا تھکم                                                 |
| 1         | دم كرية پراجرت لينے والے كى امامت                                                            |
|           | کرانے کی زمین میں لگائے ہوئے باغ میں وار ثت کا تھم                                           |
| 717       | کیا کرایہ دار گیڑی لے کر آگے مکان دے سکتاہے؟                                                 |
| "//       | پکول کو تعلیم دینے کے لئے مقرر کئے ہوئے وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں دوسرے پکول کو تعلیم دینا۔ |
| 714       | مقررہ مدت کے لئے زمین کرائے پر لیٹا چائز ہے                                                  |
| #         | تعویذگی اجرت جائز ہے                                                                         |
| 4         | نکاح اور قرآن خوانی کی اجرت کا حکم                                                           |
| MIA       | طوا نفوں ہے کرایہ وصول کرنے پر نمیشن کا حکم                                                  |
| ,         | طوائف کی کمائی ہے اجرت کا حکم                                                                |
| "         | طوا نَف کو مکان کرایه پر دینا                                                                |
| "         | سودی کار دبار والے بینک میں ملاز مت کا تھکم                                                  |
| 719       | مشاجری کامطلب                                                                                |
| "         | وعظ پر عطیه کا حکم                                                                           |
| 11        | طویل رخصت کی ابتداء میں رخصت معروف کی اجرت لینے کا تھم                                       |
| ۳۲۲       | ذاتی مکان یوانے کے لئے مدر سین اور طلباء ہے کام لینے کا حکم                                  |
| /         | مدرے کے او قات میں تعوید گنڈ اگر نا                                                          |
| #         | دوران ملازمت جمعه اواکرنے کا حکم                                                             |
| 4         | ا تعلیم قرآن ،افزان ،اور ملازمت کی اجرت کا حکم                                               |
| ۳۳۱       | کرایه پرلی ہوئی جائیداد آگے کرایه پردینے کا حکم<br>دہ مدیکری سیدشگر کد نہ لادی خلو           |
| mmh       | اجرت میں کمی کر کے پیشگی ئیمشت لینے کا حکم .<br>یعمل کر متاب سے ایم بران کا است.             |
| *         | شراب کی تنجارت کے لئے مکان کرا میہ پروینا.<br>طورا نُفذوں کہ مملار تنا است ما                |
| mmr       | طوا أغول كومكان نُرابيه بردينا                                                               |
| <i>\$</i> | امامت، وعظ اور درس پراجرت کا حکم<br>و هو که دے کر گرانث ہے زیاد ہوصول کرنا                   |
| "<br>"    | و حوله ویت سر سرامت ہے دیادہ و سول سرنا                                                      |
| , "       | مرامیر وارہے وقت ہے ہمان حاق کروانا                                                          |
|           |                                                                                              |

| صفحه | عنوان                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | دوسر لباب                                                                  |
|      | ، زراعت وباغبانی                                                           |
| ۳۳۵  | زراعت کا پیشه اختیار کرنے کا حکم                                           |
| ۲۳۲  | مالک کی مرضی کے بغیر کاشت کار کی زمین پر قابض ہونا                         |
| 444  | غیر شرعی شرائط کے ساتھ زمین کاشتکاری کے لئے دینا۔                          |
| 11   | كاشتكارى كے لئے في ہوئى زمين كور ہن ركھنا جائز شيں                         |
| "    | حق كاشت مين وراشت جارى ند بو گل                                            |
| 4    | کاشت کار حق کاشت کی وجہ ہے مالک نہیں بنتا                                  |
| THA  | ہندو کو جلانے کے لئے مسلمان کامز دوری پر لکڑی اٹھانا                       |
|      | يعربب                                                                      |
|      | صمایی و مز دوری                                                            |
| 11   | انسان کاخود سواری تصینچنے پر اجرت لینا                                     |
| ۱۳۳۹ | ہندوکوجانا نے کے لیے مسلمان کامزدوری پر مکڑی اٹھانا                        |
|      | چو تھاباب<br>من ورسانی                                                     |
|      | مختلف پیشے                                                                 |
| m(r- | قصائیوں کا پیشہ درست ہے                                                    |
| A    | و ثیقه نولیکی کا تنگم تنه سر تنگه                                          |
| ተለ1  | سود می قرض کے اشامپ کی تحریر کا تھم                                        |
| *    | د لال کی د عوت کھانامیاح ہے                                                |
| אייא | تعلیق حدیث<br>قاطع الشجر کی مخشش نه ہونے کا مقولہ بے اثر ہے                |
| ro.  | قاع الجرق الشراخة بوائے الله الله الله الله الله الله الله الل             |
| 7    |                                                                            |
|      | پانچوال باب                                                                |
|      | ر شوت، چوربازاری پٹواری کا تنخواہ کے علاوہ کا شتکارے لینے والی رقم کا تحکم |
| 701  | ر شوت کی تعریف                                                             |
| 4    | ر شوت کااستعمال<br>ر شوت لینے کی توبید کا طریقه                            |
| Ŋ    | ر شوت لینے کی توبہ کا طریقتہ                                               |

| صفح        | عنوان                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ror        | ر شوت اور بلیکتگ کی وجہ سے روزی کمانے والے کی امامت         |
| *          | تنشرول کامال بلیک کر کے پیخنا                               |
| ,          | حکومت یا محکمہ کنٹرول کے مقررہ نرخ سے متلے داموں چیز پچنا   |
| TOP        | کیا ظالم حکمران کے ظلم ہے بچنے کے لئے نذرانہ دینار شوت ہے ؟ |
| ,          | ر شوت لینے کا تھم                                           |
| 700        | حرام مال کے حلال ہونے کا طریقہ                              |
| 49         | حرام مال کاور ثاء کے لئے تھم                                |
| U          | محفوظ مال ہے تجارت کا تھم                                   |
| <i>N</i> • | حرام مال توبہ ہے حلال شین ہوتا                              |
| 4          | كرابيد دار كا مي كردوسرے آدمى كو آباد كرنا                  |
| 207        | بنیک کر کے مال بیخے کا تھم                                  |
| ij         | عام ریث ہے سیتے دامول چیز پیجنا                             |
|            | زیادہ غلہ لینے کے لئے فرضی نام لکھوا نا جائز شیں            |
| 14         | روپے کی ڈیڑھ روپے کے بدلے بیٹے کرنا                         |
|            | چصلاب                                                       |
|            | كاروبار كي تعطيل                                            |
| h          | يك شنبه كوكاروباريند كرنے كائحكم                            |
|            | ساتوال باب                                                  |
|            | فاحشه كا كمايا ببوامال                                      |
| roc        | فعل بدے توبہ کرنے کی صورت میں فاحشہ کے پہلے مال کا تھم      |
|            |                                                             |
|            |                                                             |
|            |                                                             |
|            |                                                             |
|            | •                                                           |
|            |                                                             |
|            |                                                             |
|            |                                                             |

### کتاب الوقف بهلاباب مسجد کی بناؤلتمبیر قصل اول مسجد کی بنائے اولین اور بانی

مسجد کے نیجے د کا نیس تغمیر کرنے کا تھم

جوت میں اس اس میں میں میں میں ہور ہی ہے۔ مسجد کے فرش لیٹنی جماعت خانے کے بینچے د کا نیس نتمیر کرانے کا حیال ہے لہذاد کانوں کی بات شرینا کیا تھم ہے ؟

المستفتی نمبر •• ۳ حاجی نڈیراٹھ محلّہ کرم علی چوک۔میٹر ٹھ ۱۹عفر ۱۹۵۳اھ، ۶جون ۱۹۳۴ء (جواب ۹) اگر مسجد ('کے بینچے دکا نیس تغمیر کرالی جائیں اور دکا نیس مسجد کے لئے ہوں کسی دوسرے شخص ک ملکیت اور حق کواس میں و خل نہیں دیاجائے تو مسجد مسجد ہو جائے گی۔اگر چہ بیربات بہتر نہیں ہے۔ تحد ُ نابت الذ

# مسجد کے بینچے بنائی گئی د کانوں پر ذاتی ملکیت کاد عویٰ کرنا

(سوال) ایک مسجد پیچسز سال سے بطور عبادت گاہ عام استعال ہوتی رہی ہے۔ یہ مسجد چار د کانات کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ ذید کا دعویٰ ہے کہ د کانات اس کی ملکیت ہیں۔ سوال میہ ہے کہ آیا شرعایہ ممکن ہے ؟ کہ ایک د کانات اس کی ملکیت ہیں۔ سوال میہ ہے کہ آیا شرعایہ ممکن ہے ؟ کہ ایک د کانات ذیر کی پرائیویٹ ملکیت ہو شکیل۔ دیگر جائدا و مذکور ایسنی و کانات و مسجد خدا نخواستہ ذکر لہ یا کئی دیگر حادث ہے منمدم ہو جائیں اور ذید منزل ذیریں تغمیر نہ کرے تو مسجد کا وجود اس صورت میں رہے گایا نہیں۔ آلر رہے گا تو اس کی کیا شکل ہو گی ؟

المستفتی نمبر ۵ عو محد مرورخال (ضلع ربتک) ۸ ادبیع الثانی سوسیاده استجوالی به ۱۹۳۰ کر اور یات کر اور واب ۱ ) (از موالانا حبیب المرسلین ناب مفتی ) جب بانی مسجد نان جار د کانات کو مسجد کی ضروریات کر کئی بازیمول کے واشئے ان کے نام منتقل کر ویا ہے اور ان کر کئی جا منتقل کر ویا ہے اور ان کانات کو کسی کے نام پر منتقل نہیں کیا تو یہ بھی دئیں ہے اس بات کی کہ یہ د کانات مسجد ہی کے مص کے و شروریات کے لئے بیں۔ لیکن مسجد کی ان و کانات کو جو کہ بعید مسجد کے نیچ ہی بنی ہوئی میں کر اید یروینا جائز نہ ہوگا۔ بال صرف مسجد کی اشیا نے ضرورید مثلاً وریال او ئے وغیر وان میں رکھ سکتے ہیں۔ من فقط والقد اعلم نیز کر رہ ہے کہ مصرف مسجد کی ایک مسجد کی ان مسجد کی ان فقط والقد اعلم نیز کر رہ ہے کہ

<sup>(</sup>۱) (واذا جعل تحته سردا بالمصالحه) اى المسجد (جاز) كمسجد المقدس، ولوجعل لغيره الإيكون مسجدا وفي ردالمحتار واذا كان السرداب او العلو لمصالح المسجد، اوكان وقفاً عليه صار مسجدا (الدرالمختار مع ردالمحتار كتاب الوقت، مطلب في احكاد المسجد صفحه ٤/٣٥٧ سعيد)

<sup>(</sup>٢)واذا جعل تحته سردابا لمصالحه اي المسجد جاز ، وفي الشامية : ولا يجوز اخذ الاجرة منه ولا ان يجعل شينا مستغلارالدرالمختار معردالمحتار : كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد ٤/ ٣٥٧ ط. سعيد،

جب بانی مربد ناس معجد کومنید بی تھبر اویا تھا تو معجد کا، معجد ہونا مو قوف و مشروط ہے اس پر کہ یہ بعید معجد کے بنیج کی وکا نیں بھی معجد بی بول بنداان کو کرایہ پر و بتاجا نزہ اوراگریہ معجد ووکا نیں خدا نخواستہ کر جائیں گی تو بھی ان دکانوں کی زمین کا قطعہ قیامت کے قائم ہوئے تک معجد ہی رہے گا۔ (۱) ماسوام مجد کے اس قطعہ واور کسی کام میں اینا ہر گر جائزند ہوگا۔ تواز سر نو معجد بنائے والوں کو چا ہے کہ ان دکانوں کو مو قوف کر ویں اوران کی جگہ پر ملبہ بھر ویں تاکہ کرایہ پر و بے کے گناہ سے وی جاویں قاوی شامی میں ہے و حاصلہ ان شرط کو تھ مسجد ۱ ان یکون سفلہ و علوہ مسجد الینقطع حق العبد عنه المنع جلد ثالت (۲) صفحہ ۲۲ مقط والند الله علم الباح و کار میں انہ مفتی عدر سامینید و الحد

(جواب ۴)(از حفرت مفتی اعظم استجد کے پنچ کی دکائیں، ظاہر میں ہے کہ مسجد کے لئے وقف ہوں گ۔
کیوں کہ بغیر اس کے کہ پنچ کی دکائیں وقف ہوں مسجد کی مسجد بن ور ست نہیں۔(۱) کیکن جب کہ پنگھتر
سال سے وہ مسجد عام مساجد کی طرح استعمال ہوتی ہے اور مسلمان اس کو مسجد بنی یفین کرتے ہیں تواب جب تک
کہ وکانوں کی مکیت کا و محوی کر نے والا اپنی مکیت کا پختہ شہوت ہیں نہ کرے اور یہ بات ثابت نہ ہوج ائے کہ
د کانیں وقف نہ تھیں بلے مماو کہ تھیں اس وقت تک دکائیں مسجد کی دکائیں قراریائیں گی۔(۵) فظ محد کفایت اللہ

مصل دوم بنائے اول کے بعد غیر بانی کے تصر فات

مسجد کے بنیجے خالی جگہ ہو تومسجد میں نمازیر سنے کا تھم

(صوال) شہر دیلی میں سربازارایک قدیم متجدواقع ہے جس کی مخاذت دو منزلہ ہے۔ منزل ذیریں میں صحن متجد کے بنچے بجانب بازار چارش قرویہ دکا نیں ہیں جن کی حدود نصف صحن متجد تک پہنچی ہیں۔ بجانب مغرب دالان متجد کے بنچے دو غربرویہ جبر سے ہیں بدد کا نیں اور جبر سے بہ کرایہ آباد ہیں۔ جن کی آمد فی ضرور کی اخراجات متجد میں صرف ہوتی ہے دو غربرویہ جنوب سحن متجد کے بنچے ایک چھتہ واقع ہے جورہ گذر عام ہے۔ اس چھتہ میں سط ہوئے جنوب رویہ منسل خانہ جات دیرے الخلاء ہیں کہ دہ بھی صحن متجد کے بنچے واقع ہیں۔ بینت منذ کرہ سے خوب رویہ منسل خانہ جات دیرے الخلاء ہیں کہ دہ بھی صحن متجد کے بنچے واقع ہیں۔ بینت منذ کرہ سے ظاہر ہے کہ مخالات موجود وہ دالان وصحن متجد کا بیشتر حصہ ایسا ہے کہ ٹھوس شمیں ہے۔ چنانچہ نمازیوں کے گئے ظاہر ہے کہ مخالات موجود وہ دالان وصحن متجد کا بیشتر حصہ ایسا ہے کہ ٹھوس شمیں ہے۔ چنانچہ نمازیوں کے گئے

<sup>(</sup>١) وحاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا ليتقطع حق العبد عنه (رد المحتار : كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٢٥٨.٤ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٢)ولو خرب ماحوله ، واستعنى عنه يبقى مسجداً عندالا مام والثاني ابدا الى قيام الساعة (الدر المختار كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد ٤ . ٣٥٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (كتاب الوقف مطلب في احكام المسجد ٤ ١٥٨١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) واذا جعل تحق سردابا لعير ها الايكون مسجداً (الدرالمخار: كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد ٢٥٧/٤ طاسعيد)

<sup>(</sup>۵) دعى دارا في يدى رجل انها ملكه باصلها و بنانها وانكر المدعى عليه ذلك وادعى انها وقف على مصالح مسجد كذا، واقاه المدعى بينة على دعواه وقعى له بذلك وكتب له السجل. (هنديه ، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة ٢٣٢. ٢ ٤٣٢ طرماجديه كوننه)

یہ امر دریافت کرنانمایت و شوار ہے کہ جمال وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس مقام کے بینچے خلاہے یا نہیں۔ جن صاحب کے بزر گوں نے ابتد اءًا بنی اراضی پر مسجد مذکور تغمیر کرائی تھی وہی تاحال دراثۂ قابض و متولی مسجد ہیں۔ فی الحال مسجد ند کورکی تغمیر جدید کامسئلہ در پیش ہے اور نقشہ جدید ذیر غور ہے جس کے متعلق اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ متولی مسجد که در ہے ہیں کہ عمارت جدید کی ساری منزل زیریں میں گودام ود کا کین وہیو تات ضرور کی مثل بیت الخلاعتسل خانے وغیر ہ ہوادیئے جائیں۔اور منزل بالا پر مسجد تغمیر کی جائے۔اس صورت میں فرق صرف اس قدر ہوگاکہ محالت موجودہ مسجد کے بیشتر حصہ کے بنتے بے قاعدہ طور پر خلاہے۔آ سندہ عمارت مسجد کے تمام ر قبہ کے بنچے خلا ہو جائے گا نگر مسجد کی آمدنی میں معتدبہ اضافیہ ہو جائے گا جس ہے مسجد کی صفائی وغیر ہ کا معقول ا بنظام ہو سکے گا۔ بصورت ضرورت ایک معقول ذی علم شخص امامت کے واسطے مقرر ہو سکے گا ، جس سے غریب اہل محلّہ کو دریافت مسائل میں ضروری مرو لے گ۔ غریب مسلمانول کی ابتدائی مذہبی تعلیم کے واسطے ایک مدر شہ جاری کیا جاسکے گا جس کی از حد ضرورت ہے۔بعض اصحاب کو بیداعتر اض ہے کہ ایس جگہ جس کے نیچے خلا ہو نماز نہیں ہوتی یا مکروہ اور ناقص ہوتی ہے۔لہذامسجد کی بیثت کی جانب کے حجر ےبالکل بند کر دینے · جائیں اور بجانب بازار اگر ضرور رہ وکا نمیں رکھی جائیں توانہیں بھی طول میں کم کر دیا جائے تاکہ صحن مسجد کابیشتر حصہ خلاسے محفوظ رہے اور عنسل خانہ جات وغیرہ صحن مسجد میں ایک جانب بنائے جائیں۔اس صورت میں صحن مسجد بھی جو کسی قدر مختصر ہے گھر جائے گا اور آمدنی مسجد مصارف معمولی کے واسطے بھی شاید بدقت کافی ہو ہے اور دوسری اغراض متذکرہ بالابالکل فوت ہو جائیں گی۔ پس تمام حالات متقدمہ پر غور فرماکر مفصلاً ایما فرمایا جائے کہ ایسے مقام پر نماز پڑھنے کے متعلق جمال نیچے خلا ہو شرع شریف کے کیااحکام میں ؟ بحالات خانس متقدمه متولی مسجد کی رائے لائق ترجیج ہے یا فرنق دوم کی جہیدوا توجروا۔

(جواب ۴) جو جگہ مجد بنالی جائے تو تخت المری کے آسان تک اتنی جگہ مسجد کے تھم میں ہوجاتی ہے۔ اب اس میں کوئی ایساکام کرنا جو حرمت مسجد کے خلاف ہو مناسب نہیں۔ صورت مسئولہ میں مسجد کے حصد زیریں میں پاخانہ دکا نیں بنانا مناسب نہیں لیکن آگر دکا نیں بنالی جا نیں توان کے اوپر نماز پڑھتے میں کوئی نقصان نہیں۔ یہ خیال کہ جو جگہ ٹھوس نہ ہواس پر نماز فاسد یا مروہ ہوتی ہے صبح نہیں۔ و کرہ تحریما الوطبی فوقه (ای المسجد) والبول و التعوط لانه مسجد الی عنان المسماء (درمختار) قوله الی عنان المسماء بفتح العین و گذا الی تحت الفری کما فی البیری عن الا سبیجابی بقی لوجعل الواقف تحته بیتا للخلاء هل یہوزلم ارہ صویحا نعم سیاتی متنا فی کتاب الوقف انه لوجعل تحته سردایاً لمصالحه جاز تعلی دارہ دائم مختصراً)

<sup>(</sup>۱) (رد المحتار ، باب هایفسد الصلوة، مطلب فی احکام المسجد ، ج ۱ صفحه ۲۵۹ ط سعید) مزید تفصیل کے لئے و کیسی صفحه ۲۵۹ ط سعید) مزید تفصیل کے لئے و کیسی صفحه ۲۵۹ ط سعید) مزید تفصیل کے لئے

مسجد کی آمدنی کو کسی دوسری مسجد ،مدر سه اور فقر اءوغیر دیر خرج کرنا

(سوال) زیر نے کی ہزار رو پید معجد کی موقوفہ زمین اور معجد پرجو پہلے سے آباد تھی لگا کر از سر نو آباد کیا۔ سرآباد
کرتے وقت زید نے یہ نیت کرلی تھی کہ اس نو آبادی کا جس قدر کر ایہ وصول ہوگا میں اپنا افتیار سے جہاں جہاں
کسی لور معجد یا مدرسہ یا بع اؤل و غیر ہ کو ضرورت ہوگی، صرف کرول گا اور معجد میں بھی صرف کرول گا۔ (گر
ضرورت کے موافق بھی صرف نہیں کرتا) آیاز مین موقوفہ بالا پر اس نیت سے آبادی کرتا جا کڑے یا نہیں ااآنر جا جا کڑ نہیں تو اس صورت میں اس نو آبادی کا کرایہ معجد کا وقف سمجھا جائے گایا نہیں۔ یر صورت بانی و نیز آکر ہاء
مذکور جا کڑ ہو تو الن دونول صورتول میں رواج کے موافق موقوفہ زمین نوآبادی کا جس قدر کرایہ ہوتا ہوات کوبائی
میں دوسری جگہ معجد یا مدرسہ یا دوائی و غیرہ پر صرف کر سکتا ہے یا نہیں ہے صورت اولی وہ علاوہ افراجات معجد
یا تی روسری جگہ معجد یا مدرسہ یا دوائی و غیرہ پر صرف کر سکتا ہے یا نہیں ہے صورت اولی وہ علاوہ افراجات معجد
یا تی روسری جگہ معرف کر سکت ہے یا نہیں ابیزواتو جروا۔

(جواب ٤) مسيد من دين مو توف براً رمتولى معيد كوئى عمارت المناروي به المحاوات من الميت وقف كه وكاورات كى بويا يه آلدنى و توف كه وكاورات كى بويا يه آلدنى و كوئه المسيد كال معيد كالمنات وقف كى بوگاورات كى بويا يه آلدنى و معيد كالله به كال بيت بحى (جب كه اس نيت وقف سے يابلانيت بوائى بو) غير معتبر ب-بال اگر متولى مسيد زيين مو توف بي اين مكيت كى نيت سے كوئى عمارت وقف سے يابلانيت بوائه و براؤوا كرنے تواس صورت ييل وه عمارت اس كى الله عمل بوگا و اور خين وقف كاده عاصب سمجها جائے گا كيكن صورت بيل وه عمارت اس كا اسوال الله مني اور اس نيت واراده براؤوا كرنے تواس صورت ييل وه عمارت اس كى اسوال الله مني سے بهذا متولى كوكئى حق تصرف كا ميس معتولى وقف بنى في عرصة الوقف فهو اسوال الله مني من مال الوقف او من مال نفسه و نواه للوقف او لم ينو سينا وان بنى لنفسه و اشهد كلا قف ان بناه من مال الوقف او من مال نفسه و نواه للوقف او لم ينو سينا وان بنى لنفسه و اشهد علم كان له انتهى ده راحند به اور جب بي عمارت متحد كى ملك بوئى تواس كا حتم مي حكم كم مورث و تواس كا تم مي به كان له الفقواء قبل لا يصوف وانه صحيح ولكن يشترى به مستعملا للمسجد كذا في يصوف الى الفقواء قبل لا يصوف وانه صحيح ولكن يشترى به مستعملا للمسجد كذا في مستغنى بو تو تولى كو قتم اء بر شخسيم كر خاافتيار ب "تواس صورت بيس متولى كو قتم اء بر سرف كر ناجي كر تاجي كر اله استغنى المسجد يصوف الى فقواء سه على ما نا للقيم ان للقيم ان يتصرف فى ذلك على ما يرى واذا استغنى المسجد يصوف الى فقواء المسلمين فيجوز ذلك كذا فى الظهيريه (عديه) لا)

<sup>(</sup>١)(عالسگيريد ، الباب المحامس في ولاية الوقف وتصوف القيم في الا وقاف في كيفية قسمة الغلة الخ ٢ - ٢١٦ ظ ماجدية، كونـه . ياكستان)

 <sup>(</sup>٣) وعائسگيريه ، كتاب الوقف ، اثباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به ، الفصل الثاني في الوقف على المسجد و تصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه ٢ - ٢٣ طاجد بي الوك )

<sup>(</sup>٣) (عالم كيرية، كتاب الوقف الباب المذكور، الفصل المذكور ٢، ١٠ ٤ ط ماجديه ، كوننه)

### مضبوط اور مشحکم مسجد گراکراس کی جگه نئی مسجد تغمیر کرنا

(سوال) ایک منجد برانی موسوم به منجد شاہی مراد آباد جس کے اطراف میں مدرسة الغرباء قاسم العلوم بھی واقع ہے نمایت مضبوط اور منتحکم ہے۔ اور باوجود قدیم ہونے کے چوڑے بھار ہونے کے سبب سے اس وقت تک پھھ تغیر نہیں آیا ہے۔ اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو منهدم کر کے آثار کم کر کے از سر نو تنمیر کیا جائے تاکہ گنجائش زیادہ ہو جائے اور اونچی اور خوشنماین جائے اور اس کام کے لئے کوئی سرمایہ بھی موجود نہیں ہے بلکہ توڑ کر چندہ کر لینے کا خیال ہے۔ آیا از روئے شرع شریف کے ایسی منجد منتحکم کا پخیال مذکور وہاایا توڑ نااور از سرباعت کے ایسی منجد منتحکم کا پخیال مذکور وہاایا توڑ نااور از سرباع تنہیں کرتا جائز ہے یا نہیں۔ نیز صورت مذکور وہاایا کے لئے چندہ مانگن بھی جائز ہے یا نہیں؟

(جواب ٥) ایک مسجد کوجس کی موجودہ عمارت مضبوطاور مستحکم ہے تو زیااور از سر نوبیانا اگر مال مسجد خریق کر یہ بنائی جائے تو تاجا کر ہے۔ بال اگر کوئی شخص خاص اپنا جا ہے مال سے بنانا چاہے تو اس طور سے جائز ہے کہ بنائے جدید بنائے قد یم سے زیادہ مستحکم لور مضبوط ہو۔ محض خوشنمائی لوربلندی کے خیال سے تو ژنالور بنانا ٹھیک نہیں۔ آثار کم کر نے میں استحکام میں ضرور کمی ہے۔ اگر آثار کی کمی سے توسیقی مقصود ہو توبشر طرحاجت توسیق ہونی ہونی آثار صد تک کمی آثار کی جائز ہو سکی ہانا چا بتابلے مد تک کمی آثار کی جائز ہو سکتی ہے کہ بناء میں ضرر نہ ہو۔ لور اگر کوئی شخص اپنے خالص مال سے نہیں بنانا چا بتابلے چندہ کر ناچا بتا ہے تو بلا ضرورت چندہ کر نالور مسلمانوں پربار ڈالنا جائز نہیں۔ نیز چندہ کی حالت بھی متو بم ہے۔ بقد رضرورت فراہم ہوایانہ ہوالور مسجد کو پہلے سے منہد م کر دیا پھر چندہ فراہم نہ ہوا تو نہ بنا کے اول رہی نہ ٹائی تیار ہو سکی۔ لہذا ایک حالت میں کہ بنا کے ٹائی کا مبنی امید چندہ پر ہو توڑ نے کی گنجائش نہیں۔ (۱)والتہ اعلم

## معجد کے صحن کے پنچے د کا نین بناکر کرایہ وصول کرنا

(سوال) ایک مسجداو نجی جگه پرواقع تھی۔لوگوں نے اس کا صحن کھود کر د کا نیں بنادیں۔ان کے لوپر نماذبد ستور سابق ہوتی ہے لور د کا نیں کرایہ پر چلتی ہیں۔ یہ د کانول کا بنانادر ست ہوایا نہیں ؟اوران کا کرایہ حلال ہے یا نہیں؟ بیمواتو جروا۔

<sup>(</sup>۱) راد اهل المحلة نقض المسجد و بناء ه احكم من الاول ، ان الباتي من اهل المحلة لهم ذالك ، والا لا . بزازية وفي الشامية : مسجد مبنى ارا در جل ان ينقضه، ويبنيه احكم ، ليس له ذالك، لا نه لا ولاية له الا ان يخاف ان ينهدم اد لم يهدم ، وتاويله ان لم يكن الماني من اهل تلك المحلة، وما اهلها فلهم ان يهدموه ويجددوا بناء ه ، ويفرشو ا الحصير ، ويعلقو القنا ديل لكن من مالهم ، لا من مال المسجد ، الا بأمر القاضى، خلاصة رالدر المخترمع رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد ٢٥٧/٤ ط معدبزازية على هامش هندية فصل في احكام المسجد ٢٦٨/٤ ط ، ماجدبه كوته )

مسجد کیلئے نہ خانہ وہ خائز ہے جو اہتدائی میں مسجد بنانے کے وقت بنایا گیا ہو۔ واللہ اعلم۔ کتبہ الاحقر عبدالکریم عفا عنہ اذخانقاہ الدادیہ تفانہ بھون۔ الصواب منحصر فی ہذاالجواب کتبہ اشرف علی عفی عنہ ۲۹ شعبان ۲۸ سالے ہے۔ الجواب صحیح ظفر احمد عفاعنہ ۔ محمد مظمر اللہ غفر لہ ،امام مسجد فتحوری دبل مصطفے بحوری مقیم میر نمور محمد کرم علی ۔ محمد سراج المحسین مدر سالول مدرسہ اسلامیہ میر نمو۔ محمد میال غفر لہ ،مدرس مدرسہ حسبن شخش ، و بل نور المحسن عفاعنہ مدرس مدرسہ حسبن شخش ، و بل نور المحسن عفاعنہ مدرس مدرسہ حسبن محمد میاں عفر اللہ مستن محمود مدرسہ فتحبوری۔ علی علیہ المرسلین عفی عنہ مدرس مدرسہ حسبن محمود مدرسہ فتحبوری۔ حبیب المرسلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینیہ و ،بلی۔

### و کانوں ہےوصول شدہ ناجائز کر اید مسجد پر اگانا

(سوال) جوابات ندکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ ان دکانوں کا کرایہ حرام ہے۔ پس اس حرام کے کرایہ سے نیز ان دکانوں کے حلال کرایہ سے جوزیر مسجد نہیں ہیں ہی مسجد کافرش پھر کا بنایا گیا۔ آیا اس فرش مسجد پر نماز جائز ہے یا نہیں۔اگر جائز نہیں ہے تو فرش مسجد ( بینی ان پھروں ) کو کیا کیا جائے۔ اس کا بھی جواب تحریر فرماویں۔ المستفتی محد بھیر اللہ بن قاضی شہر میر مھ

> (۱) مسجد گراکراس کی جگہ پرد کا نمیں بنانا (۲) مسجد کی دیوار کی جگہ کو مسجد سے باہر نکالنانا جائز ہے (۳) قبر ستان کی فارغ زمین مسجد میں داخل کرنا (۳) قبر ستان جانے کے لئے مسجد سے راستہ کرلینا

(سوال) ماتان میں ایک چھوٹی سی مسجد برسر بازار ہے جس کی آمدنی نہیں ہے جو مسجد کی ضروریات میں کام دے

<sup>(</sup>۱) رمنافع الغصب استوفاها، او عطلها ) فانها لا تضمن عندنا، ويو جد في بعض المتون ، ومنافع العضب غير مضمونة (الى قوله الا) في ثلاث، فيجب اجرالمثل على اختيار المتاخرين (ان يكون) المغصوب (وقفا) للسكنى اوللا ستغلال (او مال يتيم (الدرالمختار) (قوله منافع) اى المغضوب، (استوفا ها او عطلها) صورة الاول ان يستعمل العبد شهراً مثلاً ، ثم يرده على سيده ، والثاني: ان يمسكه ، ولا يستعمله ثم يره (الى قوله) (قوله للسكنى اوللا ستغلال) اقول: او لغير هما كالمسجد، فقد الهي العلامة المقدسي في مسجد تعدى عليه رجل، وجعله بيت قهوة بلزوم اجرة مثله عدة شغله كما في الخيرية والحامدية (الشامية: كتاب الغضب مطلب في ضمان الغضب ٢٠٢١ على سعيد)

اورنہ کوئی ذی حیثیت مسلمان اروگر و میں ہے جواس پر خریج کر ہاہد حوالی میں اکثر ہندو ہیں اور اگر کوئی مسلمان سے تو قلاش ۔ زید جواس کے اردگر دیے مسلمانوں پر ایک کم حیثیت آدمی ہے چاہتا ہے کہ اس کی آمدنی کی کوئی صورت کر دے جس سے یہ مسجد ہمیشہ کے لئے آباد رہے۔ عزم کر رہاہے کہ ملتان ودیگر بلادو قری سے چندہ جمت کر کے اس تخانی حصہ میں دکا نیل بنادے دکانوں میں کچھ حصہ وہ بھی آئے گاجو سجدہ گادرہاہے اور فو قانی حصہ کو جائے نماز بنادے تاکہ دکانوں کا کرایہ مسجد میں خرج ہو تارہے۔

(۱) ہمارا خیال ہے کہ مسجد کی موجودہ عمارت کو گر اکر مسجد کو بارہ فٹ بلندی پر تیار کر کے مقف پر سجد دگاہ بنائی جائے۔ نیچے کی زمین د کانات میں شامل کی جائی۔ یہ جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) مسجد کی بیر وفی دیوار کو گر اکر اس دیوار کی زمین کو مکان میں شامل کر کے نئی دیوار کی زمین مسجد کی سجدہ گاہ ہے لینا جائز ہے یا نہیں ؟

(۳) متجد کے متصل ایک قبر ستان ہے لیکن سوائے تین قبر ول کے باقی مسار ہو چکی ہیں تمروہ تین قبری بی بھی ایک طرف پنجی ہوئی ہیں تارہ ہو تین قبری نہیں ایک طرف پنجی ہوئی ہیں باتی قبر ستان کی زمین فارغ ہے۔ آیاوہ فارغ زمین متجد میں واخل کر ناجائز ہے یا نہیں ؟
(۴) قبر ستان کی ہفتیہ تین قبرول کے لواحقین متجد میں ہے برائے آمدور فت راستہ لینا چاہتے ہیں حالا نکہ اگر وہ کوشش کریں تودوسری طرف سے لے سکتے ہیں۔ بیدراستہ وینا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۷ اعافظ عبداللہ مصاحب تاجر کتب۔شر ملتان ۱۳۵۳ مضان ۱۳۵۳ اصام اسمبر ۱۹۳۴ء (جو اب مستقل بینی آمد ذر بید بنانا جائز نمیں (جو اب مستقل بینی آمد ذر بید بنانا جائز نمیں ہے۔(۱) ہال مسجد کی وہ ذیمین جو نماز کے لئے مخصوص نہ ہوبلے مسجد کے مصالے کے لئے ہوتی ہے اس میں دکا نمیں بنانا جائز ہے۔(۱) ہیکن آگر کوئی شخص مسجد کو چھت پر بناکر اس کے بینچ وکا نمیں نکال دے گا تو وہ خود گنرگار تو ہوگا لیکن مسجد بہت باطل نہ ہوگی۔(۲)

(۱)ناجائز ہے۔(۴)(۲)ناجائز ہے مسجد کی دیوار مکان کو نہیں دی جاسکتی۔(۵)(۳)اگر اب قبر متان کی زمین دفن کے کام میں نہیں آسکتی تواہے مسجد کے کام میں لے سکتے ہیں۔(۱)(۴)اگر اب تک قبر ستان کار استہ

(١)ولا ان يجعل شيئا منه مستغلا وفي الشامية : المراد منه ان يوجر منه شئ لاجل عمارته (الدرالمختار كتاب الوقف ٤ ٣٥٨ ط . سعيد )

(٢) لوبني فوقه بينا للامام لا يضر لا نه من المصالح، امالو تمت المسجدية ثم ارادالبناء منع، (الدرالمختار) وفي ردالمحتار وقوله لو تمت المسجدية اي بالقول على المفتى به، او بالصلاة فيه على قولهما (الدر المختار مع رد المحتار ، كتاب الوقف، فصل في احكام المسجد ٤ / ٣٥٨ ط . سعيد)

٣٥٨ عند الا مام والثاني ابدأ الى قيام الساعة (الدرالمختار كتاب الوقف ٤ ٣٥٨

( ٥ ) فيجب هدمه ولو على جدار المسجد (الدرالمختار كتاب الوقف ٤ / ٣٥٨ سعيد

(٣) واذا ارادالانسان ان يتحدُّ تحت المسجَّد حوانيت غلة لمرمة المسجد او فوقه ليس له ذالك كذافي الذخيرة (العالمگيرية الباب الحادي عشرفي المسجد ، وما يتعلق به ٢ /٥٥ ٤ ط ماجدية كوئنه)

(٢) قال الحافظ رحمه الله تعالى: قان قلت هل يجوزان يبنى المساجد على قبور المسلمين ؟ قلت: قال بن القاسم رحمه الله تعالى لوان مقبرة من مقابر المسلمين عفت فينى قوم عليها مسجداً لم ار بذاك باسأوذلك لا ن المقابر وقف من اوقاف المسلمين لدفن موتاهم لابحور لا حدان يملكها فاذا درست فاستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها الى المساجد، لاك المسجد ايضاً وقف من اوقاف المسلمين ولا يجوز تمليكه لا حد فمعنا هما على هدا واحاءاً . (عمدة القارى باب هل ينبش قبور مشركي الجاهيلة ويتخذ مكانها مساجد ج ١٧٩/٤ بيروت)

يبس برو المراعي وبولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره والبناء عليه . (رد المحتار ، كتاب صلاة الجنائز ، مطلب في دفن الميت ، ج : ٣٣٣/٢، سعيد)

#### مسجد میں ہے نہ تھا تواب مسجد میں ہے راستہ دینا جائز نہیں۔(۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ۔

(۱)مسجد مکمل ہونے کے بعد دوسر ی منزل بنانا۔

(۲)مسجد میں دینی علوم کادر س دینا۔

( سوال ) ایک مسجد ہے جس کے اطر اف میں علوم شریعہ کی درس و تدریس کے لئے مدر سد بنایا گیا ہے مسجد اور مدر سے مسلمانوں کے چندے ہے، نانے گئے ہیں۔ تغمیر کے وقت بیہ خیال تفاکہ مسجد کو دو منز اے بنایا جائے کیو نللہ مسجد کی جگہ ننگ ہے تاکہ زیادہ آو ں ہوں تو دونوں طبقوں میں ال کر ایک جماعت سے نماز ادا کر سکیل۔ تمر مر ماليہ کم ہونے کی وجہ ہے اس وفت مسجد کی تعمیر کو نا مکمل چھوڑ دیا۔اب بعض «عفرات کا خیال ہے کہ مسجد پر ووسر ی منزل موادیں۔ شامی کتاب الوقف ج ۳ صفحه ۱۱ میں ہے کہ (فروع) لوہنی فوقه بیتا للا مام لایضو لانه من المصالح اما لو تمت المسجدية ثم ارادالبناء منع و لوقال عنيت ذلك لم يصدق (تتار خانیه) (۱) اس عبارت سے شبہ ہو تاہے کہ کیامسجد پر مسجد بھی بناشیں کر سکتے جس طرح کے امام وغیرہ کے لئے مکان یامصالی مسجد کے لئے اور تھی فتم کا کمرہ ؟ دوسر اسوال یہ ہے کہ مسجد کے دونوں طبقول میں درس علوم شرعيه خارج او قات نماز مين دينا جائز ہے يا تهيں ؟

المستفتى نمبر ٢٠٣ مدرسه حينيه محديدراند ريضلع سورت ٢١جهادى الثاني سوه سواهم كم أكتوبر سم ١٩٣٠ع (جواب ٨) مسجد كى تتمير مين بانى اور منولى حسب صوابديد خود مسجد كى حيثيت سے تغير و تبدل كر كت مين ا مسجد اراد اهله أن يجعلوا الرحبة مسجدا والمسجد رحبة وارادوا أن يحدثواله بابا وأرادوا أن يحولوا الباب عن موضعه فلهم ذلك فان اختلفوا نظر ايهم اكثرو افضل ذلك كذافي المضمرات ( عانسکیری )(۲)در مختار کی عبارت منقوله سوال کا مطلب به ہے که مسجد کی منزل اول کی منجیل کے بعد اس پرامام کے لئے سلونتی مکان یامرے کے لئے ورسگاہ نہیں بن علیٰ کہ اس صورت میں جہت بدل جاتی ہے اور مسجد کی غیر مسجد کی طرف تھو میں ازم آتی ہے۔اگر مسجد کی مسزل ٹانی کی نبیت سے مسزل ٹانی بیتائی جائے اور اس میں سبعا تعیم بھی ہو جیسے کہ اکثری طور پر مساجد میں قرآن پاک اور علوم دید کے مدر سین بیڑھ کر در س دیتے ہیں تواس میں کوئی مضا کتہ شیں ہے۔ ( مر) واللہ اعلم محمد کفایت اللہ کان اللہ اللہ ا

چھوٹی مسجد کوبروی مسجد کے صحب میں شامل کرنا

(سوال) ایک مسجد جو عیرگاہ کے نام سے موسوم تھی اب وجہ جمعہ جونے کے جامع مسجد کہلانے لگی۔ جمعہ و

<sup>(</sup>١) وإذا أرادواان يجعلوا شيئاً من المسجد طريقاً للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح (عالمكبر يه ،كتاب

الوقت، ج: ٢/٤٥٧) (٢) الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، ج: ٤ ، ٣٥٨ ، سعيد) (٣) رعالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، ط ماجدية ٢ / ٤٥٦) (٣) ومسجد استاذه لدرسه او لمساع الاخبار اقضل اتفاقا . (الدر المختار ، باب مايفسد الصلوة مطلب في افضل

المساجد ، ج: ١/ ٢٥٩، سعيد)

عیدین کی نمازیں اس معجد میں ادا ہوتی ہیں۔اس معجد کے متصل پنچ کی جانب ایک قدیمی مسجد ہے اب بعض لو گوں کا خیال ہے کہ اس قدیمی مسجد کو شہید کر کے بڑی مسجد کے صحن کو کشادہ کیا جائے۔ یہ جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۸٬۲۳ ذی الحجہ ۱۳۵۳ھ م ۱۳۲۸ بیل ۱۹۳۵ء

(جواب ٩) آگریوی مسجد کو توسیق صحن کی حاجت شیس ہے تو چھوٹی مسجد کو بھال خود قائم کم کھانا جا ہے اور آگریوی مسجد کو مسجد میں اب بیج وقتہ جماعت ہوئے گئی ہے تو وہ بھی مسجد جماعت ہوگئی اور اس میں توسیق کر کے چھوٹی مسجد کو ضرورت کے وقت شامل کرلینا بھی جائز ہے۔(۱) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ ، دہالی

#### مسجد کی ضروریات کے لئے خالی زمین برامام کا حجرہ

(سوال) مسجد کی چہار و یواری کے اندر حجر و مع تصحن پختہ امام مساحب کے لئے واقع ہے۔ حجر و مذکورہ کے قسحن میں بھی بھی یو چہ زیادتی نمازیوں کے نمازیھی اواکی گئی ہے۔ حجر و مذکور مع تسحن بذراجہ و یوار، مسجد سے علیجہ و کڑن کے امام صاحب کے لئے زنانہ مکان، نانا مقصوو ہے جس کا واخلہ کا دروازہ اور پا خانہ علیجہ و گلی میں ہوگا۔ کیا بسورت بالا مکان بنانا جائزے ؟

المستفتی نمبر ۱۰۰ اقبال احمر صاحب (صلح میرش) و اذیقعده سی مواقع می فردری است او احم سو فردری است او احم سو فردری است او احم استفتی نمبر ۱۰۰ او احم سو فردری است او احم استفتی براب بھی واقع ہے پردو نمیں ہے تو پرده کی دیوار اٹھاکر اس کو علیحدہ کردیتا جائز ہے۔ جمرہ کے جنوبی جانب کی کھلڈ ابولیا خانہ بھی منانا جائز ہے۔ جمرہ کے جنوبی جانب کی کھلڈ ابولیا خانہ بھی منانا جائز ہے۔ (۱)
پرده کی دیوار اٹھاکر اس کو علیحدہ کردیتا جائز ہے۔ جمرہ کے جنوبی جانب کی کھلڈ ابولیا خانہ بھی منانا جائز ہے۔ (۱)

مبحد کی ضروریات کے لئے خالی زمین پر ناجائزر سومات کے لئے مکان برناتا

(موال) ایک مبحد ہے جس کا نقشہ دو سرے صفحہ پر ہے۔ اس کونے عرصہ بچاس سال سے زا کد ہو جمایاس کی بدیاد حضر ت صوفی حافظ نور محمد صاحب مرحوم مغفور نے ڈالی تھی۔ آپ نے ہی مبحد لوراس کی ملحقہ جگہ خرید کی تھی اور مبحد کے ساتھ ہی دوسر کی جگہ بھی و قف کر دی گئی تاکہ اگر بعد میں ضرورت پڑے تو تمام جگہ پر مبحد تقبیر کر دی جائے جیساکہ نقشہ میں ظاہر ہے کہ قطعہ زمین (الف) پر بچھ پودے ہیں لورباتی تمام جگہ پر بوے خوبصورت اور فیتی پودے آئے ہوئے ہیں اب تمام اہل محلہ مقام (الف) پر ایک تکیہ یاڈ بر دینانا چاہتے ہیں جس میں برات بیٹھا کرے گی۔ برادری فہ کور کی رسومات درواجات کے مطابق برات تین دن تک تھیر تی ہی ہیں اور حصہ (الف) پر مکان بہجانا ، مجرا ، نقل ، ناچ اور حقہ نوشی لواز مات شادی میں شامل ہیں جو قطعا غیر شرعی ہیں اور حصہ (الف) پر مکان بن جانے کی صورت میں یہ سب پچھ دہاں پر ہوگا۔ معترضین کے جواب میں دولوگ کہتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر مکان بن جانے کی صورت میں یہ سب پچھ دہاں پر ہوگا۔ معترضین کے جواب میں دولوگ کہتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر مکان بن جانے کی صورت میں یہ سب پچھ دہاں پر ہوگا۔ معترضین کے جواب میں دولوگ کھتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر بن جانے کی صورت میں یہ سب پچھ دہاں پر ہوگا۔ معترضین کے جواب میں دولوگ کھتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر بن جانے کی صورت میں یہ سب پھر دہاں پر ہوگا۔ معترضین کے جواب میں دولوگ کھتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر بن جانے کی صورت میں یہ سب پھر دہاں ہوگا۔ معترضین کے جواب میں دولوگ کھتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر

<sup>(</sup>۱) وليس له از عاج غيره منه ولو مدرسا، واذا ضاق فللمصلى از عاج القاعدولو مشتخلا بقرأة او درس بل ولا هل المحلة منع من ليس منهم عن الصلوة فيه، ولهم نصب متول وجعل المسجدين واحدً اوعكسه لصلاة لا لدرس، او ذكر في المسجد عظة و قرآن والدرالمختار كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب فيمن سبقت يده الى مباح ١ / ٢٩٠٠ ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) لوبني فوقه بيتاً للامام لا يضر، لانه من المصالح . (ردالمحتار ، كتاب الوقف ، ج : ٢٩٨/٤ ، سعيد)

وروازہ اکالی لیں گئے۔ اس طرح نہ تو مسجد کی ہے جرمتی ہو گی نہ ہی اس مکان سے ً و کی تعلق مسجد کا دو کالبذا مندر جہ بالارسومات کی اوا نیکل کی راہ میں کو کی شے مز احم نہ ہو گی۔

صوفی صاحب مرحوم کے ور ثاء جو کہ مکان کے بنائے کے خلاف ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسجد سالک نہیں ہیں مسجد خانہ خداہے وقف شدہ جُد ہے اس سے ہم مسجد کی بربادی کواپی آتکھوں ہے ویضا ہر کر کورانہیں کر سکتے۔ ہم اینے خون کا آخری قطرہ تک اس کو بچائے کی خریش سے بہاد سینے کو تیار ہیں۔ بر تعس مخالف پارٹی کے ممبر ان کی تعداد ۲۸ فیصدی ہے جن میں چند مفتدر اور سرند آور و داصحاب کے بعاوہ حافظ محدا کا جین نہیں ہیں۔ مسجد پائڈیان بھی شامل جیں۔ اگر میمال کوئی محادت ن کی تو و دمسور نہ ہو سے گی اس پر مبوہ براوری کی آئیا اور پارٹی مسجد کا باقی حسد کے کہا تھا ہے کہ اس پر مبوہ براوری کی آئیا اور پارٹی مسجد کا باقی حسد کے گی تھی ہوگئی گیاں سے بر سر اقتدار ہے۔ اور اب غیر جانبدار ہے۔ بیس از راہ الطاف و ارم بسین اس کے متعلق منصل مسئلہ بروٹ شرع محمد کی تحریر فرمائیں۔

المستفتی نمبر ۱۳۱۱ یم وسف حسن صاحب (محلّه بحومسی به ریاست ، مایه کونله ۱۴ ندادی اشانی هره ۱۳۱۳ م ۱۳۱۱ گست ۱۹۳۷ء

(۱)معجد کے لئے وقف ای پر خرج کیاجائے

(٢) يراني مسجد كى يجيد زمين يرمسجد كى آمدنى كے لئے وكانيس بنانا

(٣) پنیلی مسجد کے غیر آباد ہونے کا اندیشہ ہوتے ہوئے دوسر ی مسجد بنانا

(معوال)(۱)ایک محض نے مرتے وقت اپنی جائداو ہے بچھ حصدایک معین متحد جامع کے نام و قف اردیا ہے۔ آبا بیار قم سی دوسری مسجد میں خرج کرنا جائز ہے یا نہیں۔(۲)ایک پرانی مسجد کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ آباز سے نو انتمیز کرایا جادے تومسجد کا حسہ کنارے والاہر لب سر ک جو کہ سطح سزک سے سواگز بلندہے امسجد کے فائد ہے

<sup>(</sup>۱) قيم المسجد لا يجو رله ان يبنى حوانيت في حد المسجد او في فنا نه لان المسجد اذا جعل حابونا او مسك تسقط حرمته وهذا لا يجوز ، والفاء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد(الهنابية كتاب الوقف، الباب الحادي عسر، الفضل الثاني، ٢٧/٢ على ماجدية

<sup>(</sup>٢) سئل شمس الانمة الحلواني: هل يجوز للقاضي صرف وقف ما استغنى عن العمارة الى عمارة ماهو محتاج الى العمارة قال ، لا كذافي المحيط ، عالمگيريه كتاب الوقف ، الباب الثالث عشر في الاوقاف ، ح : ٢ - ٢ - ٤٧٨ ، ماحديه (٣)والا فضل ان ينصب من او لاد الموقوف عليه واقاربه ماداه يوحد احد منهم يصلح لذلك والظاهر ال مراده بالموقوف عليه من كان من او لادالوقف، والشاميه مطلب لا يجعل الناظر من غير اهل الواقف ٤٢٤/٤ ط . سعيد

<sup>(</sup>٣) مسجد مبنى ارادر جل ان يقضه ويبيه ثانيا احكم من البناء الا ول ليس له ذالك ، ناويله اذالم يكن الباني من اهل تلك المحلة . والهندية ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر الفصل الا ول.٣٪ ٥٧ ٪ ط .ماجدية ،

ے واسے اس کے ذرایتے وکا نیں بنائی جا نیں یعن بجائے سوائز کے نصف گر سطن مین دکان کی رکھی جائے تو جائز ہے یا نمیں ؟ (٣) انفاق عامة الناس سے ایک جامع معجد تیار ہوئی ہے۔ حالا ندہ اس معجد کے ارد کر داہل بنودر ہے ہیں۔ سرف ایک مسلمان کا هر ہے۔ اب وہی لوگ تقریباً ڈیزھ ہو دو سوقدم کے فاصلہ پر اپنے سے وال کے در میان دو سر کی مسجد تھیے کرتے ہیں اور معجد اول کے مقابل گور دوارہ ہے لور ہندور ہے ہیں۔ اب آلر مسجد خانیے تھیے ہوگئی تو ضرور معجد اول کے غیر آباد ہوئے کا اندیشہ ہوگئی ہر طرح کی ہر طرح کی ہے در متی کا شہر جو تی تو ضرور معجد اول کے فیر آباد ہوئی کا ندیشہ ہوگئی انہیں ؟ کیام بحد خانیے مسجد ضرار ہو سکتی خیران نیر آباد کر کے دو سری تھیے کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ کیام بحد خانیے مسجد ضرار ہو سکتی خیران بیر انہوں کیا نہیں ؟ کیام بحد خانیے مسجد ضرار ہو سکتی خیران بیر آباد کر کے دو سری تھیے کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ کیام بحد خانیے مسجد ضرار ہو سکتی خیران بیران 
المستفقی نبر ۱۲۸۹ مواوی عبدالعزیز صاحب خطیب جامع متجد (نوبه نیب عظم) ۲۳ شوال ۱۳۵۵ میلام کی جنوری ۲<u>۳۹</u>۱۶

(جواب ۱۲) (۱) اگریدو تف ثلث کے اندر جو تو جائز ہے۔ (۱) اور اس کوائی مسجد پر خرج کر ناچاہے جس کے بنج سے وقت کیا گیا ہے۔ دو سر کی مسجد میں خرج کر رناجائز شیں۔ (۲) (۲) مسجد قدیم بیات کے کئی حصہ کے بنج جب کہ بہتے وکا نیس نہ تھیں وکا نیس بنانا جائز شیں۔ (۳) مسجد جدید بنانا جبکہ اس کی خرش مسجد قدیم کو نفسان پہنچانا نہیں ہے جائز ہے۔ اگر مسجد قدیم اس سے ضرر (قلت نمازیان) پہنچنے کا خوف بواور الن لو گولی کوجو مسجد بنانا چاہتے ہیں مسجد قدیم میں نماز کے لئے جائے آنے میں زیادہ مشقت نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ مسجد جدبید نہ مسجد قدیم کو آبادر کھیں۔ (۳)

متجد بننے کے بعد پنیج والی دکان کوچائے خانہ کے لئے کر اید پر دینا۔ متجد کے قریب بے بموئے بیت الخلاء کو دور کرنے کا حکم (سوال) بیال احمد آباد میں ایک متجد "الف کی متجد" کے نام سے مشہور ہے اور جو شاہی زمانہ میں تمیم کی کئی تھی۔ جو نامہ یہ متجد وسط بازار میں تھی اس لئے اس کی کری کافی او ٹی بنائی گئی تھی۔ ہماءت خانہ کے سوانسخن اور حونش و نیم و کے حصہ میں پنچ کی جانب اطر اف میں روشیں بنائی گئیں تاکہ مسافر و مجتابی وہاں آرام ہے سکیں۔ اسمانی سلطنت کے زوال کے بعد بہت چھ عرصہ گندر نے پراس متجد کا انتظام گور نمنٹ کی طرف سے متامی کن مسلم وقف کمیٹی کو میر و کیا گیا جو ایک سرکار کی جماعت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس میں مسلمان قوم کی آواز

(٣) وإدااراد أن يتحلقحت المسجد حوانيت عنه نسرمه المسجد أو فوقه ليس له ذلك (عالمگيريه ، كتاب الوقف ، ح . ٢ عاجده

<sup>(</sup>۱) مربص وقف دارا في مرص مونه فهو جانز اذا كان يخرح من ثلث المال، وان كان لايحرح فاجازته الورنة فكدلك (عالمگيرية ، كتاب الوقف الباب العاشر في وقف المريض ٢ / ١ ٥٤ ط. ماجديه)

 <sup>(</sup>۲) سئل شمس الا نمة الحلواني عن مسجد او حوض استغنى الحوض عن العمارة وهناك مسحد محتاج الى العسرة او على العكس هل يجوز للقاضي صرف وقف مااستغنى عن العسرة الى عمارة ماهو محتاج الى العسارة " قال لا ، كدافي المحيط . (هندية ، كتاب الوقف، الباب التالث عشرفي الا وقاف يستغنى عنها الخ ٢٨٨٢ ط . ما مدر )

<sup>(</sup>٣) و آن مجيدي ٢٠ والدين الحدوا مسجدًا ضوارا و كفرا و تفويقًا بين المؤمنين وارصادًا لمن حارب الله رسوله من قبل لا تقم فيه ابدًا لمسجد أُسِس علي التَّقُوي

کو پہنے و خل نہیں ہے۔ افرا تفری کے زمانہ میں اطراف میں جو مسلمان جونة فروش آباد ہے۔ انہوں نے مسجد کے صحن وغیرہ کے بنچ جوروش تھی وہاں اپنی و کا نیں لگالی تھیں و قف کمیٹی نے ان د کانول کو مستقل صورت و سے کر معقول آمدنی کاذر بعد بہنایا تو کیاوا قف کی مرضی کے خلاف اس طریقہ پر مسجد کی تقمیر کے کئی سوسال بعد و کا نیس بناکر کرایہ پر و بناجائز ہوسکتا ہے ؟

اندریں حالات اگر فد کورہ بالا فعل ناجائز ہے تو فد کورہ ہو ٹل میں کھانے پینے کے لئے مسلمانوں کا جانا شرعاً جائز ہو سکتا ہے بانز مت کرنا جائزہ ہے بانز ہو سکتا ہے بان ہیں۔ ایک عالم محص کے لئے ایسی مسجد میں بحیثیت پیش امام کے ملاز مت کرنا جائزہ ہے با شہر سے اگر بجائے ہو ٹل کے اس جگہ پر مدز سہ بااسلامیہ وار الکتنب بعنی لائبر مری یا آلچر ہال بنایا جائے تواس کے متعلق کمیا تھم ہوگا؟

موجودہ مسجد کی مغربی سمت کی دیوار سے لگا ہوا ایک آنگریزی اسکول کا پاخانہ ہے اس کے متعلق شر ایعت کا آبیا تھم ہے۔ بیپا خانہ مسجد کی دیوار سے کم از کم کتنی دور ہوناچا ہئے۔ المستفتی نمبر ۱۲۱۳ کی مہدر نظامی (احمد آباد) ۱۰ جمادی الاول ۲<u>۳ سا</u>ھ م ۱۹ جو لائی کے ۱۹۳ء (جو اب ۲۳) مسجد کی قد یم وضع کو تبدیل کر کے دکا نیس بنانا جائز نہیں (۱) ہال نماز کی جگہ کے ملادہ دوسر کی جگہ

<sup>(</sup>١٠/١) (واذا جعل تحده سردابا ، لمصالحه جاز ..... لوبنى فوقه بيتا للامام لايضر لانه من المصالح ، واما لو تمت المسجدية ثم أرادالبناء منع، ولوقال عنيت ذالك لم يصدق ، فاذا كان هذا في الواقف فكيف لغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوزا خذ الا جرة منه ، ولا ان يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى، بزازية (الدر المحدار ، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد ، ٣٥٧/٤ ط . سعيد) وفي الهندية : قيم المسجد لا يجوز له ان ينى حوانيت في حد المسجد او فناء ه النح (كتاب الوقف ، الباب في المسجد، الفصل الثاني في الوقف على المسجد ، النح ٢ / ٢ ٢ ٤ ، ط كونه ملى المسجد ، النع ٢ / ٢ ٢ ٤ ،

کی و تشع حسب صولبدید متولی بدل سکتی ہے۔(۱) قدیم جماعت خانہ کے پنچے د کا نیں۔ مدر سه ایا ئیسریری پڑھ بھی جائز نہیں وقف سمیٹی کابیہ فعل ناجائز ہوا۔

لیکن اب کہ اس نے عمارت تغمیر کرلی اور رقم خرج ہو چکی تواب اس کے سواکوئی جبیل نہیں کہ اس جَلہ کوا ہے مصرف میں ایا جائے جس سے مسجد کے احترام میں خلل نہ ہو۔(۱) ہو عمل میں بہت شور و شغب اور افعال نمیر مشر وعہ ہوت بیں اس سے اس میں ہو عن کا قیام احترام مسجد کے خلاف ہے۔ ہاں مدر سہ اور کتب خانہ اس سے بہتر ہے۔ اور بیراس مجبوری ہے کہ اب تغمیر بن چکی ہے۔(۲)

پاخانہ مسجد کی تغمیر سے پہلے کا ہو تواس کو ہٹانے کا مطالبہ شمیں ہو سکتا۔(۴)اور بعد کا ہو تواتنی دور کرا ویناجا ہے کہ اس کی بدیو مسجد میں نہ آئے اور نجاست مسجد کی دیوار سے مس نہ کرے۔(۵) محمد کفایت اللہ

حکومت مسجد کوانی تحویل میں نہیں لے سکتی

(سوال)(۱) کیا تی حکومت کویہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی مسجد کو ضبط کرلے اور پھراس کو ذر نقذلے کریاا یک شر انظامہ وا گذار کرے جن کی روہے مسجد پر حکومت کا تسلط رہے۔

(۲) کیا مسجد کی منتظمہ ممینی کو بید حق ہے کہ وہ مسجد کی سیر ھیوں کو کبوتر بازوں اور اس قشم کا کام کرنے والوں کو کر ابیہ پر دے جن کی وجہ سے مسجد کی حریم میں شور و شغب اور ہر قشم کی بیسود گی اور بد اِخلاقی کے افعال ہوتے رہیں۔

روے جن کی وجہ سے مسجد کی حریم میں شور و شغب اور ہر قشم کی بیسود گی اور بد اِخلاقی کے افعال ہوتے رہیں۔

روی کے جن کی وجہ سے مسجد کی حریم میں شور و شغب اور ہر قشم کی بیسود گی اور بد اِخلاقی کے افعال ہوتے رہیں۔

المستفتی نمبر ۲۲۴ محر اوسف صاحب (پیادر) ۱۲ ارجب ۱۹ سیاه م ۱۹ اگست و ۱۹ و رجواب ۱۹ (پیادر) ۱۲ مجد خداکا گھر ہے اور خدابی اس کامالک ہے وہ کی انسان کی ملک شیس۔ قرآن پاک میں ہے وان المساجد لله (۱) اینی یقینا مجدیں خاص خدا کی بیں۔ اور جب کہ وہ خدا کی ملک بیں اور اس کی عبادت کے لئے مخصوص بیں تو کسی حکومت کوان کے اوپر مخالفانہ تسلط اور قبضہ اور ضبط کرنے کا حق شیس ہے جکومت انسانی اللہ کے یہ قبضہ شیس کر مکتی اور اگر جبر واستبداونے قبضہ شرعانا جائز اور کا احدم

(١) وفي الفتاوى ارض وقف على مسجد والايوض بجنب ذالك المسجد وارادوا ان يزيدوا في المسجد شيئا من هذه الارض حار لكن يرفع الا مرالي القاضي لياذن لهم ، ومستغل الوقف كا لدار والحانوت على هذا(خلاصة الفتاوى كتاپ الوقف ، الفصل الرابع في المسجد الخ ٢٩/٤ ط . امجد اكيدمي

(٣) فان كان العاصب راد في الارض من عنده ان كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء والشجر يومر الغاصب برفع البناء، وقلع الاشجار ورد الارض ، ان لم يضر ذالك بالوقف، وان كان اضربان خرب الارض بقلع الاشجار ، والدار برفع البناء لم يكن للغاصب ان يرفع البناء اويقلع الشجر إلا ان القيم يضمن قيمة الغرس مقلوعًا وقيمة البناء مرفوعا. (الهندية ، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف ٢/ ٤٤٧)

(٣) ويحرم فيه السوال ، ويكره الا عطاء . وكل عقد و انشاد ضالة او شعر الا مافيه ذكر، ورفع صوت بذكرالا للمتفقهة، والوضوء لا فيما اعد لذالك واكل و نوم (الدر المختار ، كتاب الصلوة ، باب مايفسد الصلوة ، مطلب في احكام المسجد ٢٥٩ ، ٢٦٢ . سعيد)

(٣) كذشته صنحه كاحاشيه نمبرايك ملاحظه كريس-

(۵) ويحرم فيه السوال ويكره الاعطاء والوضوء (الدرالمختار) قوله والوضوء، لان مائه مستقدر طبعاً فيجب تنزيه المسجد عنه، كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم بدانع (و) كره تحريما (الوط فوقه والبول والتغوط) لا نه مسجد الى عنان السماء (الدرالمختار) (قوله الى عنان السماء) بفتح العين ، وكذا الى تحت الثرى واكل نحو ثوم (الدرالمختار) كتاب الصلوة، مطلب في احكام المسجد، ج ١/ ٢٥٩ تا ٢٦١، سعيد) (١) سورة الجن رقم الاية : ١٨

ہو گاادرائے اازم ہو گاکہ اسے وا گذار کر دے(۱)وا گذاری کے عوض میں کوئی رقم وصول کرنی یا کوئی شرائط ما کیر کرنے کا حکومت کو کوئی حق نہیں۔

(۱) مسجد کی نشطه کینی و ازم ہے کہ مسجد کویا ک صاف رکھاورات کا اصاف اور حریم یا افاء مسجد میں کوئی اس بات ند ہو ن و سے جس سے نمازو عباوت میں خلل واقع ہویا مسجد کے احترام کو صدمہ بنتے۔ "بد و سیر حیال حریم مسجد اور فناء مسجد میں واخل میں ان پر کبوتر بازول کا شورو شغب یقینا احترام مسجد سے من فی ہے۔ (۲) فقہاء کرام نے حدود مسجد اور فناء مسجد میں مسجد کے متولی اور قیم کو دکا نیس بنائ کی اجازت شیس ای ہے۔ قیم المسجد لا یجو زله ان یبنی حوالیت فی حد المسجد او فی فنانه لان المسجد ادا جعل حانوتا و مسکنا تسقط حرمته و هذا لا یجوز و الفناء تبع للمسجد فیکون حکمه حکمه المسحد عدافی محیط السو خسی (عالمیری) (۲) یکنی مسجد کے متولی کے لئے جائز نہیں ہے کہ مسجد ان حدیث یافن، مسجد میں دکا نیس بنائے ہوئی (جب کہ واقف نے بنائی ہول متولی ابتداء بنانا جاہے) کیو فنہ مسجد میں وات تا تا ہوئی۔ مسجد میں دکا تا تا ہوئی ان ان المد لا دو بنی۔ مسجد کا تا تا ہوئی ان اللہ لا دو بنی۔ مسجد کا تات ہوئی۔ ان اللہ کا تا تا تا تا کان اللہ لد دو بنی۔

#### مسجدیاضروریات مسجد کے لئے وقف شدہ زمین پر مسجد بنانا

(سوال) ایک متجد ہے۔ اس کی آمد نی ہے۔ اور اس متجد کی ایک ذمین عدہ جگہ پر واقع ہے۔ اگر فرو ہت ں جا ۔

توزمین کی الحیمی قیمت آسکتی ہے۔ ہس جَد پر ووزمین ہے وہال متجد کی سخت حاجت ہے۔ فی احال ووزمین سرایہ پر
وئی ہوئی ہے۔ سوائے اس ترایہ کے متجد کی اور آمد فی بھی ہے۔ اسٹر او گول گایہ خیال ہے کہ اس زمین پر متجد ہوں ، فی
جائے۔ ایک شخص متجد بناویہ نے کے لئے تیار ہے یا چندہ کر کے بناویں ۔ اوپر متجد ہواور نیچے وہ کا نیس اکا فی جا میں تو خوب کر ایہ آخری اس کے اس متجد پر فرق ہوگا۔ ایک صورت متجد ہواور نیچے وہ کا نیس اکا فی جا میں تو خوب کر ایہ آخری اس متجد پر فرق ہوگا۔ ایک صورت متجد بنائے کی اس متجد کے اس میا ہو اس میا ۔

بوال سے اور کرایہ سے اپنارہ پیدوصول کر تار ہے۔ جب رو پیدوصول ہو جائے تو رکا نیس متجد کے اس میا ۔ یہ اس متوال ہو اس میا ہو جائے تو رکا نیس متجد کے اس میا ہو جائے اس زمین پر متجد بنائے ہیں یا شیس اگا ہو جائے ہیں تو کس طرح کی چیندہ کر کے متجد ہو ان جائے وہ متاب اور تار ہے۔ جنس و میان خوال کے متجد کی ذمین پر متجد شین بنا گئے ۔ اس موقع پر جمال زمین ہے متجد کی تیمن پر متجد شین باتھے۔ اس موقع پر جمال زمین ہے متجد کی ذمین پر متجد شین باتھے۔ اس موقع پر جمال زمین ہے متجد کی تیمن پر متجد شین بنا گئے۔ اس موقع پر جمال زمین ہے متجد کی تارہ ہو حالات ہو ہوں ا

(جواب ١٥) مسجد كي زمين جو عيجد و ترواور مسجد ك لنے وفق ہواس كي ووصور نيس بيں۔اول بير ك واقت ك

<sup>(</sup>۱) ولوغصبها من الواقف اومن واليها غاصب ، فعليه ان يردها الى الواقف فان ابي وثبت غصبه عند الفاصى حبسه حنى ود، فان كان دخل الوقف نقص غرم النقصان و يصرف الى مرمة الوقف الح وعالمكيرية ، كتاب الوقف ، الناب تُناسع في غصب الوقف ٢/ ٤٤٧ما جديه.

 <sup>(</sup>٢) عن عائشه رضى الله تعالى قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحد المسجد في الدور وأن تتلهرو نطب
 (سنن ابن ماجه كتاب الصلوة ، أبواب السساجد ، صفحه ٥٥، قديمي)

<sup>&</sup>quot; ) وفتاري عالمگيرية، كتاب الوقف ، الباب الحادي عشرفي المسجد و ما يتعلق به ، الفصل الثابي في الوقف عبر المسجد ونصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه ، ٢ - ٢٦٤ ط ماجديه)

اس کی اتھے سے گرو می ہو کہ اس کی آمد نی سے مسجد کے مصارف جلائے جائیں۔اس صورت میں اس زمین کو خود مسجد بنالین صرف اس صورت میں جائز ہو سکت ہے کہ مسجد مو قوف علیہ کی آمدنی کے اور ڈرائع موجود ہوں اوراس کا تنامال جمع ببوکه این نیمن کی آمد فی کی است جاجت نه بهویه نه فی الخال اور نه آنند دیداور این زمین کی آمد فی کے ضافح ہوئے یا غیر مصرف میں خریج ہوئے کا اندیٹر ہو او ان حالت میں اس زمین پر مسجد منا تا جائز ہے۔ فلت يستانس له بما في فتاوي النسفي سنل شيخ الا سلام عن اهل قرية افتر قوا وتداعي المسجد الي الخراب و بعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد وينقلو نه الى ديارهم هل لواحد من اهل القرية أن يبيع الخشب بأمرا لقاضي ويمسك الثمن ليصرفه الي بعض المساجد أوالي هذا المسجد قال بعد كذافي المحيط مسانتهي وما في الواقعات الحسامية متولى مسجد جعل منزلا موقوفاعلي المسجد مسجدا وصلى الناس فيه سنين ثم ترك الناس الصلوة فيه فاعيده منزلا مستغلا جا ز لانه لم بصبح جعل المتولى اباه مسجدا انتهى (هذا كله في الهنديه)(٢) قلت يوخذ مما في الحسامية ان المنزل الموقوف على المسجد و ان لم يلزم كونه مسجدا من جعل المتولى ايا ٥ مسجد الكن لا يحره في الصلوة بل تصبح صلوة الناس فيه سنبن وان جعل القاضي مستغل المسجد مسجد اجاز . قال في الهندية ١٦٠ ارض وقف على مسجد والا رض بجنب ذلك المسجد وارادوا أن يزيد وا في المسجد شيئا من الارض جازو لكن يرفعون الا مرالي القاضي ليا ذن لهم ومستغل الوقف كالدار وا لحانوت على هذا كدافي الخلاصة ١٠٠١نتهي . دوسري صورت بيركه واقف سے بير اتسرال ٹارٹ نے اور یاز مین مذکور و مانوی کے 'س**عولو**ل ہے مال ہے خریدی ہو تواس صور **ت میں ا**س پر مسجد ہانا بابا شہر جائز ت. مسجد اواد اهله ال تحعلوم الوحية مسجد اوالمسجد وحية واوادوا ال يحدثواله بايا واوادوا ان بحولوا الباب عن موضعه فلهم ذلك الخ إهبدية) (1) وفيها أيضاً. بني أهل المحلة مسجداً في الطربق الواسع ودلك لا يصر بالطريق فمنعهم رجل فلا ياس أن يبنوا. كذافي الحاوي . ١٠) والله العلية المنتبية ثغرا فبايت ماراته أبداه والأرال مرامها ويهنيه وبلل

۱۰۱۰ الفناوي العالمگيرية اكتبات لوفق الدب النالب عشر في الا وقاف التي يستعني عنها وما يتصل به من صوف غلة الا وقاف لي وجود احرالج ٢٠٨٠ ٩٠ ٩٠ ٩٠ ١ ماحديه

<sup>.</sup> ۴ أفتاري عَالَمكُم بِد . كَتَاب الوقف ، الناب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق بد ، الفصل الا ول فيما يصير به مسجد اوفي حكام مافند . ٢ - ١٥٥ - ٢٠١٩ ط ماحديد

اً ٣٠٠ إحاميد الفتاوي ، كتاب لرفف ، الفصل الرابع في المسجد و اوقافه ومسائله ٢٩١/٤ ط امجد الكيدمي لاهور باكسان ،

<sup>.</sup> ۱۲۰۰ العالسگیرید کتاب بوقت . لباب الحادی عشر فی المسجد و ما یتعلق به ، الفصل الا ول فیما یصیر به مسجدا وفی حکامه و حکومانید . ۲۰۰۷ ه

 <sup>(3)</sup> البندية كناب الوقف الداب لحادي عشر الحاج عصفحه \$23 طاء ماجديه) كذافي الشاهبة سنل ابو القاسم عن على مسجداً إدينت به والرحبة مسجداً أو يتخدوا له بابا أو يحولوا بابه من موضعه وأبي العض بالك فال أدا حسم أكبرهم المصبحد وليس للاقل منهم الخاكتاب الوقف، مطلب في جعل شني من المستحد طريقا طاسعيد العام ١٥٠٠.

 <sup>(</sup>۲) ۲۰۰ بن دور عن المنطقي عن محمدر حمه الله تعالى في الطريق الواسع بني فيه اهل المحلة مسجداً وذلك لا تصرافح والهندية ، كتاب الوقف ، باب الحادى ، في المسجد ۲ ٤٥٦ .

#### قبرول کے اوپر مسجد تغییر کرنا

(سوالی) ایک قد می مسجد کوکری وے کراز سر نوبناناچاہتے ہیں۔ لیکن صحن مسجد میں چند قبریں ہیں۔ اور اگر چہ وہ موجودہ صورت میں صحن مسجد سے ملیحدہ ہیں۔ لیکن کری وے کر مسجد کواز سر نو تقییر کرنے میں ہفر ش شادہ کرنے مسجد وصحن کے وہ قبریں صحن مسجد کے بیچے آجاتی ہیں تو کیاالیں صورت میں بالائے قبور بحر ک ۱۴ انت تا خانہ یا ٹو وہ مرائے افادہ مسجد بنا سکتے ہیں ؟ اگر صحن مسجد خانہ یا ٹو وہ مرائے افادہ مسجد بنا سکتے ہیں ؟ اگر صحن مسجد کے بیچے خلاندر تھیں اور قبرول پر بغرض صحن مسجد مٹی ڈال کر شھوس کرلیں تو کیاالیں صورت میں کوئی مما تعت مرد؟

(جواب ٦٦) قبروں کی زمین آگر قبروں کے لئے وقف نہ ہوباعہ کسی کی ملک ہوبادہ سرے کام کے لئے وقف سر دی گئی ہو توجب کہ میت کے اجزاء کے باتی نہ رہنے کا عمن غالب ہو جائے تو قبروں پر تقمیر یازراعت کر نایادہ کام کر ناجس کے لئے دوز مین وقف کی گئی ہے جائز ہے۔ اذا بلی المعیت وصار تو ابنا جاز الورع و البناء علیه (در مجتار)(۱) متحبہ تقمیر شدہ ایعنی متحبہ قدیم کے بنچ ہے خانہ یا گودام آگر متحبہ کا اسباب و غیر در کھنے کے سنے بناایا جائز نہیں خواہدہ کرایہ متحبہ بی کے فائدے کے لئے بنانا جائز نہیں خواہدہ کرایہ متحبہ بی کے فائدے کے لئے بنانا جائز نہیں خواہدہ کرایہ متحبہ بی کے فائدے کے لئے ہو۔ (۲) آگر تمام خلاء کو مئی ڈال کر محموس کر لیس جس میں قبریں بھی دب جائیں تو کوئی مضا تقہ نہیں جب کہ قبروں کے اندراجزائے میت کے باتی نہ ہونے کا عمن غالب ہو۔ (۳) فقط محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ ، دبل

#### مسجد کے صحن میں حوض پاخانہ وغیر ہینانے کا حکم (الحمدیة مور خه ۲ انومبر ۱۹۳۶ء)

(سوال) کیاصحن مسجد میں برائے وضوحوض اور برائے بول دبراز طمارت خانسا کے بین المسجد کو منسد م کر کے صحن مسجد قرار دینااور دوسر می جدید مسجد پہلیں گز کے فاصلہ پر بنانا کس حد تک صحیح ہے؟
(جواب ۱۷) صحن مسجد کا طلاق دومعنواں پر کیا جاتا ہے۔ اول مسجد کے اس غیر مسقف حسہ کو صحن کہتے ہیں جو مہیاللقسلوق تو ہوتا ہے بینی نماز وجماعت اواکر نے کے لئے بنایا جاتا ہے لیکن بغیر چھت کے محل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوم اس حصہ کو بحق ضحن امد دیتے ہیں جو موسع مہیاللصلات کے مسقف اور غیر مسقف حصہ کے جد خالی زمین یا فرش کی صورت میں چھوڑ دیا جاتا ہے مگروہ نماز دیجماعت اداکر نے کے لئے نہیں بنایا جاتا۔

(۱) (هكذا لبس في الدر السختار بل في ردالمحتار: لو ملى المبت وصار ترابا جاز دفي غيره في قبره وزرعه والمناء عده كتاب الصلاة باب صلوة الجنائز، مطلب في دفن المبت ٢ / ٢٣٣ ظ سعيد وفي ٢ / ٢٤٥ (قال) . وتقدم اله ادا سي المبت وصار ترابا بان يجوز زرعه ، والنباء عليه وتحت قوله : يكره المشي في طريق ظن انه محدث حتى لا يصل الى قبره المبت وصار ترابا بان يجوز زرعه ، والنباء عليه وتحت قوله : يكره المشي في طريق ظن انه محدث حتى لا يصل الى قبره (٢) روادًا جعل تحته سردابا لمصالحه جاز لوبي فوقه بينا للامام لا يضر لانه من المصالح، اما لو تمت المسجد به الوادالنباء منع . والدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد . صفحه ٤ . ٢٥٧ . ٢٥٧ ط سعيد ) وادالنباء منع . والدر انسان آن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد او فوقه ليس له ذلك عالمگريه، كتاب الوقف ، ج ٠٠٠ . ٥٥ ؛

(ش) قال الزيلعي : لوبلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قوه وزرعه والنباء عليه رشامية. كتاب الصلاة باب صلاة الجنانز ، مطلب في دفن المبيت ٢ ٢٣٣ ط سعيد روكذا في العالمگيريد. كتاب الصلاة باب الجنانز ، فصال الفنز و الدفن ١٩٧/١)

# فصل سوم مسجد کو دو من<sub>ر</sub> می جگه منتقل کر نا

مسجد کودوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم

(سوال) منجد لهندرا جائع يَّير نقل كرون جائزاست يانه ؟ بينواتو جروا\_

(جواب ۱۸) بقول مفتی به مسجد کید بیبار تعلم مسجد گرفت ناقیامت مسجد خوابد ماند - اگرچه از بعض عبارات تب نقیم به مسجد کند بیبار تعلم مسجد گرفت ناقیامت مسجد خوابد ماند - اگرچه از بعض عبارات تب نقیم به مسجد معاوم می شود که به کاده اولی مسجد و ریان گرده دو مسجد مستعنی عند شود انتقایش جازاست ادای قال مرجوع است ـ ۱۱ می کنید محمد گفایت القد عفاعند مولاه

(۱) (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل (وبقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والا مام والصلاة فيه الدرالمحتار وقوله بالفعل) اى بالصلاة فيه اففي شرح الملتقى انه يصير مسجدا بلا خلاف در مختار اكتاب وقف ٤ الدرالمحتار وقدت المسجد به له ازادالناء منع ولو قال عنيت ذالك لم يصدق التر خانيه افادا كان هذا في الواقف فكنف بعيره فيجب هدمه والدر المحتار كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد الاستحد الاستعيد (٢) ولوار ادان يقف ارضه على المستحد وما فيه مصلحة على ان للبقيم تابتصرف في دالك على مايرى وعالمكرية كتاب الوقف الباب الحادي عنبر في المستحد فضل في الوقف على المستحد ، ونصرف القيم ٢ - ١٥٤٩ و ١٥٠ و ١٥٠ وقف على المستحد والارض حر الح احلاصه الفتاوى المستحد الوقف الفتاوى المنافقة الفضل الوابع في المستحد والارض حر الح احلاصه

(٣) وقوله وأكل نُحو توه ، أي كنصل وبحوه مماله وانحة كويحة ، للحديث الصحيح في النهي عن قراد أكل اللوه والنصل المستحد ود المحدر كتاب الصلوة ،باب مايفسد الصلاة ،مطلب في العرس في المستجد ١ ٦٩١ )

( ^ ) في الكرى . مسجد ار دا اهنه ال يجعلوا الرحنة مسجدا او المسحد رحنة فلهم دالك (هنديه . كتاب الوفف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به ج ٢/ ٥٦ ماجديه)

( \ )وال ارادوا الله يجعلوا شيئا من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل ليس لهم دلك ، واله صحيح كدافي المحت رعالم كالمسجد طريقا فالظاهر الله لايحور قولا واحدا ا شاميه كناب الوقف مطلب في جعل شتى من المسجد طريقا، ج: ٤ / ٤٧٨ ، سعيد )

(1) رولو حرب ماحوله واستعلى عله يلقى مسجد اعتد الا مام التالي ) الدا الى قيام الساعة (وبه يفتى) وفي ر دالسحتار يعود مبرانا ولا يحور نفله ولقل ماله الى مسجد آخر سواء وكالوا يصلون فيه اولا وهو الفتوى الدرالسختار مع ود المحتار كتاب الوقف، مطب فيم لو حرب المسجد او غيره، ح ٢٥٨٠٤ . سعيد، مسجد كو منتقل أري أيران أورووس في ضروريات مين لائے كا تحكم

وسوال انیامسجائے متوں اور عام مسامانوں ویہ حق ہے کہ وہ مسجد کوالیک جگسہ سے دوسری جگسہ تبدیل اور منتقل آمرہ بیل اور آبیاوہ مسجد کا معاہ نسد ہے آمرا سے منسد م کرنے کی اجازت دے سکتے بیل اور کیا جو مسجد کہ اکیک م تاب مسجد ہو جائے وہ منی دوسے سے نام میں آسنتی ہے ابیزہ اتو جروا۔

رجواب ٩٩) بورشن كريب م تبر مهد بو في ودن صفحاتها في بوكل كن في المساجد لله اللايقة اور في وقل في بوكل كن في المساجد لله اللاية اور في وقل الميرى تل به وعند هساجيس العيس على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود مفعته الى العباد فليزمه و لا يباع و لا يوهب و لا يورت كذا في الهداية ( ج ٢ صفحه ٢٠٣٣) على اوقت و مك الله يستزاك بورات كذا في الهداية ( ج ٢ صفحه ٢٠٣٣) على اوقت و مك الله عنيه وهو قول الا نمة الثلاثة وهو قول اكثر اكثر الملك يزول عندهما يزول عندهما يزول عندابي يوسف وحمة الله عنيه وهو قول الا نمة الثلاثة وهو قول اكثر اكثر الملك العلم وعلى هذا منساب بلح وفي المنية وعليه الفتوى كذا في قت القدير وعليه الفتوى كذا في السراج (هنديه اس ج ٢ صفحه ٢٩٤) بن متولى يسم مسلماتول وندال كالم تبديل اور فتل سال المنافق على الهرب عن ملكه الى الله تعالى (هنديه) ان والفتوى على قول ابي يوسف وحمة الله تعالى انه لا يعود الى ملك مالك الدا كذا في المضمرات (هنديه) اد: ولو كان مسجد في محنه عني انه لا يعود الى ملك مالك الدا كذا في المضمرات (هنديه) ان بجعلوا ذلك المسحد له ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ماهو خير له فيسع فيه اهل المحلة قال محمد وحمد الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا في الدخيرة (هنديه) الله عليه الله المحلة قال محمد وحمد الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا في الدخيرة (هنديه) الهرب عليه الله المحلة قال محمد وحمد الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا في الدخيرة (هنديه) الهرب عليه الله المحلة قال محمد وحمد الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا في الدخيرة (هنديه) الهرب عليه الله المحلة قال محمد وحمد الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا في الدخيرة (هنديه) الهرب الله عليه الله المحلة قال محمد وحمد الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا في الدخيرة (هنديه) الهرب الله عليه الهرب المحلة قال محمد وحمد الله تعلي الدفيرة المحلة قال محمد وحمد الله الله المحلة قال محمد وحمد الله المحلة قال محمد وحمد الله المحلة قال محمد وحمد الله المحلة قال عليه الهرب المحلة قال المحمد وحمد الله المحالة قال عليه المحالة قال المحمد وحمد الله المحالة قال المحمد وحمد الله المحالة المحالة المحالة قال المحالة ال

مستبد كوبالأعوش يا بعوش مرك مين دينا ناجائز ي

رسوال) ہمارے بال ریاست میں ایک سوک نکل رہی ہے جس میں ایک مسجد آئی ہے ۱۵ کا تنیال ہے۔ معاون ہے مسجد او سوک میں وے دیاج نے آیا معاوف ہے مریادو سری مسجد دیو آئر مسجد و سوس ہے۔ جائزے یا تمیں ابویوا تو جرول

ر ہے۔ ان مار میں ہے۔ (جو اب ہ ۲) جو جَلدا کیک م جہد مسجد ہو جائے وواہدا الآباد کل کے مسجد ہو کی۔ انداز ک نشان سنا و فی دم

<sup>(</sup>١) سورة الجي رقم الاية . ١٨

 <sup>(</sup>۲) وقباري عالميگيويد. كتاب الوقف «الباب الا ول في تعريشه وركته ونسمه ۲۰۰».

ا جن وف وي عالم كلويد . كتاب الدفق ، الداب الأول ، ١ - ١٥٥١ ،

<sup>(</sup>١٥)عالسگوية البات الاول ٢ ٣٥٢؛

١٥ افتاري عالينگيريه ، كتاب الوفف، الناب الحادي عشرهي المستحد و ما يتعلق به الح ماحدية ٢ ١٥٠٠.

ا 1 اعدالُسگيريد . كَتَابَ الوفيل . ح ٢٠ ١ ١ ٣٠٥ . ها حديد :

<sup>(</sup>م) روبرول ملكه عن المستحد والمصلى نفوله جعله مسجدا ؛ عند الثاني دوشرط محمد ، والا ماه الصلاد فيه مدام حرب ماحوله واستعنى عنه ديني مسجدا عبد الا ماه و لدسي ؛ ندا الى قياه الساعة وبه يعتي ، حاوى انقدسي دالدر السحار كذاب الوفف. ٤ ٢٥٥ ٣٥٥ )

ے کر مسجد کو سے کے میں واسے واسے (۱) کیو نکہ مسجد کسی قوم کسی تخص یا متولی کی ملک نمبیں۔ مسجد خدا کی ملک بنیس ۱۶۱۶ور خدا کی ملک کے میاد لہ یا معاوضہ کا نسی کواختریار نمبیں ۔ جو البیا کرے گاوہ نٹر کی احکام کے نموجب نیازگار جو گانہ دکام سے در خواست کریں کہ وہ مسجد کو نتالہ قائم رہیں۔

#### ایک مسجد کے علاوہ ہاتی مساجد کو ختم کرنانا جائز ہے (الحمدیة مور بیر ۱۹۲۴ء)

(سوال) ایک بستی ایس به جس میں بالغ مر دو عورت تخمینا براراد مو آدمی بو دوباش کرت بیل استی بستی میں سات مسجد میں بغت گانہ جمعہ میں بھا عت النزاما شمیں ہوتی ہے ایک مسجد میں بغت گانہ جمعہ نے ام منظم میں اور مسجد میں بغت گانہ جمعہ نے ام منظم بیں اور مسجد میں بغت گانہ جمعہ نے اس کا خیال ہے بیں ادر مسجد کے گئے وف ن منظر رہیں۔ سر لزوماد فت پر اذائن شمیں ہوتی ۔ اب بھش تیک نبت او اول کا خیال ہے کہ ساتوں مسجد وال کو اور ان مسجد وال کے تمازیوں کورائنی کر کے اور سب مسجد وال کو توز کر اشہیں مسجد وال سے ایک مسجد کو آباد کر ایل جائے ؟

(جو اب ۲۶) ان سب مسجد ول کو آباد کر کئی کئی کر فی جائے۔ ان سب کو نور سرائیل مسجد دان سب کی سب کی استان جو در شین سے مسجد جسب ایک مرجمہ جائز طور پر مسجد ہو جائے تو ایس تا کی وہ مسجد بھی رہے گی۔ ۱۶ مالال جمعہ کو ایس مرجمہ مقرر کرد بنائبین مقرر کرد بنائبین جمعہ کی تماز ایک ہی مسجد میں ہو تو بہتر ہے۔ محمد کفایت اللہ نمغر اید،

#### آبادی ختم ہو جائے کی صورت میں مسجد کا تھم (الجمعیة مور نه ۴۴ نومبر ۱۹۳۴ء)

(سوال) فررہ استعمال خان چھاؤٹی میں مسلمانوں کے چیے سے جو وہال طازم سے سائھ سے ہرس تھی مسجدیں تنہ ہر سائٹی ہیں۔ اب ہواؤٹی اسر فن نے تنہ کرائی گئی ہیں۔ اب ہواؤٹی اسر فن نے مسجدیں فیر آباد ہو گئی ہیں۔ اب ہواؤٹی اسر فن نے مسجدیں فیر ہیاہ م ہو چھ ہے۔ اب ہور شنت نے مسلماؤں کو مطلع کیا ہے کہ یاتوان کا تمام میں شہتر کریاں و فیر ہ ہوایان کو آباد کرواس کے متعلق شرا ما ہو صحب اللہ مسجد کا مسجد کی ایک مسجد کی ایک ان مسجد کا ایک بارش کی قاعد ہ سے مسجد ہو جائے وہ قیامت تک مسجد ہی رہے ہوں اور مسجد کے ام میں نہیں ایک ارش کی قاعد ہ سے مسجد ہو جائے وہ قیامت تک مسجد ہی رہے ہوں ۔ اس و فیم مسجد کے کام میں نہیں ایک آبار سے قریب آبادی نہ رہے اور مسجد میں کوئی نماز پر ہے والے اندر ہے جب جی ا

(۱) وإن أوادوا أن يجعلوا شدامل السمجد طريقا للمسلمين فقد قبل لمن لهم ذالك وعالمكيرية كتاب ألوقف ٢- ١٥٠٥ ١٦٤ وإن المساجد لله . سورة النجل أوقم الآية - ١٨ (١٥) حكمه فعدهما روال العين عن ملكه الى الله وعمد من حمله حكمت صيرورة العين محوسة على ملكه بحبث لا ننفل عن ملك الى ملك - حتى لا يسلك يعه ولا تورب خمه . النيمان، كناب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركنه ٢- ٣٥٢ ط ماجديه)

: ٣) ، ريزول مفكة عن المستجد والمصلى بقوله جعلته مسجدا؛ عبد الثاني روشرط محمد ، والا ماه الصلاة فيه ولو حرب ماحوله واستعنى عنه بنفي مسجدا عبد الا ماه والتامي ، الدا الى قباه الساعة وله يقتى ، حاوى الفدسي ، الدر المحتار كتاب الوقف ٤ ٢٥٥. ٣٥٨ ،

( \* ) وقو حرب ماحوله والسعى عنه ينفي مسجد اعتد الا ماه والبائي والدا الى قياه الساعة (وبه يفتى : ورد السحنار - كناب الوقاب مطلب فيما له حرب السمامد ، في ٣٥٩ عما سعمه .

اس لی افزاد سر با سامان کرے اس و محفوظ کر و بیناضرور کی ہے۔(۱) البت آگر کوئی مسجد پہنے ہی شرعی قاعد و سے مسبد رنہ ہو مشالات کی دو تووہ مسجد کا تعلم شہیں ر کھتی۔(۱۲) مسبد رنہ ہو مشالات کی زمین مو تو فی نہ ہو کسی کی ملک ہواور اس ہے وقف نہ کی ہو تووہ مسجد کا تعلم شہیں ر کھتی۔(۱۲) مسبد رنہ ہو مشالات کی دو تووہ مسجد کا تعلم شہیں ر کھتی۔(۲۱)

# فصل چہار م مسجد ضرار

کیا آج کل بھی کسی مسجد کومسجد ضرار کہ سکتے ہیں ؟

(سوال) متجد ضرار صرف ر مول انتُدعظ کے زمانہ ہی تک تھی یاب بھی اگر کوئی مسلمان متبد، نانے اور اس میں شہ انظ ضرریانی جانمیں تواس کومسید شرار مد کے جیں ؟

(المستفتى عبدالرحمن- أودهره ضلع بنج محل- عوشوال معطوه)

(جو اب ۴۴) مسجد ضرار کاو بو داور تھم آنخضر ت بیلی کے زمانہ تک محد دونہ تھا قیامت تک بھی یہ تھم پایاجا ساتا ہے ایکن چو نامہ اس میں مسجد بنائے والوال کی نہیت کا زیادہ و خول ہے اور حضور انور بیلی کے زمانہ میں و تی کے ذرائہ میں سے نہیت کا حال معلوم بد جانا تھا اس لئے ضرر کا حکم اگانا ممکن تھا اور اب بو نکمہ کس کی نہیت پر بھینی اطلات یا ہے اور کو نکمہ کس کی نہیت پر بھینی اطلات یا ہے اور کو نکمہ کس کے نہیں اس لئے ضرر کا حکم اگانا ممکن تھا اور اب بو نکمہ کس کی نہیت پر بھینی اطلات یا ہے اور نہیں اس لئے ضرر کا حکم اگانا ہے۔ اس میں کہ انہا کہ فلال شخص کے مسجد بغر میں فسادو تفریق بیا ہوتا ہوتا ہے۔ اور نہیت فاسد سے بنائی بو تو ضرر کے حکم میں ہو وابند اعلم محمد کا بیت انگر نہیت فاسد سے بنائی بو تو ضرر کے حکم میں ہوا بنداعلم محمد کا بیت انگر نہیت فاسد سے بنائی بو تو ضر ر کے حکم میں ہوا بنداعلم محمد کا بیت انگر نفتر اے اسٹری مسجد و بی

المام ہے منازعت کی وجہ سے تعلیجدہ بنائی ہوئی مسجد ضرار کہلائے گ

اسوال) ایک جگہ چند لوکوں نے چندہ جمق کر کے ایک متجد بنائی اور عرصہ تمین سال سے اس میں نماز پڑھئے ہے۔ آتے ہیں۔ پچھ عرصہ کے بعد چند لوگ کسی و نیادی معاملہ کی وجہ سے امام مسجد فد کور سے پچھ جھگزا کر نے اس کے چچھے نماز پڑھنے سے رک گئے اور باہر جنگل میں نماز پڑھنے گئے اور اپنے بہندوز میندار نے پاس مسجد ایک عالم متشر ن کے پاس ان کو بھتے و اس نے اجازت تونہ وی بلعد ایک عالم متشر ن کے پاس ان کو بھتے و یہ میں مولوی صاحب نے اسمیں کو مجر م تھر اکر امام مذکور کے چھے بی نماز پڑھنے کا تعلم دیا۔ خیر سب اوک تو نماز کے مسجد قد یم میں آت رہے لیکن و آدمی نیچر بھی نہ آتے۔ تین جار سال کا عرصہ بواک ہو نہ نے ایک مسجد جدید تیار کی جس کی تیاری کے وقت علاء نے بہت پچھے میں شروہ کسی طر بتارہ وہ سے بازنہ آئے۔ اور مسجد جدید تیار کی جس کی تیاری کے وقت علاء نے بہت پچھے میں عام رواسی طر بتارہ وہ سے بازنہ آئے۔ اور

<sup>(</sup>۱) رقوله ولوخرب ماحوله الى ولو مع بفانه عامرا وكذا لوحرب وليس له مايعمريه وقد استغنى الناس عبه اله الايعود ميراثا ولا يجود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد آخر ، سواء كانوا يصلون فيه اولا رالشاميه : كتاب الوقف، مطلب فيما لوحرب المسجد . ٢٥٨/٤ طالسعيد )

<sup>(</sup>ع) قنت وهو كذالك . قال شرط الوقف النابيد والارض اذا كانت ملكا لغيره فللما لك استودادها ، واهر دبنقص السا. رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب مناظره ابن الشحنة ، ٢٩ مطلب سعيد)

<sup>(</sup>٣) وال الطن لا يغنى من الحق شيا سورة النجم: رقم الا ية: ٢٧.

ایک مکار مولوی کے اغواہے میجد بناکرای میں نماز پڑھنے گئے۔ ہماری بستی جس مقام پر آباد ہے وہ زمین او پُنی ہے اور اس کے گرداً گرد کی زمین نیخی ہے جمال پائی ھڑا ابو جاتا ہے اور بارش کے موسم میں ہو شخص شخص شخص کی بڑھو۔
کر ہر جگد آتا جاتا ہے۔ بیالوگ اس طرح تھی سال ہے میجد قدیم میں آت تھے۔ کیدن اب یہ بہائے کر ہر کو بارش کے موسم میں معجد قدیم میں آنے ہے تکایف ہوتی ہے اس لئے ہم تہمارے ساتھ نمیں رہیں گے۔
عام علیحدہ کریں گے اور مسجد بھی علیحدہ کریں گے۔ اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ یہ مسجد جو امام سے منازعت کی وجہ ہے بنائی ہو اور نیز علاء کا کہن نہ مان کر اپنی بٹ دھرمی پر جے رہے جی ابندا یہ مسجد حوجے ہیا منازعت کی وجہ سے بنائی ہو اور نیز علاء کا کہن نہ مان کر اپنی بٹ دھرمی پر جے رہے جی ابندا یہ مسجد حوجے ہیا میجد ضرار کا حکم رکھتی ہے اور میجد ضرار ہے اور ایک شرز دمہ قیش ان ان کو فیصلہ سے بیت کر بنائی گئی ہے مسجد ضرار کا حکم رکھتی ہے اور مسجد صفر اربے اور ایک شرز دمہ قیش ان کو فیصلہ سے بیت اس میں نماز پڑھ کے جی بیں اس کو مسجد صفح بتاتے ہیں۔ لہذا آپ کو خالمت بنایا جاتا ہے امید ہے کہ جناب وال یہ لا

(جواب ؟ ٣) حسد اور سیند اور بغض افعال قلبیه یس سے بین ای طرح نیت ایک باطنی امر ہے اس پر اطاب کا ور بعد مار سے ہار کوئی نہیں۔ زمانہ زول و حی بین تو خد اتعالی بذر بعد و حی آن خضر سے بیٹی کو مطابع فرماد یہ ہو منبد طریقہ ہے آن خضر سے بیٹی کو مطابع فرماد یہ ہو منبد منبد کی مقال پر جو منبد وجو برائی گئی تھی اس پر ضرار کا تکم اگاہ یں اور مجد قباء کے مقابلہ پر جو منبد وجو بھی اس پر ضرار کا تکم اگاہ یں ضرار کا تکم اگاہ یہ منبد وجو بھی اس پر ضرار کا تکم ایک منبد وجو بعد منبر ارک تکم کا میں ہوئے کی کوئی سیس کے بیائی گئی ہو مجد ضرار کے تکم میں رکھاہ ہونے ان کوئی سیس کے اندات و عامات جن سے بغض و حسدیاریا و محمد پر استدال کیا جائے وہ تحمل اگائے کے لئے کافی نہیں کیو نکد ان سے یقین حاصل نمیں ہو سکتا۔ صورت موال میں فریق مخالف کے یہ الفاظ کہ "ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے مان علی ملیدہ اگر ہو نہیں مجد و تشبیہ مجد بسماج لیے گئے ہوں تو خوف کفر ہے اور ان کا شکم نہ و خاام ہے۔ لیان مشتی کا حکم نہ محمد منزار کا تحم و یوف کفر ہے اور ان منتی نہ محمد منزار کا تحم و یہ یہ محمد منزار کا تحم و شرار کا تحم و یہ یہ مجد محمد منزار کا تحم رکھی ہونے کی الوات تو ضداور نفسانیت کی تحق خوش منتی کا حکم نہ محمد منزار کا تحم و خوف کفر ہوں اور یاء محمد منزار کا تحم رکھی ہونے کی الواق کی مسجد بنی مجاھاۃ اور دیاء مقد وہ نہ تعانو ہے وہ کہ اللہ او بمال غیر طیب فہو لا حق بمسجد الضرار انتہی اور سوی ابتغاء وجہ اللہ او بمال غیر طیب فہو لا حق بمسجد الضرار انتہی دوراد (کار) (۲)

<sup>(</sup>١)وما ينطق عن الهوى ان هوالا وحيى يوحي النجم: ٣٠٤

<sup>(</sup>٢) رقيل كل مسجد بني ماهاة أورياً، أوسمعة أولعرص سوى ابتغاء وحه الله أو بسال غير عليب فهو لا حق بمسجد الصرار (تفسير المدارك، ١٠٧ ط قديمي)

# فصل پنجم زمین غیر مو تو فیه پر مسجد بینانا

(۱) بطہ برلی ہو تی زمین پر مسجد عارضی مسجد کھا اینے گی (۲) کیا عارضی مسجد کو بھی باتی ہمیشہ کے لئے رکھا جائے ہ عارضی مسجد کی تقمیر میں جسمہ لینالور چند دوینا بھی تواب کاباعث ہے۔ عارضی مسجد کیکومت کے ختم کرنے تک مسجد رہے گی۔

( عوال ) کراپی کی بندرگاہ ( اینائری ) جس میں تقریبا پندرہ بزار مسلمانوں کی آبادی ہے اس میں تقریب عوصہ تعمیل چالیس سال سے ایک ہو میں ہندہ منج نب مسلمانان کیاڑی قائم ہے جس میں پنجگانہ نماز باجاعت اور نماز جمعہ اور نماز باہرہ عالیہ ہو تا ہے ہے تا کہ جائے ہے تو ہو ہال ہو سال کے طور پر قبیتالیالا قیمت کی طرح جینائی مشاہدہ سے معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت بندرگاہ پر بائی سال کے میں جونائی ہو تا ہے کہ اس وقت بندرگاہ پر جمان کی جن کی جینائی مشاہدہ سے معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت بندرگاہ پر جمان کی جن کی جن کی مشاہدہ سے معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت بندرگاہ پر جمان کی جن کے میں اور قبیل ہو تا ہے کہ اس وقت بندرگاہ پر جمان کی کئی کہ جب کیا گئی ہو گئی ہو تا ہے کہ اس وقت بندرگاہ ہو تا ہو گئی ہو ہو تا ہو گئی گئی ہو گئی

(۱) كيابيه متجد متجد شمرك جاسكتي بيانهين اور جمعه وجماعت كاكياتكم يه ؟

، ہے۔ اس استی ہے استی نو آخر ہاشند گان شہر مسجد کے لئے کون می سبیل اختیار کریں۔اس لئے کہ اپنی طرف سے تووہ سب زور لگا نچکے ہیں ؟

(۳) کیاعد م متحد ہوئے کی صورت میں شہر کی اور جو دوجار مساجد ای شرط پر ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے تا کہ او گ ا ہے اسپے گھر دل میں تمازیں پڑھ ایا کریں اس لئے کہ متجد کا تو تواب مانا ہی نہ ہوا۔ ...

( ۴ )اگراس کو بند نه کیا جائے تو کیا کیا جائے۔اس لئے کہ جب وہ مسجد ہی نہ رہی تو عوام الناس طبقہ جہایا تعلیم

یافتذاس میں چندہ دینا بند کر و ہے ہیں اس لئے کہ وواس کومسجد ہی نہیں سیجھتے۔ حال نکہ وہاں نی قمام مساجد کے افراحات چندوں پر موقوف ہوئے ہیں۔(پانی کا نتظام، پیش امام، بہتی، تیل، فرش و نیسر ہ) افراجات چندوں پر موقوف ہوئے ہیں۔(پانی کا نتظام، پیش امام، بہتی، تیل، فرش و نیسر ہ)

(۵) خواہ وہ کسی حالت میں ہی مسجد کیول نہ بٹمار کی جائے۔ آیا مسلمانول کو اس میں چندہ ویٹااور اس کی تنمیر میں حصہ لیٹاموجب تواب ہو گایا نہیں ؟

(۱) ہم مسلمان جواس کار خیر کے لئے کر بستہ ہوئے ہیں اپنی کی خاص ذاتی غرض کے لئے نہیں۔ بدید خاصا لوجہ اللہ اس کو اللہ کا گھر سمجھ کر اس کی خد مت کو اپنا فرض منصی خیال کر کے گھڑے ہوئے ہیں اور ہے ہوئے ہیں اور ہے ہوئے ہیں اور ہے گھر وال کی ذیبائش اور اس کی اچھائی کے در پنے رہتے ہیں اور یہ خداکا گھر جس میں پنجگا نہ ہم نہ ہے مر نیاز کو جھکات ہیں وہ اس طرح روی حالت میں پڑار ہے اور جہارے دل پر اس کا پنچھ صدمہ نہ ہوں سال کر ان کی طرف نے جدر ہے ہیں یا اچھائی کی طرف اور جہارا ہے فعل اس نے یا خدے اللہ خوال کو جھکا انسن ہے یا خدے اللہ خوال کو جھکا انسن ہے یا خدے اللہ خوال کی خدے اللہ میں کہا تھا گھر ہے اور جہارا ہے اور جہارا ہے اور جہارا ہے اللہ خوال کی طرف اور جہارا ہے فعل انسن ہے یا خدے ا

(2) خداکا شکر ہے کہ اتنی ہوئی آبادی میں دو تین مساجد تو نظر آتی ہیں جن میں گاہے گاہے آثار مسلم انی کے پر آؤ تو نظر آجائے ہیں۔اگر علمائے کرام ان کو بھی مساجد سے بکال دیں تو بسیم الله بمارا کیا جاتا ہے بماری طرف سے تمام شہر کفر ستان بن جائے۔

(۸) کیا جو چھ گور نمنٹ نے ہمارے ساتھ میعاد کی ہے اس میعاد تک دومسید کھلائے جانے کی مستحق ہے یا نہیں ؟

(توٹ) چونکہ کراپی میں فریقین کو جنگ وجدل تک نوبت پہنچ جاتی ہے اس لئے امید ہے کہ ارا کین جمعیہ علاء بہت جلداس کو سلجھانے کی و سشش کریں گے۔ ابھی حال میں جھے کراپی سے ایک مکتوب آیا ہے جس میں یہ نکھ ہوا ہے کہ وہال کے لوگوں نے یہ تہیہ کرایا ہے کہ اگر جمعیہ علاء جاری اتنی مجبور یوں کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ فتوی دین ہے کہ یہ متبعد نہیں ہے تو ہم اندشاء الله سب سے پہنی فرصت میں اس متبد کو شہید کرویں گے اس لئے کہ جبورہ مہد ہی نہیں تو ہم کیوں اس کا نشان باتی رکھیں۔

آپ کالونی خاوم محمد عبدائی عفی عند حال دارد مسلم بور ذیگ حسوری باغ لا مهور ۱ اگزیر ۱۹۳۱ء مسلم بوردیگ حسوری باغ لا مهور ۱۹۳۰ بروسید (جواب ۲۵) مسجد کے مختلف احکام بیں اور اسی طربی حالات بھی مختلف بیں۔ مشلا ایک حکم نوید ہے کہ جوسید بناعدہ شرعید ایک مر تبد مسلید بوجائے وہ قیامت تک کے لئے مسجد ہے۔ ۱۱۱س حکم کے شوت کے لئے ضروری ہے کہ جس زمین پر انداء یہ مسجد تغییر ہوئی ہے یادومالک زمین نے مسجد کے لئے وقت کی ہواور اپنے مالکانہ حنوق اس سے کہ جس زمین پر تغییر ہوئی ہواس کے لئے حکم ند کور شاہت اس سے بانگل جنا گئے جواب پی کوئی ایسی مسجد جو غیر موقوقہ زمین پر تغییر ہوئی ہواس کے لئے حکم ند کور شاہت مہیں ہو سات اس کے دایا کل بید بیں ا

<sup>(</sup>١) اما لو تست المسجدية تم از أذا لبناء منع . فيحب هدمه وأو على جدار المسجد و لا يجوز احدالاجرة منه .... رو لو خرب ماحوله، واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الا مام والتاني؛ ابدا ألى قيام الساعة. (وبد يفتى ) . (الدر المختار ، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد او عيره ٤٠٠٠ ط . سعيد

اما ان وقت الا مرباليوم او الشهر او السنة ففي هذا الوجه لا تصيرا لساحة مسجدا لومات يورث عنه . كدافي الذخيرة ـ انتهى (عالم گيرى) ، ، اور ظاهر هم كه جب تك زهن مماوّ سهاس مالك كومااكانه حقوق عاصل بين ـ اور اس صورت على تاييد جو شرط جواز هم محقق شميل موسكى ـ قلت و هو كذلك فان شرط الوقف التابيد والارص اذا كانت ملكا لغيره فللمالك استردادها وامره بنقض البناء وكذا لوكانت ملكاله فان لور ثته بعده ذلك فلا يكون الوقف مؤبدا وعلى هذا فينبغى ان يستثنى من ارض الوقف مااذا كانت معدة للاحتكار لا ن البناء يبقى فيها الخ (ردالمحتار) ١٠٠ يا وه اين تربين بوقي بوجوم و قوف هاوراه يكار كور إلين محارب المناه على الموقوفة المستاجرة مسجدا انه يجوز قال بين تربي من يكون حكره والطاهر انه يكون على المستاجرة مسجدا انه يجوز قال وادا جاز فعلى من يكون حكره والطاهر انه يكون على المستاجر مادامت المدة باقبة فاذا نقضت ينبغى ان يكون من بيت مال الخواج واخواته ومصالح المسلمين . (٣) انتهى ـ النادوسورة ل من يكون على المسلمين . (٣) انتهى ـ النادوسورة ل من يكون على المسلمين . (٣) انتهى ـ النادوسورة ل من يكون من بيت مال الخواج واخواته ومصالح المسلمين . (٣) انتهى ـ النادوسورة ل من يكون على صورت الهول منه يكون من بيت مال الخواج واخواته ومصالح المسلمين . (٣) انتهى ـ النادوسورة ول من يكون من بيت مال الخواج واخواته ومصالح المسلمين . (٣) انتهى ـ النادوسورة ول من يكون على المسلمين . (٣) انتهى ـ النادوسورة ول من يكون على المدة باقبة فاذا نقضت وادا ولول كول منورت المول المنوات واخواته ومصالح المسلمين . (٣) انتهى ـ النادوسورة ول من يكون من بيت مال الخواج واخواته ومصالح المسلمين . (٣) انتهى ـ النادوسورة ولي من يكون من يكون من يكون من يكون على من يكون على من يكون على المورة بالمورد والمؤلفة بالمؤلفة بالم

دوسر العم ہے کہ اس میں نماز در ست بولور جماعت کا تواب کے تواس کے بصور ت افتیار وامکان تو وہی شرائط ہیں جواو پر مذکور ہوئے۔ لیکن جورت کم جورت کہ کتی جگہ مجد کے لئے ذمین و ستیاب ہی نہ ہو کے لور جو زمین طحوہ فیر ن ملک ہو اور بطور پٹ کے ایک مرت معینہ کے لئے ملتی ہو تواگر چہ ایک زمین پر جو مجد تھیر ہو کی و تعمود نہ ہو کی ایک مرت معینہ کے لئے ملتی ہو تواگر چہ ایک زمین پر جو مجد تھیر ہو کی و تعمود نہ ہو کی ایک جائز کے وقف کر نے کے زمین وقف نمیں ہو سکتی اور بغیر مالک جائز کے وقف کر نے کے زمین وقف نمیں ہو سکتی۔ طربال مجبوری فی وجہ سے ایک زمین پر مجمعیناتاور اس میں نماز پڑھتااور جمعہ و جماعت قائم کرنا سب جائز اور موجب اجرو تواب ہے۔ وعن ابی یوسف انه جوز فی الوجھین حین قدم بغداد ورای ضیق المنازل فکانه اعتبر الضرورة ، وعن محمد انه "حین دخل الری اجاز ذلك کله لما قلنا (هدایه) (۳) و هذا تعلیل صحیح لا نه تعلیل بالضرورة (فتح القدیر )(د) ویحرم بالا کبر دخول مسجد لا مصلی عید موجنازة در مختان ۱۱) فلیس لھما حکم المسجد فی ذلك وان کان لھما حکمه فی صحة الا قتداء وان لم تنصل الصفوف الخ (ر) ہیں اس تقریر کی بعد آپ کے سوالول کاجواب نمبر واربیہ ہے ۔

(۱)جو مسجد کہ ایسے پٹہ پرلی ہونی زمین پربنی ہے وہ حقیقة مسجد نہیں ہے کیونکہ نہ مؤہد ہے نہ حق عبد اس سے منقطع ہواہے۔

<sup>(</sup>۱) التاوى عالمگيريذ ، كتاب الوقف ، الناب الحادى عشر في المسجد ، وما يتعلق به ، الفصل الا ول فيما يصير به مسجدا وفي احكامه و احكام مافيه ، ج: ٢/ ٥٥ ٤، ماجديه.)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب مناظرة ابن الشحنة مع شيخة العلامة قا سم في وقف البناء ٤/ ٢٩٠، سعيد)

<sup>(</sup>٣) كتاب الوقف ، مطلب مناظرة ابن الشحنة ، ج: ٤/ ٣٩٠ ، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (الهداية ، كتاب الوقف ، ج : ٢/ ١٤٤ ، امداديه ملتان)

<sup>(</sup>٥) (فتح القلير ، كتاب الوقف ، ٢٣٥/٦ ط. مصر)

<sup>(</sup>٧) الدر المختار كتاب الطهارة، بعد مطلب يوم عرفة افضل من يوم الجمعة ، ج: ١٧١/١ . سعيد)

<sup>(4) (</sup>ردالمحتار ،ايضا)

(۲)اگر مسجد کے لئے زمین وقف نہیں مل سکتی تواہل شہر پٹدیر لی ہوئی زمین پر مسجدیں بنائیں۔ کیونکہ یو قت ضرورت و حاجت اس کی اجازت ہے۔

(۳)وہ ضرورۃ مسجدیں ہیں۔ان میں جمعہ و جہاعت جائز ہے۔اس کئے ند کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ (۳) جب کہ وہ نشر درۃ مسجد کا تھکم دربارہ اقامت جمعہ و جہاعت واجرو تواب رکھتی ہیں توان کی آبادی اور تقمیر سے غفلت کرناناد انی ہے۔

(۵) ہے شک مجبوری کی حالت میں ان مساجد میں چندہ دیتالور ان کی تغییر میں حصہ لینااور آباد کرنا موجب اجرو تواب ہے۔

(۱) اس کاجواب بھی نمبر ۵ کے جواب کے موافق ہے۔

(۷) په کوئی سوال شيں ہے۔

(۸) ہاں ضرورۃ اس میعاد تک بلیحہ جب تک گور نمنٹ زمین کو داپس نہ لے (خواہ میعاد مقررہ ہے ۔ کتنی ہی زیادہ مدت گزر جائے )وہ مسجدیں ہیں۔وانڈ اعلم محمد کفایت اللہ غفر لہ۔مدر سدامینیہ دہل

## سر کاری زمین پر بلاا جازت مسجد نغمیر کرنا

(سوال) بعض مقامات پر جمال نہر کا افران کی کو جمیال یاد فاتر ہیں وہال کے مسلمان ابلکاروں نے بغر ض اوائے نماز پنجگانہ کہیں افر کی اجازت سے اور کہیں بغیر اجازت چہوترے قائم کر لئے جیں اور کسی جگہ ان پر سا نبان بھی ڈال لیا ہے۔ چنانچہ عرصہ سے ای طرح سے یہ طریقہ جاری تھا گر اب سر کارتے ان چہوتروں کے لئے یہ عکم دیا ہے کہ ان مقامات کا جمال نماز پڑھی جاتی ہے بطور قبضہ کے ایک سر خط حق وزیر ہند لکھنا پڑے گا اور سالانہ بطور کر ایہ جو کہ سر کار مقرر کر دے وہ وہ تی پڑے گی۔ اور چہوتروں کی شکست ور یخت کر ایہ دار کے ذمہ ہوگ ور جس وقت سر کار چاہے گی ایک ماہ کانوٹس دے کر اس چہوترے کو کر ایہ دار سے واپس لے لے گی اور جس وقت چاہے کر ایہ دار ایک ماہ کی اطلاع کے بعد نماذ کے چہوترے کو شہید کر کے اس کا سائبان یا جو پڑھ اس پر شارت بو اشاد بنا ہوگا۔ اور اگر یہ کر ایہ دار نہ کور ایسانہ کر سے گا تو سر کاری طور پر وہ سامان اٹھا دیا جائے گا جس کابار کر ایہ دار اسے گیا جم ہوگا۔ اس مورت میں شریعت کابمارے واسطے کیا تھم ہے ؟

(جو اب ٣٦)سر كارى زمين پربدون اجازت مسجد يا نماز كا چبوتره مناليمانا جائز ہے۔اور اجازت كے بعد بنالينے ميں كوئى حرج نہيں۔(١)اگروہ زمين مسلمانوں كومسجد يا چبوتر وستانے كے لئے سر كار بہد كردے جب تودہ شر عاصيح

<sup>(</sup>۱) رقوله وارض معضوبه او للغير) ..... وتكره في ارض الغير ..... الا اذاكانت بينهما صدا قة او راى صاحبها لا يكرهه فلا باس ، بني مسجد اعلى سور المدينة لا ينبغي ان يصلي فيه .... كالمبني في ارض معصوبة . ومدرسة السليمانية خولف في بناتها شرط وقف الارض .... فالصلاة فيها مكروهة تحريما في قول، وغير صحيحة له في قول آخر . (الشاميه ، كتاب الوقف، مطلب في الصلاة في الارض المعصوبة، ج ١ صفحه ٢٨١ ط . سعيد)

مسجد ہو جائے گ۔(۱) اور اس میں معجد کا پور اثواب ملے گا۔ لیکن آگر ذمین ہد نہ کرے اور اس کا سر خط کھوائے آقا آگر مسلمانوں کو کوئی ذمین قطعی طور پرنہ مل سحق ہو تو اسی صورت میں پٹہ نکھ کر بھی زمین حاصل کرنا جائز ہو گا گر مسجد کا ثواب نہ ہو گا۔ تا ہم ضرورت کے وقت کہ دوسری ڈمین دستیاب نہیں ہوئی اس میں نماز پڑھنا تو جائز ہو گا گر مسجد کا ثواب نہ ہوگا۔ یہ حکم تو آئندہ کے سنے ہوت ہو دوسری ڈمین دستیاب نہیں ہوئی اس کو لینالور جماعت سے نماذ پڑھنا بہتا عت اوا کرتے چئے آرہ ہیں آئر الن چہو تروں کے بنانے والے مسلمان اس امر کا قرار کریں کہ انہوں نے بلااجاذت افسر ان مجاذک چہو ترہ ہائیا تھا یا گر طور ایسی اجازت ملی تھی بھی جب سر کا رچاہے چہو ترہ کو بنا کر ذمین والیس لے لے توبانیان چہو ترہ کے اس یا بخر طور ایسی اجازت ملی تھی بھی جب سر کا رچاہے چہوترہ کو بنا کر ذمین والیس لے لے توبانیان چہوترہ کے اس اقرار کی صورت میں طورت میں وہ چہوترہ مرکاری باخی موجودت ہول اور عرصہ ہات پر نماذبا جماعت ہو وہ بی ہو توات مورت میں طورت میں ظاہر کہی ہے کہ وہ چوترہ اجازت لے کر بنایا گیا ہوگااور اس پر نماذبا جماعت ہو جانے کی صورت میں صورت میں ظاہر کہی ہے کہ وہ چوترہ اجازت کے کر بنایا گیا ہوگااور اس پر نماذبا جماعت ہو جانے کی صورت میں طورت میں ظاہر کہی ہے کہ وہ چوترہ اجازت سے کر بنایا گیا ہوگااور اس پر نماذبا جماعت ہو جانے کی صورت میں دورت میں ظاہر کرت ہو جانے کی صورت میں خوات کی کو حق ہے۔ (۳)

#### راسته کی بچھ زمین مسجد بایدر سه کی تحویل میں لینا

(سوال) قصبات کی آبادی کے در میان جو شارع عام ہوتے ہیں اور جانیین شارع عام کے بعض حصص حفوق مکانات کے سمجھے جاتے ہیں جس کی اصل یہ سمجھی جاتی ہے کہ جس قدر شارع عام ہیں فرش وغیرہ سرکار ک طرف سے بنایا گیاوہ سرکار ک ہے حقوق مکانات کے ہیں جوبر تاؤ سے صاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ اکثر بوجہ انقلاب صورت وہ حدود عمارت کم وہیش سڑک ہوتے رہتے ہیں۔ نیز ہر طرح سے مکانات والوں کو استعال کا حق ہوتا ہے۔ مثلاً ضرورت کے دفت اس جگہ پشتہ عام و پختہ بناد ہے ہیں۔ یادرواز د بلاہ کی پر ہوتواس جگہ پر چہوترہ وغیر وہناویت ہیں بھی ممانعت نہیں ہوتی۔ ہال اگر فرش کو عارضی طور سے بھی استعال میں لائمیں توروک ٹوک ہوتی ہے۔ غرض جس سے پورے طور پر چنہ چلناباعتبارہ سعت سڑک ک تو قسم مشکل ہوتا ہے کہ اصل میں اس کی وسعت کیا تھی صرف سرکاری بند وہست میں پیائش آبادی کی ہوتی ہے۔ اس مشکل ہوتا ہے کہ اصل میں اس کی وسعت کیا تھی صرف سرکاری بند وہست میں پیائش آبادی کی ہوتی ہے۔ اس مشکل ہوتا ہے کہ اصل میں اس کی وسعت کیا تھی صرف سرکاری بند وہست میں پیائش آبادی کی ہوتی ہے۔ اس

(٢) وأما أن وقت الآمر باليوم أوالشهر، أوا لمئة ففي هذا الوجه لا تصيرالساحة مسجدًا لومات يورث عنه .(الهندية ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الاول ، ٢/ ٥٥٤ ط . ماجدية)

(٣) والارض اذا كانت ملكا لغيره فللما لك استرداده (رد المحتار كتاب الوقف مطلب مناظرة ابن الشحنه ٢٩٠/٤ ط

<sup>(</sup>١)اذا سلم المسجد الى متولى يقوم بمصالحه يجوز ... وكذا ذا سلمه الى القاضى او نائبه، (الهندية: كتاب الوقف،الباب الحادي عشر، الفصل الاول ، ٢/ ٥٥٤ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٣) وقف قديم مشهور لايعرف واقفه استولى عليه ظالم وادعى المتولى انه وقف على كذا مشهور وشهد بذالك فالمختار انه يجوز، (شامية ، ج : ١١/٤ ، سعيد) (وفيها) وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وشها دة النساء مع الرجال والشهادة بالشهرة لا ثبات اصله ، وان صرحوا به (اى بالسماع) في المختار ، (النبر المختار ، كتاب الوقف، مطلب في الشهادة على الوقف على المؤفه ٤١١/٤ ط. سعيد)

ہے مثنا اگر سی جگہ پر سوا سندھ ہوگا تو سر کاری کا نفز میں ڈیڑھ گئے ہے۔ اب دو سوال ہیں۔ اول یہ کہ یہ کا فقد سر کاری ہوکا تو و و سندھ کلھاجائے کا جس کی تصدیق مشاہدہ ہے ہوتی ہے۔ اب دو سوال ہیں۔ اول یہ کہ یہ کاری اسی انہا قادہ اس باب میں جب شرعیہ ہے یا نہیں اجو سرے یہ کہ اگر کوئی شخص خلاف صدود پیائش ہر کاری اسی الی افقادہ زمین کو جس کی تفصیل او پر کفرری کہ جو جائین سر ک کے ہوتی ہے جزءیا کا اپنے مکان یا متجدیا مدر سہ و مکانات و قضیہ میں داخل کر لے اور تھی بنائے اس طور پر کہ سرک میں کوئی شکی نہ ہوتو آیاوہ حقوق العباد کی معصیت کا مقصیت کا مقد ہوتو تا ایک میں کوئی شکی نہ ہوتو آیاوہ حقوق العباد کی معصیت کا مرک سے میں داخل کر لے اور جب کہ ایس میں ہوگا کہ اس میں رہ کے اس میں میں کہ ہوتو اللہ میں اور جب کہ ایس میں اور جب ہوگا کے اس میں داخل کر کھا جو تو اہل مکان و متجد و مدر سہ میں ایک اسلام پر ایس بغیر کا انہدام واجب ہوگایا نہیں ابھوا تو جروا۔

(جواب ۲۷) ای افاد وز مینی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک توبہ کہ ماکان مکان کی معلوک ہوتی ہیں جواب آرام و آسائش کے خیال ہے اپنی زمین میں سے چھ مقدار چھوز کر مکان بنات ہیں۔ اس صورت میں تو اسمیں حق حاصل ہے کہ دوا س زمین کوا پی جائیداد میں یا مسجد و مدر سہ میں داخل کردیں یا اس پر پشتہ و فیر و بنا ہیں اسمیہ حق حاصل ہے کہ دوا س زمین کوا پی جوائید و میں ہو اور صورت سوال میں ظاہر ایسی صورت مراد ہے ) اگر چہ ضرورت چھوڑ دی گئی ہو۔ مالکان مکان کی ملک نہ ہو ااور صورت سوال میں ظاہر ایسی صورت مراد ہے ) اگر چہ ضرورت چھوڑ دی گئی ہو۔ مالکان مکان کی ملک نہ ہو اور صورت سوال میں ظاہر ایسی صورت مراد ہے ) اگر چہ ضرورت کے موقع پر اس زمین کوالکان مکان کی ملک نہ ہو اور سے مثال ہور سے پھھا کر جلسہ کر لیا۔ یا مستقل طور پر استعال کر لیتے ہیں مثالا ہور سے پھھا کر جلسہ کر لیا۔ یا مستقل طور پر استعال کر لیتے ہیں مثالا ہور سے پھھا کر جلسہ کر لیا۔ یا مستقل طور پر استعال کر لیتے ہیں مثالا ہور سے مثال ہوت مناز شوت بار عام کی میں ہوجات اور اس میں عامۃ الناس کا حق ہر ایر استعال کر بیت ہو گئی میں ہوجات اور اس میں عامۃ الناس کا حق ہور بیانا کر نے کے مستقلین میں ہوجات اور اس میں اور مستحقین کو کوئی خاص مملوک تمارت بنا ہے میں ہو نے والے نے خود ہور بیانا ہو نے والے نے خود ہور نا میں ہو نے والے نے خود ہور کا میاں ہو نے والے نے خود کے مطالبہ سے ابد کرر کھا ہو۔ واللہ اعلی ہو نے والے نے خود کے مطالبہ سے ابدائوں ہو نے والے نے خود اس فتم کا نشر ف نہ کرر کھا ہو۔ واللہ اعلی ۔

حرام مال سے ، یامنصوبہ زمین پر بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ ہے (سوال) جو مسجد ناجائز کمائی ہے غیر موقوفہ یامنصوبہ زمین پر بنائی جائے اس میں نماذ ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ (المستفتی نمبر ۳۵ شیخ بھائی جی (خاندلیس) ۱۹جمادی الاخری ۲۵۲ اس و ۱۹۳۰ء)

<sup>(</sup>۱) ذكر في المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى في الطريق الواسع بني فيه اهل المحلة مسجداً وذالك لا يضر بالطريق فمعهم رجل ، فلا باس ان يبنوا كذافي الحاوى (عالمگيرية ، كتاب الوقف ، الباب الحادى عشر ٢ ، ٥٥ ع ط . ماجديه ) (٢) وفي شرح السيرا لكبير للسرخسي و كذا كل مايكون المسلمون فيه سواء كالنزول في الرباطات، والجلوس للمساجد للصلاة، والنزول بمنى ، اوعرفات للحج ، حتى لو ضرب فسطاطه في مكان كان ينزل فيه غيره فهواحق، وليس للآخر ان يحوله فان اخذ موصعا فوق ما يحتا جه فللغير اخذ الزائد مه (الشامية ، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة مطلب في سبقت يره الى مباح / ٢٦٢ ط ، سعيد)

(جواب ۲۸) جومسجد مال حرام سے بنی ہویا غصب کی زمین پراس میں نماز پڑھنی مکروہ ہے۔(۱) محد کفایت الله

مسجد کودوسری جگه منتقل کرنے کا تھکم

(سوال) موضع پر اڈاکوری فدوشخ کے مکان میں ۲۰ - ۷۰ سال آگے ایک مسجد پکی بنائی تھی۔ زمین مسجد کی وقف نمیں تھی۔ چندروز کے بعد فدوشخ کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس دجہ سے فدوشخ نے چاہا کہ دوسری جگہ مسجد اٹھالیں تب مقتدی مل کر شہر اخو ند کو بھی چلنے پھرنے میں تکلیف ہونے گئی تب اس نے چاہا کہ دوسری جگہ مسجد نقل کرے۔ شہر اخو ند سب مقتدیوں کو کھاکہ آپ لوگ یہاں سے مسجد اٹھالے جائے۔ تب مقتدی مل کر شہر اخو ند کا مکان کے باہر وقف زمین پر ٹمین کا ایک مسجد اٹھالیا پھر دہاں سے مسجد کا پنھو ناوغیر ہ چوری ہونے لگا توایک رئیس آدمی نے کھاکہ میری زمین وقف کر تا ہوں اور مسجد کو پختہ ہوا تا ہوں۔ سب مقتدی اس بوانے اس نے اپنے مکان کے سامنے ایک زمین وقف کر دیا اور اس پر ایک مسجد پختہ ہوا دیا اور تا ایا ب کھدوادیا۔ تو یہ پختہ مسجد جائز ہے انہیں۔ مسجد قد یم کی جگہ دو تمین قبر ہیں اور ویران ہوگیا۔

(المستفتى نمبر المستفتى المستفل كرناجائز تفاد المستم نماز المستم المستفتى المستم كالوراس بريخته مسجد المنافق توليد بخته مسجد المستم كالوراس بريخته مسجد المنافق المستم كالوراس بريخته مسجد كالواب مسجد كالواب موكال المستم محمد كفايت الله كال الله له المستم 
مالک سے جبرا وصول کی ہوئی زمین پر مسجد بنانا (سوال) ایک ہندو شخص کی زمین حاکم در انحالیحہ نہ ہندوہے اور نہ مسلم ایک مسلم شخص کو بغیر رضامندی ہندو

(۱) (وكذا تكره في اماكن كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة وارض مغصوبة (الدر المختار وفي الواقعات: بسي مسجداً في سور المدينة لا ينبغي ان يصلي فيه لانه حق العامة فلم يخلص لله تعالى كالمبنى في ارض مغصوبة اد تم قال فالصلاة فيها مكروهة تحريماً في قول وغير صحيحة في قول آخر. (الشامية كتاب الصلاة، مطلب في الصلاة في الارض المغصوبة قبيل باب الاذان ج اصفحه ٣٨١ ط. سعيد)

(٢) متولى مسجد جعل منز لا موقوفا على المسجد مسجداً، وصلى الناس فيه سنين ثم ترك الناس الصلاة ه فيه فاعيد منز لا مستخلا جاز ، لانه لم يصح جعل المتولى اياه مسجداً (العالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد ٢٪ مستخلا جاز ، لانه ادا جاز جعله مستغلا بعد ماكان مسجدا و هو موقوف على المسجد فغير الموقوف اولى به ) (وفيهان) من جعل مسجدا تحته سرداب او فوقه ، وجعل باب المسجد الى الطريق وعزله فله ان يبيعه وان مات يورث عنه (عالمگيرية ج ٢ صفحه ٥٥٤ كتاب الوقف ، الباب السابق

(٣) اما ان امرهم بالصلاة فيها ابداً نصاً بان قال : صلوا فيها ابداً او امرهم بالصلاة مطلقا ونوى الابد ففي هذين الوجهين صارت الساحة مسجداً لو مات لايورث عنه ، (عالمگيرية، كتاب الوقف ، الباب الحادى عشر ٢/ ٥٥ ٤ من بنى مسجداً لم يز ل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه وياذن بالصلاة فيه في وقف الخصاف : اذا جعل ارضه مسجداً وبناه واشهد ان له ابطاله وبيعه فهو شرط باطل ، ويكون مسجداً. عالمگيرية ، كتاب الوقف الباب الحادى عشر ، ج : ٢ ، ٤٥٤ تا علم كديه ، ماجديه )

(٣)من جعل مسجداً تحته سرداب او فوقه بيت ..... فله ان ييعه وان مات يورث عنه (العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ج . ٢ صفحه ٥ ٩ ٤) شخص کی دباؤد ہے کر دلواد ہے آیا لیسی زمین میں مسجد ہو اکر عبادت لیعنی جمعہ اور پنجو فتہ نمازیں باجماعت ادا کرنا جائز ہے مانہیں ؟

(المستفتی نمبر ۱۱۸۲ محبوب علی صاحب و بل ۲۲ جمادی الثانی ه سام ۱۰ ستمبر ۱۹۳۱) (المستفتی نمبر ۱۹۳۱ می صاحب و ۴) اگر مندواس زمین کا جائز طور پر مالک مواور حاکم اس پر جبر کر کے اس کی رضامندی کے بغیر مسلمان کو وہ زمین دیدے تو الی زمین پر مسجد منائی جائز نمیس (۱) لیکن اگر حاکم صاحب اقتدار تھااور اس نے زمین منبط کر کے سرکاری کرئی اور پھر مسلمان کو دے دی ۔ الی زمین پر مسجد سے تو وہ مسجد کے عظم میں ہوجائے گر (۱) ۔ فقظ محمد کا ایک اللہ کہ ، و بلی

كرابيه برلى ہوئى زمين ميں مسجد بنانا

(سوال) بلا سپورواقع صوبجات متوسط میں بگال نا گیور کا جنگشن اسٹیشن ہے۔ چندسال ہوئے بہال پر مسلمانوں کی آبادی کم تھی اور بلوئے نے جوز مین خطہ لوکوئی معجد کے لئے وقف کی تھی اس میں چھوٹی می مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ عرصہ تھی اب مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے۔ عرصہ تنین سال سے ریلوے سے خط و کتابت جاری ہے کہ تھوڑی سی زمین اور مل جائے تاکہ مسجد اور کشاوہ ہوجائے کین ریلوے کے ایجنٹ صاحب فرمائے ہیں کہ اسلامی خطو کتابت میں ایجنٹ صاحب فرمائے ہیں کہ اسلامی مندر، گرجا کوز مین وی جائے تواس پر کراید لگانا چاہئے۔ سے ریلوے ہور ڈ نے قانون پاس کردیا ہے کہ اگر مسجد، مندر، گرجا کوز مین وی جائے تواس پر کراید لگانا چاہئے۔ اس لئے اب مسجد بلا سپورواقع لوکو خط کو بغیر کراید کے ذمین ضیں مل سکتی اور معاملہ ایجنٹ صاحب کے ہاتھ میں اس لئے اب مسجد بلا سپورواقع لوکو خط کو بغیر کراید کے ذمین ضیں مل سکتی اور معاملہ ایجنٹ صاحب کے ہاتھ میں شہر سے بدر کی خدمت میں عرض ہے کہ آگر کراید پرزمین لے کر مسجد کو بوھائیں توکر اید کی ہوئی زمین پر نماز طائز ہے کہ ضیور کی خدمت میں عرض ہے کہ آگر کراید پرزمین لے کر مسجد کو بوھائیں توکر اید کی لی ہوئی زمین پر نماز عائز ہے کہ شیں ؟

(المستفتى نمبر ۷ – ۱۸ محمد يوسف آزيرى سكريٹرى مسلم انشورنس بيلو بيلاسپور – (سی - يي) ۴ شعبان ۲<u>۵ سا</u>ه م ۱۰ کتوبر ک<u>۱۹۳</u>۶)

(جواب ۴۴) جو زمین کرایه پرلی جائے گی دہ و قف نه ہوسکے گی اور مسجد کا تھم اس کو نہیں ہوگا۔(۴) کیکن نماز پڑھنااس میں جائز ہو گاادر جماعت کا تواب بھی لیے گا۔ صرف مسجد کی فضیلت حاصل نہ ہو گی۔(۴)

محمد كفايت الله كان الله له و بل

(۱) قوم بنوا مسجداً ، واحتا جوا الى مكان ليتسع المسجد واخذ وامن الطريق ، واد خلوه في المسجد ان كان يضر بأصحاب الطريق لايجوز . (الفتاوى العالمگيرية كتاب الوقف ج . ٢ صفحه ٤٥٦) .

(٣) لا يَجُوزُ وقَفَ البَّاءُ فَى أَرْضَ هِي أَغَارَهُ وَاجَارَةً ، كذا فِي فِتَاوِيُ قَاضِيحَانَ عَالْمَكْيَرِيهِ، كتاب الوقف، ج : ٣٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) سلطان اذن لقوم أن يجعلوا أرضاً من ارض البلدة حوانيت موقوفة على المسجدو أمرهم أن يرزيد وافى مساجد هم ينظر إن كانت البلدة فتحت عنوة يجوز أمره إذا كان لايضر بالمارة لان البلدة اذا فتحت عنوة صارت ملكا للغزاة فجاز امر السلطان فيها ، وان فتحت صلحاً بقيت البلدة على ملكهم فلم يجز امر السلطان فيها ، كلافى محيط السرخسى (عالمكيرة ،كتاب الوقف الباب الحادى عشر ج ، ٢ صفحه ٤٥٧)

<sup>(</sup>٣) وتكره في ارض الغير لو مزروعة او مكروبة الا الذا كانت بينهما صداقة اوراي صاحبها لا يكرهه فلا باس به ردالمحتار ، كتاب الصلاة مطلب في الصلاة على الارض المغصوبة ، ج : ٢٨١/١ ، سعيد

غير مو توف زمين پر مسجد كا حكم

(سوال) اکثر لوگ ماازم وغیرہ مازم حدود چھاؤٹی میں جہال گور نمنٹ کانصر ف ہے یا غیر مسلم صمر ال کا قبضہ ہے اپنی جائے رہائش کے قریب ٹماز پڑھنے کے لئے جگہ کو مخصوص و محدود کر لیتے ہیں۔ چبوترہ و چہار د یوار ی بنا لینتے ہیں۔ اس میں اکیلے اکیلے یا اذان و جماعت سے تمازیز ھتے رہتے ہیں وہ لوگ چلے گئے اور آگئے۔ وہ جگہ عرصہ تک ای طرح تصرف میں آتی رہتی ہے۔ موجودہ افسر ان کی بلااجازت یا جازت سے کوئی جُلہ مقر رئے لیتا ہے اور یہ جائے نماز بعض جگہ ایک ہے زیادہ مختلف جُند بنالی جاتی ہے۔ اکثر جیماؤنیوں میں مسجدیں پئتہ الگ ہی بنی ہوئی ہیں اور کس جگہ شین۔ سوال میہ ہے کہ آیاوہ جائے نماز محدود و مسجد کا تقلم رکھتی میں ؟ا ہ کام مسجد ان بہ وارو ہو کتے ہیں ؟ان کی حر کت اور اس جگہ کو ہمیشہ کے لئے مسجد کہا جا سکتا ہے ؟اس کا تغیر تبدل اٹھانا بنانا ناجائز ہے یا مسجد کا تنکم نہیں رکھتی۔افسران کے تنکم سے یاکسی اور ضرورت کی وجہ سے کہ وہال او گ نماز پڑھنے والے آم بیں اور دو سر کیالیک جگہ پر جہال سب مل کر پڑھ سکتے ہیں۔امام مقرر اذان وجهاعت کاا منظام ہواور مسجد پڑتے شہیں ہے۔اس طرح کا چبوتر دو چمار دیواری قائم کر کے غیر مسلم کی اجازت سے اور اس سابقہ جگہ کو جس کواکر چہ کا فی عرصہ گزر چکاہے اٹھا، ہٹایا گرا کتے ہیں تاکہ ایک جگہ نماڈ باجماعت پڑھ سکیں یامسجد کے متم میں ہو جس ہے قیامت تک مسجد کہاائے گے۔ تیھاؤنیوں میں اگر گور نمنٹ ہے اجازت لے کر پختہ مسجد، نالی جائے تو مسجد احكام جارى ہو سكتے ہيں يا نہيں اور بعض جگہ ا جازت مسجد ہنائے كی اس معاہد دیرِ دیتے ہيں يا بنائے والوں ہے تكھوا کیتے بیں کہ جب گور نمنٹ کواس جگہ کی مشرورت پڑے گی مسجد کی عمارت اٹھواوے گیاور جُیہ اینے تھے ف میں الائے گی الیں صورت میں کیا تھم ہے۔اجازت مشروط وغیر مشروط میں کیا فرق ہے یادونوں مساوی ہیں۔ نیسہ مسلم کاو قف معلد کے لئے شر عاجائز ہے۔اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عمارت یا محدود جگہ مسجد رہے ک یا کیا حتم ہے ا (المستفتى نمبر ١٩٨٠ شريف احمر ني جياؤني و بلي ٢٨ شعبان ٦ شاره م عانو مبر ١<u>٩٣٥ )</u> ( ببعواب ۴۲ ) جب تک مسجد کی زمین مالک کی طرف ہے مسجد کے لئے وقت نہ جبوہ بشر علی مسجد کہ انہیں ، تی 🔐 نماز پڑھنے کی اجازت مالک کی طرف ہے ہو تو نماز جائزے اور ہماعت کا تواب بھی ملے گا۔ (۴) نعر متب یے ایکام اس و فت جاری ہواں گے جب ً ور نمنٹ نے زمین دوامی طور پر مسلمانوں کو دے دی ہواور مسلمانوں نے مسجد کے لنے وقف کردی ہو۔ ۱۳) مشر وط احیازت کی صورت میں مسجد کے احکام جاری نہ ہوا ہا گے۔

ر ١) من جعل مسجد اتحته سرداب اوقوقه بيت . فله ان يبيعه وان مات يورت عنه زعالمگيرية كناب الوقف . الماب الحادي عشر ج ٢. صفحه ٥٥٤)

<sup>(</sup>٢) وتكرد في أرض الغبر لو مزو وعة أو مكروبة إلا أذا كانت بينهما صداقة ، أو رأى صاحبها لا يكرهه فلا ناس به (الشاميه ، كتاب الصلاة ، مكروهات الصلاة ، مطلب في الصلاة في الارض المغصوبة ط . سعيد ج ١ صنحه ٣٨١) (٣) سلطان أذن لقوم أن يحعلوا أرضا من أرض البلدة حوانيت موقوفة على المسجد و أمر أن يريدو أفي المساجد ينظر أن كانت البلدة فتحت عنوة . يجوز أمره أذا كان لايضر بالمار (عالمكيرية كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق ٢ / ٤٥٧ ط ، ماحدية )

بال تمازاور جماعت سب در ست ہوگی(۱) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدلہ وہلی۔

مسجد کوشهبید کرنے کی صورت میں مسلمانوں کی ذمہ داری

﴿ سوال ﴾ ایک میجد یجھ عرصه قبل بنائی گئی تھی اس کی عمارت تغییر کرانے میں غریب مسلمانوں کا چندہ سرف ﴿ بوادراس کی زمین ایک غیر مسلم جکومت کے قبضہ میں تھی اس سے اجازت طلب کی گئی تواس نے میجد بنائے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس وقت ہے آج تک پنجگانہ نماز مع جمعہ کے نمایت امن وسکون کے ساتھ ہوتی رہی۔ اب اگراس میجد کو جمعہ کے نمایت امن وسکون کے ساتھ ہوتی رہی۔ اب اگراس میجد کو بحق عدم ال شہید کریں تو مسلمانوں پر کیا فرنس عائد ہوتا ہے۔

(المستفتى نبر ١٥٠ ٢ صوفى محد فال صاحب (راجيو تانه) عارجب وقد اه)

(جواب ۴۴) اگر خدر ال نے زمین پر مسجد بنانے کی مستقل اور قطعی طور پر اجازت وے وی تھی نیمی زمین ہی مسلمانوں کو مندم مسلمانوں کو مسجد بنالی تووہ شرعی مسجد ہوگئی اب اس کو مندم مسلمانوں کو مسلمانوں کو دیتر ہوگئی اب اس کو مندم کردی تو مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو اور مسلم کہ وہ خدر ال ہے اس کی تنجد یدو نقمیر آن کو ہوں میں تناہ (۲) گراس نے مندم کردی تو مسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ خدر ال ہے اس کی تنجد یدو نقمیر کرائے کی تنگ کریں (۲)

لیکن آگر ابتد امیں مستقل اور قطعی طور پر اجازت نہیں دی گئی تھی بائحہ نماز پڑھنے کے لئے عارضی طور پر عمارت میں نماز اور جمعہ اور جماعات سب جائز تھے مگر اس کو مسجد کے پر عمارت منا لینے کی اجازت دی گئی تھی تواگر چہ اس میں نماز اور جمعہ اور جماعات سب جائز تھے مگر اس کو مسجد کے تمام احکام حاصل نہیں ہتھ ۔ ( می) اس صورت میں حاکم نے اسے منہدم کر دیا ہو تو مسلمانوں کو اپنی عمارت کے افایت اللہ کان اللہ لہ دہلی انقال کی تلافی کرائے کاحق ہے۔ ( د)

مسجد کو گرانااوراس میں نماز پڑھنے سے روکنے کا تھکم

(سوال) اندرون سر حد دُیورُ طی ریاست ہے پور احاط رسالہ خانس میں باجازت والنی ریاست زمین ریاست زمین ریاست بر مار مسلمانوں کے چندہ سے ایک مسجد آج سے تقریباً ۱۰ سال پیلے نتمیر ہوئی تھی۔

(١) وتكره في ارض العبر لو مر روعة او مكروية الا اذا كانت بينهما صداقة ، او دإى صاحبها لا يكر هه، فلا باس به رردالمحتار ، كتاب الصلاة ، ومطلب في الصلاة في ارض المغصوبة ١ / ٣٨٦ ط. سعيد)

( \) وان كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء يؤمر الغاصب برفع البناء ورد الارض ان لم يضر ذالك بالوقف، وان كان اضرلم يكل للغاصب ان يرفع البناء الا ان القيم يضمن قيمة البناء مر فوعا. والهنديه ، كتاب الوقف ، الباب الناسع ، ج ، ٢ صفحه لا ١٤ على ماجدية )

<sup>(</sup>۲) قال في البحر، وحاصله ال شرط كونه مسجداً ال يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد (الشامية ،كاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد ، ج . ٢ صفحه ٢٥٨ ط. معيد) وفي الذخيرة : وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف ، حتى انه اذا بني مسجدا و اذل للناس بالصلاة فيه بجماحة فانه يصير مسجداً (الشامية، كتاب الوقف ج : ٤/ ١٥٨، سبعد) ما أو تمت المسجدية ثم ارادالبناء منه والدرالمختار) قال في الشامية : واما لو تمت المسجد ثم ارادهدم دالك و البناء فانه لا يسكن ذالك الخ والشامية ، كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد، ج . ٤ صفحه ٢٥٨ سعيد) دالك و البناء فانه لا يسكن ذالك الخ والشامية ، كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد، ج . ٤ صفحه ٢٥٨ سعيد) با ستهلا كه ٥ - ٢٩ ط ماجديه وفي الا شباه من هذه حافظ غير فانه يضمن بنقصائها ولا يود بعمار ثها الا في حافظ مسجد كما في كراهة المخانية و الا شباه والنظائر مع شرحه غمز عبول المصائر : كتاب الغصب ٢ / ٢٨ ط داوة القرآن كراجي) كما في كراهة المخانية و الا مر باليوم أو الشهر، أو السنة ففي هذا الوجه لا تصير الساحة مسجدا لومات يورث عنه ، كذا في الذخيرة وهكذا في فناوى قاضيخان وعالمگرية : كتاب الوقف ، الباب الحادى عشر ، الفصل الا ول ، ج ٢ صفحه الذخيرة وهكذا في فناوى قاضيخان وعالمگرية : كتاب الوقف ، الباب الحادى عشر ، الفصل الا ول ، ج ٢ صفحه الذخيرة وهكذا في فناوى قاضيخان وعالمگرية : كتاب الوقف ، الباب الحادى عشر ، الفصل الا ول ، ج ٢ صفحه الد ماجدية ،

تغییر مبحد کے بعد سے ملاذ مین رسالہ ودیگر عام مسلمانان اس مبحد میں نمازہ بھکانہ وجمعہ اواکرتے تھے۔ کا اسال ہوئے جب رسالہ تخفیف میں آگیا۔ لیکن رسالہ کی تخفیف کے بعد بھی بدستور اس زمانہ سے اب تک اہاکار الن و عام مسلمانان مبحد نہ کورہ میں نماز جمعہ وہ بھی پر اسے احاطہ رسالہ خاص کے دوردوازے ہیں جور سالہ خاص شخفیف میں آجائے کے بعد بھی پر ابر کھلے ہوئے رہے تھے اور عام طریقہ پر مبحد میں جائے اور آئے والول کا عاص تخفیف میں آجائے کے بعد بھی پر ابر کھلے ہوئے رہے تھے اور عام طریقہ پر مبحد میں جائے اور آئے والول کے علاوہ ای طرف سے عام لوگوں کو گذر نے کے لئے بھی کوئی روک ٹوک نہ تھی اور بدراستہ شاری عام کی حقیقت رکھتا تھا۔ رسالہ خاص کے زمانہ میں اور اس کے شخفیف میں آنے کے بعد مسلمانان ہی مبحد کی حفاظت و مسلمانوں کے چدہ مسلمانان ہی مبحد کی تشخواہ بھی عام مسلمانوں کی طرف سے مقرر تھا جس کی تشخواہ بھی عام مسلمانوں کے چدہ ہے دی جائی تھی۔ اب ایک بیاغیر مسلم راجیو تول کارسالہ اس رسالہ خاص کے احاطہ میں مسلمانوں کے چدہ ہے دی جائی تھی۔ اب ایک بیاغیر مسلم راجیو تول کارسالہ اس رسالہ خاص کے احاطہ میں رکھا گیا ہے جمال میہ مبحد واقع ہے۔ چنانچہ ۸ ااگست میں وائے تک مغرب کی نماز تک نماز یوں سے کوئی مزاجمت نہ مسلم روجودہ مبحد واقع ہے۔ چنانچہ ۸ ااگست میں وائے تک مغرب کی نماز تک نماز یوں سے کوئی مزاجمت نہ مسلم روزن درواز ہے ہے کہ مجائی ہے جمال میں معلوں ہو اگر اس معرب کی مناز سے دیا ہو ہود استدعانا ندر جائے کی اجازت شیں۔ ابدائی معرب کے مناز سے دیا ہو کہ والیوں منبرہ غیرہ شید کے بعد سے اس وقت تک مخصوص ماز میں رسالہ کے نماوہ کی کو آمدور فت کی اجازت شیں۔ ابدائی میں۔ ابدائی کرام سے حسب والی استفتائے کہ ا

(۱) کیامبجد مذکور کی شهادت کسی طرح جائز قرار دی جاسکتی ہے۔

. (۲) کیار سالہ خاص کے مسلمانوں اور عام مسلمانوں کے چندے سے بنائی ہوئی مسجد جس میں رسالہ خاص کے مسلمان اور عام مسلمانوں مسلمانوں مسلمان اور عام مسلمانوں مسلمان اور عام مسلمانوں کے ساتھ عام مسلمانوں کو بھی اس مسجد میں آنے جانے کاراستہ در سالہ خاص کے شخیف میں آنے کے بعد جاری رہانو کیا ایسی حالت میں اب عام مسلمانوں کواس مسجد میں اوائے فریضہ نماذ سے روکا جاسکتا ہے ؟

(۳) کیاعام مسلمانوں اور مان مین رسالہ فاص کے چندے ہے ہوئی مسجد بجائے اللہ کی ملک ہونے کے والی رہاست کی ملک ہونے کے والی رہاست کی ملک ہونے ہیں نماز اوا رہاست کی ملک ہوسکتی ہے اس مسجد میں نماز اوا کرنے ہے مسلمانوں کوروک دے یااس مسجد کو شہید کرادے ؟

(سم) كياات مسجد كوعااده اسلامي عبادت كاه كيكس حالت مين بھي سي اور كام مين اياجاسات ب

(۵) کیااہیامتجد کے شہید شدہ حصد کاملبہ (چونا پھرو غیرہ) کسی اور مصرف میں ایاجا سکتا ہے ؟

(۱) شرعی حیثیت سے مسلمانان ہے ہور کاریابیت سے بید مطالبہ حق بجانب ہے یا نہیں کہ مسجد کے شہید شدہ حصد کی از سر نو تقمیر کی جائے اور مسجد حسب و سنور قدیم عام مسلمانوں کے اوائے فریند و خیگان کے لئے کھی رہے؟

(المستفتی نمبر ۲۲۵۳ سکریٹری انجمن خاوم الاسلام (ہے پور) کے شعبان ۱۹۵۹ دم ۱۰ سمبر ۱۹۳۰) (جواب ۴۴) احاطہ رسالہ خاس کی جوز مین مسجد کے لئے ریاست کی طرف سے دی گئی تھی اگر دودا نمی طور پ مسلمانوں کودے دی گئی(۱) ہو تواس پر تغییر کی ہوئی مسجد قیامت تک کے لئے مسجدہ (۲)اس کو شہید کرنایا کی اور کام میں لاناناجا تزہے۔(۲)

لیکن آگر ابتد اواس زمین کا دوامی طور پر دیا جانا علات ند ہو جب بھی مسلمانوں کا اس پر معجد تقمیر کرنااور عرصہ دراز تک بے روک نوک نماذ اواکر ناعطائے دوائی کی دلیل ہو گی۔ (س) البتد آگر کوئی ایسا شبوت موجود ہوک اس سے یہ خابت کیا جا سکے کہ ریاست نے معجد کی اجازت دیتے وقت یہ شرط تشلیم کرالی تھی کہ ریاست جب چاہے گی ذمین واپس لے لے گی تو پھر یہ معجد شرعی معجد کی حیثیت میں ضمیں آئے گی۔ (۵) مگر اس صورت میں بھی ریاست کو یہ حق ضمیر کی عمارت کو خود مندم کر دے یا اس کے ملبہ اور سامان کو خود منبط کر لئے کیونکہ دہ مسلمانوں کا ہے اور عمارت مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ ان کی تقمیر کی ہوئی عمارت (جو ریاست کی اجازت سے بنائی گئی تھی)کوئی دوسری طاقت توڑ نہیں سکتی۔ (۱)

مسلمانوں کو واپسی زمین کی شرط د کھلا کر ان ہے کہاجاتا کہ تم اپنی عمارت بٹالواور زمین خالی کر کے واپس کر دو۔ زبر وستی منہد م کر دیتا سراسر جبر و تعدی ہے۔ (۔) فقط محمد کفابیت اللّٰد کان اللّٰد لہ ، دبلی

مشترك زمين يرمسجد بنانے كالحكم

(سوال) چند حصہ داران کی مملوکہ زمین مسجد کے لئے مانگ کی گئی۔ سب نے دیااور و سخط بھی کر دینے صرف ایک حصہ دار نے انکار کیا مگر اب وہ راضی نہیں ہوتی۔ گا مسلمانوں نے مسجد بنالی مگر اب وہ راضی نہیں ہوتی۔ اگر ہو تااور مسجد کو غصب کا مال بتا تا ہے اور کتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی۔ کیاوا قعی غصب ہے اور نماز نہیں ہوتی۔ اگر البیا ہے تو مسجد کی زمین اس کے حوالے کر دی جائے۔ کیا عدم تقسیم بین الحصص پر بھی منکر حصہ دار مسجد ہی کی ذمین کر می کر مسکر ہے۔ کیا عدم تقسیم بین الحصص پر بھی منکر حصہ دار مسجد ہی کی ذمین کو اپنی زمین کر مال غصب کر مسکر اے۔

(المستفقی نمبر ۲۹۸۸ جیناب حاجی عبدالغی صاحب (چاندہ) ۱۲ شوال ۴۳ سارے مسانو مبر اسم ۱۶۹۶) (جو اب ۴۵) بیہ صحیح ہے کہ کسی مملو کہ زمین پر مالک کی اجازت کے بغیر مسجد بناناور ست نمیں اور جب تک

(٣) وقف قديم مشهور لايعرف واقفه استولى عليه ظائم : فادعى المتولى انه وقف على كذا مشهور و شهد بذالك ، فالمختار انه يجوز (الشامية كتاب الوقف ج : £ / ١١ ك ط سعيد ) وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال والشهادة بالشهرة ... وان صرحوا به (اى بالسماء) في المختار (الدر المختار حواله بالا)

(د) و اما أن وقت الا مر باليوم ، أو الشهر ، أو لسنة ، ففي هذا ألوجه لا تصير ساحة مسجداً لومات يورث عنه (عالمكيرية : كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما تيعلق به ٢ · ٥ ه ٤ ط . ماجدية }

(١) ثم ان ضر رفع البناء لم يرفع ، و آن لم يضررفع او يتملكه القيم برضا المستاجر، فان لم يرض تبقى الى ان يحلص ملكه. محيط (الدرالمختار ، كتاب الوقف ٤ / ٣٩٢ ط سعيد) هدم حائط مسجد يومر تسويته و اصلاحه كذا في القنية (عالمگيرية، كتاب الغصب ، الباب الثالث ج .٥ صفحه ١٢٩ ط . ماجدية)

( ـ ) والآجازة لأتلحق الاتلاف فلو اتلف مال غيره تعديا فقال المالك أجزت او رضيب او امضيت لم يبراالصمان رالاشباه والنظائر مع شرحه. غمز عيون المبائر : كتاب الغصب ٢٠٩/٣ ط. ادارة القرآن.

<sup>(</sup>۱)فان شرط الوقف التابيد (الشاميه ، كتاب الوقف ، مطلب مناطرة ابن الشحنه ج. ٤ صفحه ، ٣٩ ، ط سعيد) (١)فان شرط الوقف المسجد ية ثم از ادالمناه منع ... (ولو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الا مام والتاني ) ابدا الى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوى القدسي وفي الشامية : امالو تمت المسجدية ثم ازاد هدم ذلك البناء فانه لايمكن من ذلك. (الدرالمختار مع رد المحتار ، كتاب الوقف ، ج : ٤ /٣٥٨، سعيد)

مالک اجاز منتان در به باور زمین و منق مسجد و قنف نه آمر و ہے اس وقت تک وه مسجد تصحیح اور جائز مسجد خمیس ہو تی۔ ۱۰۰۰ مالک اجاز منتان در بایک مسجد و قنف نه آمر و ہے اس وقت تک وه مسجد تصحیح اور جائز مسجد خمیس ہو تی۔۱۰۰ مشة كان مين ك إند ك وارأن كالياب عصم محد ك فف عد و بي تو آيايد عص بعى وقف ہو گئے یا نسیں۔اس کاجواب یہ ہے کہ آس جد امام ابو اوسٹ کے نزدیک وقف مشالٌ جائز ہے۔ تکر مسجد میں ان کے نزدیک کبھی جائز نہیں۔ پیٹی من کا کروقف مشاع جو توانقا قاجائز نہیں۔ وابو یوسف لما نہ پشتر ط التسليم اجاز وقف المشاخ والخلاف فيما يقبل القسمة اماما لا يقبلها كالحمام والبنر والرحي فيجوز اتفاقاً الا في المسجد والمقبرة الخ (ردالمحتار (٢) ع اصفح ٣٩٤) إلى صورت مند عن نمام مسجد حقیقة مسبد تنہیں وہ ٹی۔ تاہم امام او و سف کے نزو یک اس مسجد میں نماز پڑ بھٹا جائز ہے )اگر چہ مسجد کا بورا تُوابِ جب طے گاجبوں شر لیک بھی اپنا جب و قف کر وے یاضان لے نے **)قال ابو یوسف** آذا عضب رجل ارضا وبناها حوانيت وحما ما ومسجدا فلا باس بالصلوة في ذلك المسجد عالمكيري ت دستي

تا جمرائل معبد و رزم بنه كه ودان ثر كيك كه حصد كل قيمت ادا مرب ياود خود اين مرسني سيما بنا حصه ئیمی و قتف تر و ب تاکه میجار با قاعد و همچنج میجار جو جائے۔ امراب اس شرایک کو زمین واپس لینے اور عمار ت و منهدم كرية كامطابيه كرية كاحق نهيل بيدوده محمد كفايت الله كالثالثة لدود بلي

مملو که زمین بر مسجد بنانا

(سوال) متعلقه تغمير مسجد بزيين ممهوك ؟

ا جواب ۴۶ مالک زمین ق اجازت سے ماریشی متجدینا کر نماز پڑھٹا جائز ہے، ۱۱۔ جبور در مین او کسی دوسے محمرك يت القد كان فخرابه كالمرمين بناجيا بيئة توزيين ضافي مروى جاسية الماله

## مشتر که بامدر سه کے کئے وقف شد در مین بر مسجد بنانا

(اخمارات ويده مري ١١٢ نفري ٢١٩٠١)

( سوال )اکیک مشیری زیمن (س کے بنی وارث و مالک میں بغیر اجازت دار تول کے اس پر مسجد ، نانا جائز نب یا

(٢) رد البيحتار ، كتاب الوفف، ح : ٢ ١ ٨ ، ٣ ٠ ، سعية

<sup>(</sup>١)فان شرط الواقف الناسد والارص ادا كانت ملكا لغيره فللمالك استرداده وامره بنقض البناء . ارد المحنار. كناب الوقف ، مطلب مباظر ذابي الشحنة ، ج: ٢٩٠ ، سعيد).

<sup>(</sup>٣) عَالْمَكُورِيدٌ ، كتاب الوَّقِف، البَّابِ التامل في تمثلك العاصب والمعصوب والانتقاع به ، ح . ٥ صفحه ١٤٧ ١٠) وتكره رص العبر لو مرزوعة اومكرونه الاالدا كانت صداقة بينهما اوراي صاحبها فلا باس به ، عالمكبرية كناب الرقف ع ١٠ ٥٥٥ الرحال

ا ﴿ ) امائولَسِتِ المستحديدية ﴿ وهذه ولينَ السَّاءِ قايد الإسكر من ولَّنْتُ ﴿ وَقَالُمَ حَيْثُ الْوَقْف ، مطعب فيسا أو حرب السنجد، ح. ۲۵۸ (۱۹۸۰ سعند)

٣٠ و إما الآوقب الامر بالوه. وإلىهم أو النسه بقي هذا لواجه لانشير الساحة مسجدا لومات بورت عنه كذافي الذحيرة وهكذا في فتاوي فاصبحال (العالسگيرية كتاب الوقت، الناب الحادي خشر ١٩٥٥) طاهاجدية)

<sup>.</sup> ٧ ، والارض أد كانب منكالعبرة فلنما لمن استردادها وأمره بقض النباء (الشامية كتاب الوقت، مطلب مناظرة أبي المشحندص في ٣٩ ط سعد:

شیں ایالیک قطعہ ذمین جو مدر سہ کے لئے وقف کیا گیاہے جس کی آمدنی کو مدر سہ میں صرف کیاجا تا ہے اس پر مسجد بنانا کیسا ہے الاوراس میں نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنے کا تواب ملے گایا نہیں ؟
(جواب ۴۷) مشتر کہ ذمین پر بغیر اجازت نمام شرکاء کے مسجد بنانا جائز نہیں۔ کیو نکہ بنائے مسجد کے لئے ضرور کی ہے کہ زمین جائز طور پر مسجد کے لئے وقف ہواور صورت فدکورہ میں بیربات نہیں اور جو زمین کے مسجد

کے موااور کسی غرض مثلاً مدرسہ کے لئے و قف ہوائ پر مسجد بہنانا جائز نمیں ہے (۱) محمد کفانیت القد کان اللہ ا۔ ،

## حكومت كى زمين بربلا اجازت مسجد بنانا

(التموية موريحه ۲۸جولاني ۳۴ء)

(سوال )(۱) شهر جمشید پور میں ایک قطعہ زمین بغرض تغییر جامع مسجد ناٹا اسٹیل کمپنی نے 191ء میں نامزوں مراس پر کسی قشم کا کوئی قبضہ یاو خل نہیں دیا۔ (۴) اس زمین کے چارول طرف غیر مسلم آبادی ہواور آئندہ کوئی امید نہیں کہ مسلم آبادی ہوئے گئی کیو تالہ سب پلاٹ پر ہو چکے ہیں۔ (۳) جب بنود کو یہ اطفاع کلی کہ کمپنی سے بید جمعہ مسلمانوں نے نوشیفائیڈ ابریا کمپنی سے درخواست ن کہ سبل مجد بنامزوں کے لئے برائے خمیر مسجد نامزوں نے نوشیفائیڈ ابریا کمپنی سے درخواست ن کہ سبال مسجد بنانے کی اجازت وی جائے۔ درخواست ن کی سبال مسجد بنانے کی اجازت وی جائے۔ درخواست ذین کمشنر ضلع کے بال پیش ہو کر ۱۹۲۸ء میں یہ فیصد ہوا کہ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے یہ جگہ مسلمانوں کو شمیں دی جاسکتی۔ اس کے عااوہ اور کوئی جگہ کمپنی شجو پر اس کے عااوہ اور کوئی جگہ کمپنی شجو پر اس کے مااوہ اور کوئی جگہ شہر ہیں ہوئی آبادی ڈیڈھ ڈیڈھ موکز تک شہر ہے۔ اس کے مااوہ اور کوئی جگہ شہر سبلم یاغیر مسلم کوئی آبادی ڈیڈھ ڈیڈھ موکز تک شہر ہے۔ اس کی ایا دیا ہے ؟

(جواب ۴۸) مسلمان اس زمین پر عار منی طور ہے مسجد بنا سکتے ہیں(۱)۔ اگر کمپنی ووز مین مسلمانوں کو تمایک کے طور پر دے دے اور اپنا حن مکنیت اٹھالے تو مسلمان اس کو مستقال طور پر مسجد بنا کر بھی کام میں لا سکتے ہیں اور اگر مکلیت نمپنی اپنی رکھے تو عار منسی طور پر اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ محمد کفایت ائتد کان انڈ انہ

 <sup>(</sup>٩) البفعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تنك الجهة يجور بلاخلاف تبعالها، فإن وقفها على حهد احرى اختلفوا في جوازه، والاصح انه لايجور «عالمكيريه كتاب الوقف، الباب الثاني ص ٢٠ ٣٦٣) فلا بجور وقف منباخ يقسم وفي الشاهية عشمل ما ستحق جزء من الارض شابع فيبطل في الباقي وردالمحتار، كتاب الوقف، مطنب شروط الواقف على قولهما، ج ٢٠٨٥)
 شروط الواقف على قولهما، ج ٢٠٨٥)
 (٣) يضرف أدراك من شروط المحالة ا

# فصل ششم موضع مهيا للصلوة

كيامسجد كاصحن مسجد كے علم ميں ہے؟

(سوال)صوبہ گجرات اور بالخصوص ضلع سورت میں عام دستور بیہ ہے کہ جب مسجد ہناتے ہیں تواس کے مسقف حصد کو نماز پڑھنے کے لئے مخصوص کرویتے ہیں۔ای لئے اس کو جماعت خانہ کہتے ہیں۔ای کے ساتھ جھ کھلا ہوا حصہ بطور صحن کے بنائے میں۔اس لئے کہ اس میں اس فتم کی یا تیں ہوتی ہیں جو مسجد کے احترام کے خلاف اور ممنوع میں۔ مثلاً ہر وقت اٹھنا بیٹھنااور و بیں سونااور دیایوی باتیں کرنا۔ یہاں تک کہ حالت جنابت میں بھی اس صحن میں رہتے ہیں کیو نکداس کو خارج از مسجد سمجھا جا تاہے۔ نیز اس میں جماعت خانہ کی طرح بمھی نمازیا جماعت نہیں ہوتی۔ پس راند ریک مسجد چنار واڑ بھی اسی طرح پہلے کچھ مختصر بنی ہوئی تھی اور اس کی صحن کے ساتھ بالکل غیر مسجد کابر تاؤ کیا جاتا تفار تیا جو بارہ میں یہاں کے بعض بزر گول نے اس مسجد کواز سر نوہنایا اور ایک ز مین خرید کراس میں شامل کر کے وسوچ کیا۔ جس طرح اس کے جماعت خانہ کوبڑ ھایا ہی طرح اس کے تسخن کو بھی وسعت دی۔ چنانچہ جس جگہ قدیم مسجد کاحوض تھااس جگہ کوٹا اکابنا کراس کے بعض حصہ کو صحن میں شامل كرابيااور حصه جنوبي كابر آمده كے طريق پرضروريات وضوكے لئے مجصوص ركھا۔ جديد تغمير كرئے والے اصحاب کے زمانے ہے اب تک بھی اس صحن کے ساتھ خارج مسجد کابر تاؤ تھااور وہ لوگ اہل علم اور سمجھدار تھے جو داخل مبحد اور خارج مسجد کو خراب سبجھتے تتھے۔ پھر بھی بھی انسول نے اس صحن کو مسجد میں شامل نہ سمجھا۔ اس کے 📲 وہ ایک عام رواج یہ بھی ہے کہ اکثر مسجدوں کے تسحن میں قبریں بناتے ہیں۔ چنانچہ اس نواح کی کوئی مسجد الیبی مشکل ہے ملے گی جس کے صحن میں کسی پرانی قبر کا نشانہ نہ پایا جا تا ہو۔ پس یہ صورت بھی اس کا کھلا ہوا قرینہ ہے کے صحن کو مسجد میں واخل نہیں سمجھتے۔ بعض حضرات تھوڑے عرصہ سے یہاں کی مسجدوں کو دہلی وغیرہ کی مسجدول پر قیاس کرتے ہیں۔ بیہ قیاس صحیح نہیں ہے اس نئے کہ وہال کی مسجد میں اکٹر ایسی بنائی جاتی ہیں کہ ہوادار نہیں ہو تیں۔ای وجہ ہے وہال گری کے موسم میں صحن میں نماز پڑھنااور صحن کومسجد میں داخل سمجھنا ضرور ی ہو تاہے۔اس کے ہر خلاف بیمال کی مسجد میں نمایت ہوادار اور کشادہ ہوتی ہیں۔ ہوا کی آمدور فت کے لئے جارول طر ف در پیجیاں وغیر ہ بنائی جاتی ہیں۔اس وجہ ہے مبھی صحن میں نماز پڑھنے کی ضرورت واقع نہیں ہوتی اور اس صحن کود اخل مسجد کرنے کا اب تک کوئی ثبوت بھی ہا قاعدہ نہیں ہے۔ بیں ایسی صورت میں مسجد چنارواڑ کا صحن شر عامسجد سے خارج متمجھا جائے گایا نہیں اور جنازہ کی نماز صحن میں پڑھناجا مز ہو گایا نہیں؟

(المستقنيان محمرا ساعيل عارف،احمر ايراجيم سذگايوري)

(جواب ۲۹) کی جگہ کے مجد ہونے کے لئے بیا تیں ضروری ہیں۔

(۱)وا قف نے (جو صحیح طور پر زمین کامالک تھالور و قف کونے کا تعتبار شرعی رکھتا تھا)(۱)اس کو مسجدیت کے لئے و قف کیا ہوا۔ خواودہ زمین خالی عن العمارة ہویا عمارت میں ہو(۲)۔

(۲)اس کواپی ملک میں سے اس طرح علیحدہ کر دیا ہو کہ کسی دوسرے فتحض کایا خود واقف کا کوئی حق متعلق نہ رہے(۲)۔

(۳)وقف کر کے اس کو متولی کے سپر د کر دیا ہو یاواقف کی اجازت ہے اس میں ایک مرتبہ بھی نماز باجماعت ہوگئی ہو (۳)۔

ره) والخلاصة هذا اذا لم تكن الصفوف متصلة على الطريق، اما اذا اتصلت الصفوف لايمنع الاقتداء (عالمگيريه كتاب الوقف، ج٢ ص ٨٧)

<sup>(</sup> ١ ) واما شرائط (فمنها العقل؟ والبلوغ) (ومنها) الملك وقت الوقف (عالمگيرية، كتاب الوقف الباب الاول ٣٠٢/٢. ٣ ، ٣ ماجديه)

<sup>(</sup>٢) (وفي العالمگيرية) فلوجعل وسط داره مسجداً واذن للناس في اللدخول والصلاة فيه ان شرط معه الطريق صار مسجداً في قولهم... رجل له ساحة لابناء فيها امر قرما ان يصلوافيها ابداً ... صار الساحة مسجداً لومات لايورث عنه (وفيها) واذا سلم المسجد الى متول يقوم بمصالحه يجوز وان لم يصل فيه والاضافة الى مابعد الموت، والوصية ليست بشرط، بعيرورة المكان مسجداً صحة ولزوماً. (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر ٢/٤٠٤، ٥، ٤٠٥ و ٢) مريض جعل داره مسجد اومات ولم يخرج من الثلث ولم تجز الورثة صار كله ميراثاً وبطل جعله مسجداً لان للورثة فيه حقاً فلم يكن مفرزاعن حقوق العباد، فقد جعل المسجد جزأ شاتعاً فبطل. (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر ٢/٣ ه ٤ ماجديه .

<sup>(</sup>٤) من بنى مسجد الم يزل ملكه حتى يفرز عن ملكه بطريقه وياذن بالصلاة فيه ..... واما الصلاة فلانه لابد من التسليم التسليم في المسجد ان تصلى في الجامعة باذنه ..... واذا سلم المسجد الى متول يقوم بمصالحه يجوز وان لم يصل فيه، وهوا لصحيح كذا في الاختيار (عالم كرية كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ٢/٤٥٤، ٤٥٤ ماجديه)

<sup>(</sup>٦) عن أنس بن مالك رضى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، ابن ماجه ابواب المساجد والجماعات، باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع ، ص ٢٠٢

که اس حصه کومسجد قراره ہے میں نمازیوں کابہت زیادہ فائدہ ہے اوراس لیاظ سے بیدام اقرب الی القیاس ہے کہ داننے اس حصد کی مسجد بیت کرتے ہوں گے۔ مسجد چنازداڑ کے شالی ممت میں جو دالیان ہے اور شال مشرقی دالیان المجھنے بینجنے مسجد بین کرتے ہوں تو یہ قرین قیاس ہے لیکن کھلا ہوانعتی بہتی مسجد نہ دیو یہ الیان المجھ سے اقبام ہے۔ است میر نی سمجھ سے اقبام ہے۔ -

مسجد کے بھاعت فانہ میں کنٹی ہی گھڑ کیال ہول لیکن بھی وقت ہول بند ہو تی ہوا ہے اور انداز ہوتی ہول کیا گارہ انداز ہوگئی ہے گئی ہوئی گئی ہی گھڑ کیال ہول اور فقت ہول بند ہوئے کا ہو تو ہماعت فانہ اور تسخن کا فرق ہو گئی ہیں۔ اگر مسجد مذکر وروییں بنجل کے تیجے نہ ہول اور وقت ہول بند ہوئے کا ہم جماعت فی نہ مشہور نہ ہو ہا تا اور ان کے بہر کے طور پر معلوم ہو سکت ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہم ہول میں ہوا ہاند ہوئے کے زمانے میں باہم خیالات میں جماعت کی نہ ہوجا تا تو وہ بھی گر میول میں ہوا ہاند ہوئے کے زمانے میں باہم کے تعمین میں ہماعت کر ہے ہوئی کر میول میں ہوا ہاند ہوئے کے زمانے میں باہم کے تعمین میں ہماعت کر ہے۔

مبر حال ہما عت کا بمیشہ اندر ہونااس کی تو دیاں ہے کہ جماعت خانہ بیٹی طور پر مسجد ہے تار اس کی ویس منیں کہ صحن مسجد ہیں دیس منیں کہ صحن مسجد ہے۔ اندر ہو خارت ہے حارت ہے۔ رہی اس صحن میں جنازہ کی نماز تو هفیہ ہے اندر ہو مشاذ باہر کوئی پاک جگہ نماز کے لئے موجود نہ ہو تؤاس صورت ہیں معردہ بھی منیں اللہ دو سرے ہیں ہے جو ہوک پڑھ معردہ بھی منیں ہے جو ہوک پڑھ معردہ بھی منیں ہے جو ہوک پڑھ لیں ان کو مطعون منیں کرناچا ہے۔ جو مسجد میں نہ پڑھیں ان کوبرا کہنا منیں چاہئے۔ اگر یہ منظور ہو کہ سب ہوگ شریک ہواں تو ایس طور پر نماز پڑھو کہ کسی کوانحقاف نہ ہو۔ بھنی صحن مسجد سے باہر پڑھو تا کہ سب بالہ تفاق شریک ہواں۔ علم کفایت اللہ نمفر ل

## مسجد کے صحن میں مدر سہ بااسکول قائم کر نا

(سوال) استخن معجد ، معجد سے باہر تم اذرام تنی دور تک ہونا چاہئے۔ شرنا کوئی حد ہے یا نہیں۔ جتنی جگہ چو مدی کرے من بد کے نام سے مالک نے و سے دیا مالک اگر چہ بندو ہوا تی جگہ کے اندر برگالہ یااور کوئی مادری زبان تعہیم کے دائیے اسکول بنانا جن جی اگر ام ور لیائن کی کہائی دو مگر د نیوی تعلیم دی جاتی ہوا ہو لڑکول سے فیس ایا جاتا ہوا معلمین تنخوا و نے کر پڑھاتے ہیں۔ نیز سرکاری امداد ماتی ہے اور مدت سے اس جگہ ناؤانستہ اسلول گھر بنایا ہوا ہے۔ ایک جگہ میں دیسا اسٹول بنانا بھی علماء سے شرنا ممنوع جان کر دوبارہ دوہ گھر مضبوط کر کے بناتے وقت محلہ کے بعض اوگ اس ما اقد کے بعض علماء کے وجائی کہ دوبارہ دوہ میں بناناش نامنوع ہے۔ لیکن منع و انہا۔ نیز یہ اسکول دوسری جگہ ہوئی ہو سکت ہے۔ بناء مائیہ علماء نے ایک کو حاضر کر کے منع و انہا۔ نیز یہ اسکول دوسری جگہ ہوئی ہو سکت ہے۔ بنائول دوسری جگہ ہوئی ہو سکت ہے۔ لیکن مائیہ علماء نے اس مائی کو صحن مسجد میں داخل کر کے فرمایا کہ ایسا اسکول صحن مسجد میں بناناش نامنوع ہے۔ لیکن

ر ٩) انما تكره في المسجد بلاعفر فان كان فلاومن الاعفار المطركما في الخانية، والاعتكاف كما في المبوط، كذافي الحليه، وغيرها، والظاهران المراد اعتكاف الولى ... قد توضع في بعض المواضع خارج المسجد في الشارع فيصلي عليها، ويلزم منه فسادها من كثير من المصلين لعموم النجاسة وعدم خلعهم تعالهم المتنجسة (الي قوله) واذا كان ماذكرناه عفره فلا كراهة اصلاً والله اعلم (الشامية: كتاب الصلاة، باب صلوة الجنائز، مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد ص ٢١٢٢٧.٢٢٦ ط. سعيد)

محلّہ کے بیٹ باز لوگ اصر ار سے بولے کہ ہم لوگ شریعت نہیں مانے۔ جب مدت سے یمال اسلول چل رہائی اب منع کوئی نہیں۔ اس بٹ پر اسلول تیار ہی کیا۔ نیز اس جگہ میں عید کی نماز بھی پر ھی جاتی ہے۔ اب جو جکہ منج کے نام بنام مسجد چومدی کروہ پڑی ہوئی ہے اس جگہ بناء اسکول کے متعلق اور ان منکرین شریعت کے متعلق قر آن وحدیث ودیگر کتب معتبرہ میں کیا کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔

المستفتی نہ سے ۱۲۱ مولوی محمد ان وصل کے متعلق بیڑہ) ااجمادی الدول ایم اور اللہ ۲۰ جولائی ۲۰ سے ۱۹۱۱

(جواب ، ٤) (ازنائب مفتی وارالعلوم و یوند) تنحن مترد اور چوتره مترد من استول یا مدرسه اساز مید قائم کرنا چائز نمیس ہے۔ جولوگ استول وہاں رکھنے پر مصریس وہ کان میں منتقل کردیں۔ کیری شریت میدی سے و هھنا ابتحاث الاول فیما تصان عنه المساجد الی ان قال والمرور فیها لغیر ضرورة ورفع الصوت للخصومة وادخال المجانین والصبیان لغیر الصلوة و نحوها لماروی عمرو بن شعیب عن ابیه عن المحده قال نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الشراء والبیع فی المسجد وان تنشد فیه الاشعار وان تنشد فیه الصالة الحدیث وفی صحیح مسلم قال علیه الصلوة والسلام من تسمع رجلا ینشد فی المسجد صالة فلیقل لاردها الله علیه فان المساجد لم تبن لهذا ١١، النح وروی عدالرزاق ٢٠ ثنا محمد بن اسلم عن عبدربه ابن عبدالله عن مکحول عن معاذ بن جبل ان رسول الله عبدالرزاق ٢٠ ثنا محمد بن اسلم عن عبدربه ابن عبدالله عن مکحول عن معاذ بن جبل ان رسول الله عبدالله علیه وسلم قال جنبوا مساجد کم صبیانکم ومجانینکم وشراء کم وبیعکم وخصوماتکم ورفع اصواتکم النح والمراد بالبیع والشواء ماکان للتجارة والکسب کماهوالظاهر من الاحادیث الخوالی الله علیه و الکیری فصل فی احکام المسجد فقط والله تعالی اعلم۔

مسعودا حمد عفاالله عنه نائب منتى وارالعلوم وبوبند

الجواب صحیح۔ محمد سمول عثانی مفتی دار العلوم و بوبند۔ الجواب صواب بندہ محمد شفیع عفااللہ عنہ الجواب صحیح۔ محمد کفایت ابلد کال اللہ له و ہلی۔ ے اربیع الثانی السے ۱۳۵

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب عن فشعر الصالة في المسجدوما يقوله اذا سمع الناشد ج ١ / ١ ١ ، قديمي

<sup>(</sup>۲) مصنعت عبدالرزاق، ج: ۱/ ۲۷۲، بیروت

ر ) (غنية المستملي في شرح منبة المصلى المشتهر بشرح الكبير للشيخ ابراهيم الحلبي الحنفي فصل في احكام المسجد. (بعد فصل في الجنائز) ط. سهيل اكيذهي، لاهور ص ٢١١)

# فصل ہفتم تعدد مساجد

#### جامع مسجد کے علاوہ دوسری مسجد بنانا

(سوال) کسولی ایک بہاڑی مقام ہے جو فوجی چھاؤنی ہے مجموعی آبادی تقریباً تین ہزار ہے۔ مسلمانوں کی آبادی تقریباً ایک ہزار ہے۔ یہاں ایک ہی معجد ہے۔ کیا اس کو جامع معجد کے نام ہے موسوم کیا جاسکتاہے ؟ موجود و مسجد آبادی کے ایک بڑے حصہ سے دور واقع ہے۔ بنگلوں اور مار کیٹ بازار پھری اور خاسکتانے ایک موجود و مسجد آبادی کے ایک بڑے حصہ سے دور واقع ہے۔ بنگلوں اور مار کیٹ بازار پھری اور انگانہ و غیر ہ سے کافی فاصلہ ہے۔ اکثر مسلمان بالخصوص تجارت و ملاز مت پیشہ اصحاب بنج و قتہ نماز ، نماز جمعہ و نماز تر او تک میں ہو جہ دوری و قلت وقت شامل ہونے سے قاصر رہتے ہیں اور ایک دوسری مسجد کی جو قریب تر واقع ہو ضرورت محسوس ہور ہی ہے۔ اندریں صورت دوسری مسجد کی بناؤالنے والے کس حد تک اجرو ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔

(جواب ٤١) اس مسجد كوجب كه وه جمعه كى جماعت كے لئے كافی ہو جامع مسجد كے نام سے موسم كيا جاسكتا ہے - دوسر ى مسجد بنانا موجب اجر و ثواب ہے كيونكه تمام نمازيوں كو ہر وفت اتنى دور مسجد ميں جانا يفيناً موجب حرج ومشقت ہے -والحرج مد فوع۔ محمد كفايت الله غفر له۔

# . مسجد کی زمین باد بوار د بالینا

مسجد كى زمين باد بوار بر قبضه كر لينے كا تحكم

(سوال) وقف شدہ متجد یاله مهارہ پنچای کا ایک جزد کھلا ہواہورت چبوترہ واقع ہے۔ اس پر کسی فرد کو مکان سکونتی تغمیر کر کے یو دوباش کا مالکانہ حق شر عاہمیا نہیں۔ اگر چنداشخاص برادری کے خلاف بطور سازش کسی کو زمین مو تو فد پر مکان بنانے کی اجازت دے دیں تو یہ شرعی اجازت ہوگی یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۹۲ مٹھو خلیفہ نداف۔ جھانسی، کے محرم سرے سارے ۱۲۲ مٹھو خلیفہ نداف۔ جھانسی، کے محرم سرے سارے ۱۲۲ پریل ۱۹۳۳ء (جواب ۲۶) اگریہ چبوترہ مسجد یا مکان موقوفہ کا جزیے اور وقف میں شامل ہے تواس پر مکان بناتا اور مالکانہ قبضہ کرنے کی کسی کواجازت دے۔(۱) محمد کفایت اللہ کرنا جائز نہیں ہے اور نہ کسی کویہ حق ہے کہ وہ اس پر مالکانہ قبضہ کرنے کی کسی کواجازت دے۔(۱) محمد کفایت اللہ

(۱) مسجد کی دیوار پرائی دیوارر کھنانا جائز ہے (۲) مسجد کے حوض پر ذاتی مکان بنانا (۳) مسجد میں ہے راستہ بنانے کا حکم (۴) مسجد کی زمین پر ذاتی مکان بنوانا

(جواب ٣ ع)(۱) مبركى ديوار پر جس نے اپنى ديوار قائم كى اس كايد فعل ناجائز ہے۔ اس سے مبحد كى مبحد يت ميں كوئى فرق نبيس آيا(١)(٢) حوض كى جگه آگر مبحد كى تقى اور ظاہر بين ہے تواس پر كوئى شخص ذاتى مكان تنمير نبيس كر سكتا(٣)(٣) صحن مبحد سے مراد آگر وہ صحن ہے جس ميں نماذ پڑھى جاتى ہے تواس ميں سے حجر ہ اور عنسل خانہ كار استدر كھنا مكر وہ ہے۔ (٣) جائز ہے گر مكان مبحد كى ملك ہو گاجب كه ذهين مبحد كى ہے تواس پر ذاتى مكان تعمير نبيس ہو سكتا۔ محمد كفايت الله كان الله له. دهلى.

(١) وليس للقيم أن ياخذ مافضل عن عمارة المدرسة ديناً ليصرفها الى الفقراء وأن احتاجوااليه (عالمكيريه، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف، ج: ٢/ ٥ / ٤، جديد)

<sup>(</sup>٢) قلت : وبه علم حكم مايضنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فانه لايحل، ولوقفع الاجرة (الشامية كتاب الوقف مطلب في احكام المسجد ج ٤/ ٣٥٨ وليس للقيم ان يأخذ مافضل عن وجه عمارة المدرسة دينا ليصرفها الى الفقراء، وان احتاجوا اليه..... (عالمكيريه : كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف ٢/٥/٢، ماجديد)

<sup>(</sup>٣) اما لوتمت المسجدية، ثم ارادالبناء منع (الدر المختار : كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد ص ٤ /٣٠ ٣)

فصل تہم مال مسجد کے مصارف

صحن مسجد میں موجود قبر بریشهم ابنانا

(سوال) ایک معجد کے تعنیٰ میں معجد کی زمین میں ایک قبر تھی۔ اس صحن کو معجد او فی کرنے کے لئے او نیا یہ گیااور اس کے ساتھ قبر بھی او فی گئی۔ پھر دوبارہ معجد کو او نیجا کرنے کی ضرورت پڑی۔ اس مر جہ اس قبر کے چادوں طرف این کی و وار قبر سے چھاو فی چن کی گئی اور او پر سے بند کرد کی گئی اور قبر اندر محفوظ ہو گئی او پر سے تمام صحن برابر کر دیا گیا۔ اب عرض یہ ہے کہ (۱) صحن کی اس جگہ پر جس کے نیچے قبر ہے پھر کا تعویذ رکھنا اور اس کے آس پاس کنہر ابنا تا جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) صحن کی اس جگہ میں جس کے نیچے قبر ہے چلنا پھر نااور نماز پر حت جائز ہے بالور نماز پر حت جائز ہے بالور نماز پر حت جائز ہے بالور نماز پر حت جائز ہے یا نہیں ؟ ا

المستفتى نمبر ٣٥٩ محدار اليم كانوپوراحمد آبادك ارتيم الول ١٩٣١ مين ١٩٣١ مين المرت الموال ١٩٣١ مين المرت (جواب) (از موالا محدار اليم احمد آبادي) (۱) جو چيز جس كام كے لئے وقف ہوئى ہاں كواس كام ميں صرف كرنا چاہئے اس كے غير ميں صرف كرنا چائز نميں۔ معبد كى زمين معبد كے كام كے لئے وقف ہوئى ہا ور پيخر كا تعويذ و كثر المحبد كے كام ميں واخل شميں ہے۔ نيز فقد ميں بيد مسئلہ ہے كہ جنازہ جس پر مروب كولے جات بيں مصائ محبد ہے نميں ہے آب تو پيخر كا تعويذ اور كثر البطريق اولى مصائے محبد ہے نميں ہے۔ لهذا پخر كا تعويذ ورك المحبد الواقف والحجة وقل موسوم بعض المحد قوف عليه ) كثر المحبد كوراب وقف احدهما (جاز للحاكم ان يصوف من فاضل الوقف الاخر عليه) لانهما حينند كسي واحد (وال اختلف احدهما) بان بني رجلان مسجدين اور جل مسجداً ومدرسة ووقف عليه ما وقاف (لا) يجوزله ذلك (۱) (شامي استنبولي ج ١ صفحه ٥١٥) هل يشترى المتولي عليهما اوقاف الا وان كان الواقف ذكر في الوقف ان القيم يشترى جنازة وان اشترى ضمن لان الجنازة فيست من مصالح المسجد (خلاصة الفتاوی كتاب الوقف ج ٤ صفحه ٢٠٤) (١) الجنازة فيست من مصالح المسجد (خلاصة الفتاوی كتاب الوقف ج ٤ صفحه ٢٠٤) (١) مكان ميں ہوئي تواب اس پر چلنا پيرنا نيرنا مين من المار المام ہوئي المرح روم محراد المرح مكان ميں۔ صحرن پر چلنا پيرنا نيرنا مين من المام ہوئي المرح روم محراد المرح مكان ميں۔ صحرن پر چلنا پيرنا فيرنا نميں ہوئي المرح المام منائن مين ہوئي المرح المام المرد تواب سمج ہوئي المرد من المن منائن مين ہوئي المرد المرد تي المرد تواب سمج ہوئي المرد على المن منائن مين ہوئي تي تواب مدر المرد 
(جواب ٤٤) (از حضرت مفتی اعظم ) قبر مسجد کی زمین میں تھی توجواب ہی ہے جو مذکور ہواکہ اس یہ نماز پر عماز پر عمان کی جنان کے خواہ اس کے نماز پر عمان کی جنان کے خواہ اس کی بیٹ میں خواہ تعویذ مال مسجد سے بنایا جائے خواہ اس کی الا گست کوئی اسٹے یا سے اواکر ہے۔

الا گست کوئی اسٹے یا سے اواکر ہے۔

قط محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ ،

<sup>(</sup>۱) قوله: شامي من سبق قلم، والصحيح الدر المختار: كتاب الوقف ٤ / ٣٦٠ ط سعيد (٢) والفصل الرابع في المسجد واوقافه ومسائله، ٤ / ٢٢٤، ط. امجد اكيدُمي لاهور)

#### مسجد کا پراناسامان اور ملبه فروخت کرنا

(مسوال) مسجد کا پراناسامان اور ملبه جوای مسجد کی تغییر جدید میں کام نه آسکتا ہو فروخت کردیناجائز ہے یا نہیں ؟ پیوانو جروا۔

المستفتی نبر ۲۷ کبادشاه خان سوید ار شیع غازیپور) ۲۴ نادی قعده ۲۵ اوم ۸ افروری س ۱۹۳۱ء (جو اب ۲۵ و تا به ۱۹۳۱ء) معبد کاپراناسامان اور ملبه جو ای مسجد کی تغییر جدیدیش کام نه آسکت بو ، فرو خت کروینا جائز به دیر بین کام نه آسکت بو ، فرو خت کروینا جائز به دیر بین کام نه آسکت که مسلمان که باتخد فرو خت کیا جائے اور اس قیمت اوالی مسجد کی ضروریات تنب بین یا نس فتسم کاسامان نشای که مشل مین معرف کرویا جائے دا ، شد نشایت الله کان الله له ،

## ایک مسجد کی رقم دوسر می میس خرج کرنا

(سوال) ایک مسجد کارو پیدووس ی مسجد میں خرق کر سکتے بین یا سیس۔وبال پرایک نمازی بھی شیس نیم آباد مسجد ہے۔ المستفتی نمب ۱۳۲۰ مولوی صاحب ( نسل بہروی ) کے عفر ۲۹۳ اوم ۱۹۱۹ پریل سے ۱۹۳ ء ( جو ۱۴ ۲ ۲ ۲ ) جب مسجد کی جگہ و بران ہوجائے اور مسجد میں نمازی تدر بیں اور اس کو آبادر کھنے کی کوئی صورت متصورت ہو تواس کو مقفل کر کے محفوظ کر دیاجائے اور اس کارو پیدکس دوسری حاجت مند مسجد میں صرف کرویا جائے۔ (۱۲ محکم کفایت ابتد کان ابتد که و بلی

#### مسجد کی آمدنی ہے امام اور مؤذن کو تنخواہ دینا جائز ہے (اخبار الجمعیة مورند ۲ مئی کے ۱۹۲۶)

(میں وال) ایک مسجد کے تحت و متعلق دوو کا نیں اور ایک مکان اور ایک کو ٹھر اہے جن کی مجموعی آمدنی تخیبنا سولہ روپ ماہوار ہے۔ اس میں سے امام و مئوؤن کی تنخواہ بھساب دیں روپ ماہوار اور چار روپ ماہوار دینا شرعا کیسا ہے ؟

(جواب ۷) مسجد کی آمدنی میں ہے امام اور مئوذن کی شخواہ دین جائز ہے۔ کی دبیشی کا فیصلہ و قف کی آمدنی اور مقدار لیافت لیام و مئوذن کے محاظ ہے کیا جاسکتا ہے۔ (۳)

(۱) سنل شيخ الا سلام عن اهل قرية الترقوا وتداعى مسجد القريه الى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد و ينقلونه الى ديارهم ، هل لواحد من اهل القريه ان يبيع الخشب بامرالقاضى ، ويمسك الثمن ليضرف الى بعض المساجد ، او الى هذا المسجد ؟ قال نعم كذا في المحيط (العالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر ؟ / ٤٧٩.٤٧٨ ط.ماجديه)

(٢) في فتاوى النسفى: سئل شيخ الا سلام عن اهل قرية افترقوا وتداعى مسجد القرية الى الخراب ، وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد، وينقلونه الى ديارهم هل لواحد من اهل القرية ان يبيع الخشب بامر القاضى ويسسك الثمن ليصرفه الى بعض المساجد او الى هذا المسجد قال: نعم ، كذافي المحيط .(العالمگيرية: كتاب الوقف الباب الثالث عشر في الا وقاف التي يستغنى عنها وما يتصل به من صرف غلة الا وقاف الى وجوه آخر ٢/ ٤٧٨ ، ٤٧٩ ط

(٣) ويبدأ من غلته بعمارته ، ثم ماهواقرب لعمارته كا مام مسجد ، ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم (الدرالسختار كتاب الوقف ٤ / ٣٦٧ ، ٣٦٧ ط سعيد)

#### ظهر اور عصر کی نماز میں اکثر ناغه کرنے والے امام کی تنخواہ کا تھکم (اخبار الجمعیة مور خد ۲ مئی کے ۱۹۲ء)

(سوال) زید مدرسہ اسلامیہ میں صدر مدرس ہے۔ مدرسہ کی آمدنی چندہ وغیرہ سے مبلغ چالیس روپے ماہوار شخواہ پاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان و کیل کو عربی پڑھا کر اس سے مبلغ وس روپے ماہوار شخواہ لیتا ہے اور ایک مسجد میں جو مدرسہ فد کور سے کچھ فاصلہ پر ہے وہاں امامت کر تا ہے اور مبلغ وس روپے مزید حاصل کر تا ہے۔ آغاز تقر رامامت میں زید مدرسہ کی ملازمت کی وجہ سے ظہر وعصر کی نمازیں اپنے لڑکے سے پڑھایا کر تا تھا۔ اب کچھ و نوں سے لڑکا چلا گیا ہے اور زید سے صاف طور پر کمہ دیا ہے کہ آئندہ میں ان دو نمازوں کی پاجد کی شیس کر سکتا ہوں۔ اب مغرب، عشا، فجر تین وقت کی نماز تو وہ یا ہدی سے پڑھارہا ہے عصر کی گاہے گاہے۔ اور ظهر میں شاؤہ ناور ، ی بھی آتا ہے۔ نماز جمعہ بھی زید پڑھا تا ہے اور تبھی بھی وعظ بھی بیان کر تا ہے۔ اس سموجو و گ حالات شد کورہ متولی معجد کو آمدنی کرایہ جا کداد متعلقہ مجد سے زید کو مبلغ دس روپے ماہوار دینالور امام کو لینا جائز ہے یا شہیں ؟

(جواب ٤٨) امامت كى تنخواه لبرنا جائز ہے لورامام جس قدر كام كر سكتا ہے لوراس كا قرار كرتا ہے اگر متولى اس قدر كام كے عوض ميں راضى ہو كراہے كوئى مقدار تنخواه كى دينا منظور كرلے نواس ميں كوئى وجہ عدم جوازكى ضيں۔ (١) ہاں اگر متونى كوامام موصوف كى طرح ايافت ركھنے رالا شخص ايسامل جائے جو پانچوں وقت كى نماذات خمعاوضہ ميں پڑھاديا كرے نومتولى كو جائز جۇگاكہ وہ سابق لهام كے بجائے اس كو مقرر كرے۔ (٢)

محمر كفايت الله غفر لهء دبلي

# فصل دہم مسجد میں ناجائزر قم لگانا

خالص حرام بإحلال وحرام مخلوط آمدنی سے بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا

(سوال) ہمارے ملک میں جو مسجد میں بنائی جاتی ہیں ان میں مندر جہ ذیل اشخاص عموماً حصہ دار ہوتے ہیں۔
دھوکے سے بید کمانے والے۔ زکوۃ نہ و ہے والے ، حج فرض ادانہ کرنے والے ، عرائض نویس جو جھوٹ لکھ کر
بید کماتے ہیں ....، سپاہی جو دشمنان اسلام کی طرف سے اٹل اسلام کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ذمین گروی
لینے والے ، لڑکیوں کا حصہ نہ و ہے والے ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں پاک چیز قبول کرتا ہوں۔ جب خدا قبول
شہیں کرتا تو علیائے دین کیوں قبول کرتے ہیں اور ان مسجدوں میں نمازیں اداکرتے ہیں ۔ جواب دیں کہ آیا ان
مسجدوں میں نماز اداکر ناجا ترہے یا شہیں ؟ یہ شہری علیاء کا طریقہ ہے ۔ اور ویساتی علیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ روشیال

<sup>(</sup>۱)كيوتكديه أجاره باوراجاروش موجر ومستاجر جثني اجرت برراضي بول التي مقرر كرناجائز بي جابي كم بويانيادو. (۲) رقوله ولم ارحكم عزله لمدرس وامام والاهما ) أقول : وقع التصريح بذالك في حق الامام ، والمؤذن .... اذا عرض للامام والمهندن عذر منعه من المباشرستة اشهر للمتولى ان يعزله ويولى غيره ، وتقدم مايدل على جواز عزله اذا مضى شهر اقول : ان هذا العزل لسبب مقنض . (الشامية : كتاب الوقف ، مطلب في عزل الواقف المدرس ٤٢٧/٤ ط سعيد)

کے کرامامت کرتے ہیں اور مندر جہ بالا اشخاص کے گھرول سے درود وفاتنے کا کھانا بھی کھاتے ہیں۔ کیاان کے بیجھے نماذ پڑھنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہیں حرام کھانے والول کی دعاقبول نمیں کرتا۔ تو نماز بھی دعائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شبہ سے بیخی شرک سے بیجو۔ ہمارے ملک میں جس عالم سے مسئلہ بوچھو تو وہ ہی جواب دیتا ہے کہ ساری دنیاکارواج جو ہم بھی وہی کرتے ہیں۔

المستفتی نمبر 19 مستری محمر عالم (ضلع جملم) اجمادی الاول ۱۹ سراه ۱۱ اگست ۱۹۳۵ (جواب ۹۹) جس شخص کی تمام کمائی حرام کی ہواور وہ اس حرام مال سے مسجد بنائے تو وہ مسجد صحیح مسجد نمیں ہوتی۔ نماذاس میں بھی ہو جاتی ہے گر مسجد کا تواب نہیں ملتا۔ اور جس شخص کی کمائی حلال بھی ہواور حرام بھی اور وہ مخلوط کمائی سے مسجد بنائے تواگر جد حرام مال خرج کرنے کا اسے پچھ تواب نہیں سلے گالیکن احکام اور فتوی کی رو سے یہ مسجد مسجد ہوجائے گا۔ اور وقف صحیح ہونے کا تھم دیا جائے گالور مسلمانوں کو حق ہوگا کہ وہ اس کو جیجیت مسجد کے استعال کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ (۱)

یں عکم وعوت قبول کرنے کا ہے کہ جس کی کمائی خالص حرام ہواس کے یہاں وعوت قبول کرنا جائز الم سیس اور جس کی کمائی مخلوط ہواس کے یہاں وعوت قبول کرنا مباح ہے۔(۲) گر مقتدا کے لئے بہتر اور تقویٰ کی بات ہے کہ قبول نہ کرے۔(۲) المامت کی تنخواہ لینا جائز ہے بینی آگر تنخواہ مقرر کر کے کسی کو نماذ پڑھانے کے بات ہے کہ قبول نہ کرے۔(۲) محمد کا بیت اللہ کا ان اللہ لہ ، کئے مقرر کیا جائز ہے اور شخواہ اور امام کی امامت مکروہ نہیں ہے۔(۲) محمد کا بیت اللہ کا ان اللہ لہ ،

#### تاجائز آمدنی والول سے چندہ لینا

(سوال) ایک انجمن اسلامی ہے جو لوگ انجمن کاکام کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں مجد کاکام بھی ہے اور مدرسہ کا بھی۔ قوم کا چندہ جمعے ہو کرکام کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ چندہ دینے والوں میں مختلف تو مول کے آومی ہیں۔ مثلاً سود کھانے والے ، شیعہ ، پچھی لوگ ، یو ہر ہوگ نور غیر مقلد لوگ، ان لوگول کا چندہ معجد لور مدرسہ کے مصرف میں آسکتا ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٣٢ حافظ محمر المحق (كونه) ٢٩ جمادى الثانى ١٩٥٣ هم ٢٨ ستمبر ١٩٣٥ء (كونه) ٢٩ جمادى الثانى ١٩٣٥ م المحست في المائية على المائية من المائية المائي

(٣) لا يجب دعوة من كان غالب ماله حرام مالم يخبر انه حلال، وبالعكس يجيب مالم يتبين انه حرام (عالمكيريه : كتاب الكراهية ،الهاب الثاني عشر الهسايا والفيانات، ٢ / ٣٤٣ ط. ماجديه)

<sup>(</sup>١)قال في الشامية: (قوله لو بما له الحلال) قال تاج الشريعة: امالوا نفق في ذالك مالا خبريثاً وما لا سببه الخبيث والطيب فيكره، لان الله تعالى لا يقبل الا الطيب ،فيكره تلويث بيته بما لا يقبله (كتاب الصلاة، مطلب في احكام المسجد ١/ ١٥٨ ط. سعد)بني مسجدا في ارض غصب لا باس بالصلاة فيه الخ (شامية كتاب الصلاة مطلب في الصلاة في ارض المغصوبة ١/ ٣٨١ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) وفي الروضة يجيب دعوة الفاسق ... ومن دعى الى وثيمة فوجد ثم لعبا وغناء فلا باس ان يقعد وياكل فان قدر على المنع يمنعهم وان ثم يقدر على منعهم فانه يخرج و لا يقعد . المنع يمنعهم وان ثم يقدر على منعهم فانه يخرج و لا يقعد . (عالمگيرية ، كتاب الكراهية ، اثباب اثناني عشر في الهدايا والضيافات ٥ /٣٤٣ ماجديه)

<sup>(</sup>٣)(وبعض اصحابنا المّتا خرين قال: يجوز (أيّ اخذ الا جرة) على التعليم والا مامة في إماننا وعليه الفتوي) لحاجة الناس اليه الخ رالا خيار لتعليل المختار، كتاب الاجارة ٢ / ٥٩ ط. استنبول)

حلال غالب ہو تو ۔ایت ہو کول ہے چندہ لینااور مدر سدیامتجد میں خرج کَمَر ناجا مُزہد ۔ انظ محمد کفایت الله کان اللّذابہ ،

## سودی اور غیر سودی رقم سے بنی ہوئی مسجد میں نماز

(جواب ۹ ۵)ای مسجد میں نماز جائز ہے کیونا۔ دومسجد قدیم ہے۔ نئیس میں چند دکارہ پہیہ جس اہ ب ۱۰۰۰ خوار کا بھی۔ نوسود خوار کا جس فندر روپید نگاہے اگر و داخمینان دایائے کہ دور دیپیہ حایال کا بنیا نو خیر ، درنہ ان ، م پہیر اس کودایس دے دیاجائے۔اور نماز ہم حال مسجد میں جائز ہے۔ ۱۰۰۰

> حرام و حلال رقم سے بنائی بوئی مسجد میں نماز پڑھنے کا تحکم۔ سود و ہے والوں کی رقم مسجد پر اگانا۔

(سوال )ایک شخص و آمدنی نے پانی ہے اور ہے ہیں جن میں ایک سود کاکار وبار مجمی ہے۔ بینی او وال و موہ ہی رو پید و ہنا ہوں کا مسجد شہید کر کا اس طور پر ہنتہ ہولیا کہ بہتی مسجد کو سید کر کا اس طور پر ہنتہ ہولیا کہ بہتی مسجد کو سیحن کر دیا اور اس ہے۔ وید و قافیہ سینی ہو موقوفیہ سینی مسجد ہوائی۔ اس قیم میں ہو سیان مسجد سابقہ کاور چھر دو پیدا شینہ کوان موشق ہو فید اور ہیں دو پید ہوائی ہے بہت ذیارہ ہو اس سینے میں سیان مسجد کا اور چھر دو پیدا گانا۔ اس سینی میں دو ایک مر جبہ کما گیا کہ یاک رو پیدا گانا۔ اس سینی کی کو بیا کہ باک ہوائی ہوائی ہوائی کہ باک ہوائی۔ اس سینی کو ایک ہوائی 
<sup>(</sup>۱) و لا يحور قبول هدية الراء الجور لان الغالب في مالهم الحرمة الا اذا علم ان اكثر ماله حلال بان كان صاحب بحارة والهدية كتاب الكراهية ، ابات الثاني عشر ٥ /٣٤٣)

<sup>(</sup>٢) قال تاج الشريعة : امالوانفق مالا خبينًا ومالا سببه الخبيث والطبب يكود ، لان الله لايقبل الا الطب اودالسحد كات التلاة، مطلب كلمة لا باس دليل على ان السمنحت غبود ، لان الباس الشرة. ١ - ١٥٨ ط سعد

(۲)جولوگ بدر جہ مجبوری کسی مہاجن کو سود دیتے ہیں حالا نکہ وہ لوگ اس کو حرام جانتے ہیں توان کا فعل شریاً کیسا ہے ''اور ایسے لوگوں کارو پہیے مسجد میں یا کئی کار خبر میں لگانا جائز ہے یا نہیں 'بیٹوا تو جروا۔

المستفتی نبر ۸۵۸ محر حبیب الله (نازی پور)۲۲مرم ۵۵ ایریل ۱۹۳۱ء ایریل ۱۹۳۱ء الله الم ۱۹۳۱ء ایریل ۱۹۳۱ء الله الم ۱۹۳۱ء الله ۱۹۳۱ء ۱۹۳۱ء الله ۱۹۳۱ء الله ۱۹۳۱ء الله ۱۹۳۱ء الله ۱۹۳۱ء الله ۱۹۳۱ء الله ۱۹۳۱ء ۱۹۳۱ء ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱

جائز اور ناجائز مخلوط آمدنی ہے کنوال اور مسجد بنوانا

(سوال) زید عرصہ درازے ابنا گھر بار چھوز کرافریقہ میں مقیم ہے اور دہال ہے اس نے دکان کھولی ہے جس میں اس نے خلاف شرع ناجائز چیزیں مثلا شراب خیز ریو غیر در تھی ہے اور دہ ایک مرتبہ جج بیت اللہ ہے بھی سر فراز ہو چکاہے۔ اس نے دہال چھ عرصہ کے کار دبارے ایک معقد بدر قم جھی تقمیر کردائی۔ کنوال اپنے وطن میں قبر ستان میں نقمیر کردلیا۔ اور جمال دہ اب مقیم ہے۔ (افریقہ میں) ایک مسجد بھی تقمیر کردائی۔ لیکن اہل افریقہ اور جمال گادہ پیدائی ہے زیدی ان ہر دو نقمیر ات سے جو اس نے اس رقم سے تقمیر کردائی نمایت ہی محترز میں۔ نہ وطن دالے اس کنویں وزیال افریقہ اس مسجد کو استعمال کرتے ہیں۔ نیزا یک دو کالنا پی قوم کی پنجابیت کے نام

المستفتی نب ۱۹۹۸ مار کریم بخش (شمله) ۲۳ محرم ۱۹ ۱۹ مرا ایریل ۱۹۳۱ عرفی المستفتی نب ۱۹۳۸ مرای ایریل ۱۹۳۱ عرفی المستفتی نب ۱۹۳۹ میل ایریک ۱۹۳۱ مرا استفاد ایری از ۱۹۳۰ میل استواع (سعواب ۱۹۳۳) از بدن تا استفاد ایران ایری ایری مخلوط ایری استوال استفاد ایران استفاد ایران استفاد ایران استفاد ایران استفاد ایران استان میل ایران استان استفاد ایران استان استان ایران استان ایران ا

<sup>(</sup>١)وفي رد المحتار تحت قوله: بما له الحرام: قال تاج الشريعة: اما لو انفق مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب يكره . لان المله لا يقبل الا الطيب (كتاب الصلاة ، مطلب كلمه لا باس دليل على ان المستحب غيره، لان الباس الشرة، ١٠٠ ٩٥٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢)وفي الروضة يجيب دعوة الفاسق والورع ان لايجيبه ، وفيها : ولا ينبغي للناس ان ياكلو ا من اطعمة الظلمة لتقبيح الامر عليهم ورجر هم عما ير تكبون وان كان يحل كذافي الغرائب كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والتضيافات ٥ ٣٤٣.٢٤٦ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٣) أما لو انفق في ذالك مالا خبيتًا وماً لا سببه الخبيث والطيب فيكره (الشاميه ، كتاب الصلاة مطلب في احكام السمجد، ١ ع٨٥ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) في العالميكيويد ولا يجور فيول هدية امراء الجور لا ن الغالب في مالهم الحرمة ، الا اذا علم ان اكثر ماله حلال بان كان صاحب تحارة او روح فلا ناس به لان اموال الناس لا تحلو اعن قليل حرام فالمعتبر الغالب. وكذا اكل طعامهم كذافي الاختيار التعليل السحنار الشرح السحنار (كتاب الكراهية الناب الثاني عشر في الهدايا والضيافات ،ط ماجدية، كونـه ٥ ٣٤٣)

## سٹه کانمبر بتاکر کمائی ہوئی آمدنی مسجد پر خرج کرنا

(سوال) زید جوایک فاسق آدمی ہے شریعت کاپائند نہیں اور جس کی کمائی یہ ہے کہ وہ سٹہ کا نمبر بتابتا کر بیبہ وصول کر تاہے کہ فلال نمبر کھلے گااور فلال نہیں گووہ خود نہیں کھیلٹا۔اس نے ایک معجد میں فرش لگوایا دروازہ ہولیاور کنویں میں پمپ لگولا۔اس معجد میں نماز پڑھنا کیساہے؟

#### المستفتى نمبر ١٩٣٢ حد نور خال (اندور) ٢٨ صفر ١٩٥٥ م م م م كر ١٩٣٠ ء

(جواب ؟ ٥) سنه کا نمبر بتاکر پیده وصول کرنا کمائی کانا جائز ذریعہ ہے۔ اس ذریعہ سے حاصل کیا ہوامال شرب مال طیب نہیں۔ (۱) ہمذالیے مال کو معجد میں لگانا ناجائز ہے اور اے روکا جاسکتا ہے۔ اگر کسی معجد میں جو پہلے ہے شرع معجد ہے اس قتم کے غیر طیب مال ہے کوئی تغییر کرائی گئی ہو تواس معجد میں نماز تو جائز ہے کیو نکہ وہ پہلے سے با قاعدہ معجد ہے۔ البتة ان اشیاء ہے نفع اٹھانا مکر وہ ہواور اس سے پچنے کی صورت میہ ہے کہ فرش پرجو خراب مال سے لگوایا عمیا ہے اپنا کیڑ انتھا ایا جائے۔ تل ہے وضونہ کیا جائے وغیرہ واور ان چیزوں کی لاگت اگریاک مال سے لگوایا عمیا ہے اپنا کیڑ انتھا انتفاع ہو جائیں گہداد) محمد کفایت اللہ کان اللہ له،

مخنث کی کمائی ہے۔ بنائی ٹی تجد کا تھم

المستفتی نمبر ۱۱۱۵ مولوی عبدالعزیز صاحب (ژیره اسمطیل خال) که جمادی الاول ۱۳۵۵ هم ۴ اگست ۱۹۳۷ء

(جواب • • ) اگریہ مجد معجد قدیم ہے اس کی تغییر جدید ہیج سے ناہے مال حرام ہے کی ہے تو وہ معجد تو حقیقۃ معجد ہے۔ تغییر جدید میں حرام مال لگائے جانے ہے اصل معجد عظم معجد بت ہے نہیں نکل سکتی اس میں نماز جائز اور معجد ثواب بھی ملے گا۔ ہاں حرام مال کی تغییر سے نفع اٹھانا موجب کر اہت ہے۔ (۲) تو اگر کوئی مسلمان اس کو اس کی خرج کی ہوئی رقم واپس کر دے تو پھر معجد میں بلا کر اہت نماز در ست ہے۔ اور اگر معجد کی دمین بھی اس ہیج ہے کی وقف کر دہ ہے تو دہ معجد معجد شرعی نہیں ہوئی اور اس میں معجد کا تواب نہیں اگر چہ

(١) انما الخمروا لميسر رجس من عمل الشيطان ، الآية

<sup>(</sup>٣) رقوله لو بها له الحكاللُ قال تاج الشريعة : امالو انفق في ذالك ما لا خبيئاً وما لا سببه الخبيث والطبب، فيكره ، لان الله تعالى لا يقبل الا الطبب، فيكره تلويث بيته ما لا يقبله ا ه شر نبلا لية . (الشامية ، كتاب الصلاة ، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره ، لان الباس الشرة ، قبيل مطلب في افضل المساجد ، ١/ ٢٥٨ ط. سعيد) (قلت استفيد مه الكراهة إذا كان ماله مختلطا بالطبب والنخبيث ، وإما الحرام الخالص فهواشد، فينبغي أن لا يجوز) (٣) توال عبل عبل على المساجد به لا يجوز)

اس میں نماز بحر ابت اوا ہوجائے گی۔ لیکن مسجد کا تواب نہ ہوگا۔ (۱)اور اس صورت میں بھی اگر اس کی خرج کی ہوئی رقم اس کودے وی جائے اور رقم اواکرنے والا اس کواچی طرف سے مسجد قرار دے دے تو پھروہ صحیح طور پر مسجد ہوجائے گی۔ (۲) محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ ، وہلی

## رنڈ بول اور ہیجوں کی تغییر کردہ مساجد میں نماز پڑھنا

(سوال) رنڈیول اور ہیجوول کی تغییر کردہ مساجد میں نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟

(۱) جو علماء که نماز پڑھنے کا عکم فرماتے ہیں وہ اپنی ولیل مین بیت اللہ بعنی کعبہ شریف وہیت المقدس کی تعمیر کا حوالہ پین کرتے ہیں۔(۳) جو علماء که نماز ناجائز ہونے کی دلیل ڈین کرتے ہیں وہ مسجد ضرار تغمیر کرد و منافقین کا حوالہ ڈین کرتے ہیں۔

المستفتی نمبر ۲۵ ۱۳ محد شفی خان (فیروز آباد آگره) ۲۷ زی المجه ۱۳۵۵ مارج ۱۳۵۶ میرام ۱۰ امرج کاتواب (جواب ۴۵) ایسی مسجدول میں جور نئر یول اور بیجوول کی تغییر کرده بول نماز جائز تو ہے مگر مسجد کاتواب نمیں ماتا۔ (۳) آگر مسجدول کے بانی موجود بول اور ان کو ان مساجد کی لاگت کی رقم مال حلال سے ادا کر دی جائز مسجد میں بوجائیں گے۔ فقط (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لاء دبلی

# پیشه ور زانیه عورت کی کمائی کی مسجد میں نماز برخ صنا

(سوال) عرصہ ٣٥ سال كا گذرا ايك ذائية عورت (رندى) جوك ذاكا پيشہ كرتى تقى ايك عورت رئيس كے پاس بى كمائى ناجائزے وس پندرہ بزار دو بية تقال سے خيال كياك اگراس و پاس بى كمائى ناجائزے وس پندرہ بزار دو بية تقال سے خيال كياك اگراس و پاس ايك جامع مجد قصبہ كے اندرايك جامع مجد قصبہ كے اندرايك جامع مجد بوى عالى شان اور مجد تيار ہونے پر مسلمانوں بي نماذ پڑھنے كے لئے كما گيا تو مسلمانوں اور مولويوں نے بياعتراض پيداكياكہ بيد مجدر نذى كے مراب سے بنى ہائذ بڑھنے كے لئے كما گيا تو مسلمانوں اور اس مسلمانوں نے اس مجد ميں نماذ پڑھنے سے انكار كرديا۔ اس كے بعد اس دندى نے مسلمانوں كوية دمكى وى دمكى دى تو مسلمانوں كوية دمكى اس مجد ميں نماذ شميں پڑھتے ہو تو ميں اس مجد ميں شاكر ہى كارت ركھواكر مندرہ وادول گئے۔ اس كلد كے سنتے ہى چند بير صاحبان اور مونوى صاحبان نے بيہ فتوى ديا كہ بت خانہ سے تو مجد بزار در جہ بہتر ہو اس كلد كے سنتے ہى چند بير صاحبان اور مونوى صاحبان نے بيہ فتوى ديا كہ بت خانہ سے تو مجد بزار در جہ بہتر ہولاد مسلمان اس مجد ميں نماذ پڑھنے گے۔ جب سے اب تک ٣٥ سے سال كاعر صہ گذرا ہوگا برابراس

<sup>(</sup>١) بني مسجداً على سور المدينة لا ينبعي ان يصلي فيه ... فالصلاة فيها مكروهة تحريما في قول و غير صحيحة في قول والشامية ، كتاب الصلاة ، مطلب في الصلاة ، في الارض المغصوبة ج: ١ / ٢٨١ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) بنى مسجداً في ارض غصب ، لا باس بالصلاة فيه (شامية ، كتاب الصلاة ،مطلب في الصلاة في الارض المغصوبه

٣) تكره الصلاة في ارض مغصوبة اوللغير (درمختار، كتاب التيلاة : ١ /٢٨١ ط. سعيد)

 <sup>(</sup>٣ ) ماياخذ من المأل ظلما ، ويخلطه بما له وبمال مظلوم آخر يصير ملكا له نعم لا يباح الا نتفاع به قبل اداء
 البدل في الصحيح من المذهب وردالمحتار كتاب الزكاة، مطلب في التصرف من مانحرام ٢٩٢/٢ ط. سعيد)

مسجد میں عیدین و بعد و بنجو فقد نمازی پر اسی جاری ہیں۔ لیکن اتا عرصہ لکل جائے کے بعد اب جاند مولوی معامیان ان مسجد میں نمازی طلب ارت جی تواب ہم مسلمانان قصب آپ سے فتوی طلب ارت جی کہ سامیان قصب آپ سے فتوی طلب ارت جی کہ سامی مسلمانان قصب آپ سے فتوی طلب ارت جی کہ سامی سامیجہ میں نماز پر احمی کے قودہ مسجد بغیر ان ان دنی سامیجہ میں نماز پر احمی کے قودہ مسجد بغیر ان ان دنی سامیجہ میں اور دہ بالا مسجد او منظی اگا کر دند کردی و بات کی فتواس مسجد کو منظی اگا کر دند کردی جو بات کی نواس میں جم او ب اور دول کی میں اب اس عالی شان مسجد کو منظی اگا کر دند کردی جو بات کی بر دنا ہو ہے اور دول کی میں داب اس عالی شان مسجد کو منظی اگا کر دند کردی جو بات کی بر دنا ہو ہے ؟

الاستنفائي نُمِهُ ١٩٩٣ مجبوب مان صاحب (رياست و حوليور) ١١٢ مي قعده الاستان م ١٤٠٥ مي المعلواء (حداث المعلواء الاستان مي المعلواء المعلوات المعلولة المعلوات المعلوات المعلوات المعلوات المعلوات المعلوات المعلوات المعلوات المعلولة المعلولة المعلوات المعلوات المعلوات المعلولة 
# ذِاتَى چِيزِيْ أَرِاسَ كَى قَيمت على بنانَي بهو فَي مسجد كالحكم

(سوال ) آیک تشمس نے میں نے میاہے ایک گائے کا نے تائید میں جائز میں کے مصلیوں سوپا رہے میں اور دستان کو اس برا میں اور جب میں اور المرواقعی میں المرواقعی میں اور المرواقعی میں المرواقعی میں المرواقعی میں اور المرواقعی میں المرواقعی میں اور المرواقعی المرواقعی میں اور المرواقعی المرواقعی میں المرواقعی ال

المستفقى أب ۴۴۴ ماوى عبرالقادر صلاحب در علوم د ياند ۴۴رني الناني عرف الدم ۱۲۴ دان

ian v

العوال المراق المورد المراق المراق المورد المراق المورد المراق ا

من التي وسيحادا في ارض عصب لا بالتي بالصلاة فيه و وساهية مكتاب الصلاة ، مطلب في الصلاة في الارض المعصومة ١ من ١٩١٧ م في الصار في مدوسوط، مناس النبوعات؛ افاد الدالوقت لابد الديكول مالكه وقف الوقف ملك مدور محسد فالمدروفية ومناد بعد القبص وعليه القبيمة للنابع ومكالتيواد المهية الفاسدة بعد القبص حدسا أوقف ومدروفية ومدروفية المدروفية المد

۱۶ هي الكرى مسجد ملى إدن بنته وسيه تاب احكم من الله الأولى اللس له دلك الاله الأراد له اوا ولله ادا لم بكن له في من اهل تلك لسجمه الاعائم كبريه كتاب الوقف الناب الحادي عشر ۱۰ ۵۷٪ الد للحدم ۱ ۱ وقوله وشوطه شوط سالر التبرعات الفادان الواقف الاعداد بكون مالكه وقب الوقف ملكا باداء السامية. كتاب الوقف الراف العام طار سعيد ا

و ٣٠) فال في النامية وقوله من هذه حابط عبره صبين بقصائد، في شرح النفاية للغلامة فاسم و ترانبا، عبيبه فيميه الحابط، وول بدروجه والنفص وغنيسه النفصول والبدر له ال يجره على الماه كما كالوالا توافعانظ البس من دواب الاصال الح ودانيجم كدب الغصيب مطلب فيما واهده حابط ح ٢٠ صفحه ١٨٨٩ سعيد)

مود کاروپیہ مسجد پر اگانا ناجائز ہے

(سوال) مود كاروپيه محديا مدرسه من الكايا جاسكتا بالتيانين!

(جواب ۹۰) مود کارو پیدند متجد مین اگلاجا سکتا ہے نہ مدر سد میں۔(۱)دہ تو جس سے لیاہے اس کو وائین دیا جائے رید ممکن نہ ہو تو نیم ات مرویاجائے۔ ۱۲

## حرام مال ہے ، یا قرش کے کرمسجد تقمیم کرنا (انتہ یہ مور ند ۱۲ نزر موجد)

(جواب مه) خاس وهمال زوان في حرام في الربيد من حاصل كياب مرائز نبير البناج الموارد مسلمان البائد مستجد من تغيير ناجائز بدام الأرق نس من الروو تعمّن مهيد تغيير مرائز قوجائز بدام الارام مسلمان البائد وسي توان بر بهي و في الزام نهيل كوناه قر نس سند يو مال اس من ما سلم يوب و وحوال ب الاربيد ورام الكليا كيار أا تقده اوا في معامله الله بالوروان (قر نس هود) سند ورام الكليا كيار أن تعده الموان به تو مي است من الموروان (قر نس هود) سند ورام الكليا كيار أن في مسلم بوقو جميل اس سند من المين و أن مسلمان به الماس والمبين بالمرام إينا جائزته بو كالدوروان في مسلم بوقو جميل اس سند من المين و أن مسلمان به الماس والمبين في المناب الله المناب الماسة المناب المناب المناب المناب الماسة المناب ا

## سودی اور ووٹ کے عوش لی دو کی رقم مسجد پریگانا (الجمعیة مورید ۱۹۴۹ری ن<u>ے ۱۹۳</u>۶)

(سوال)(۱)اك ن النفس كانتها و عود ك مراسجد مناكث النفس الريق مرويا أو يباب ال

(۲) وو ب بن ب ب ب به دورو و دورو الناست سيد عير گاد اور قبر نالن و است درون نوي ا (جواب ۲۱) (۲۱) يند ب براه ۱۰ قار و به سد قد را يناط بند مسجد مين نوي النالو ب

(۱) لا يجور قبول هديد در مالحور لان الغالب في مالهم الحرجه وغالمگرية كتاب الكراهه لده داسان ما ما را دارد. ج د ه صفحه ۲ پا۲ و

(٩) وعلى هذا فالواز أومات الرجل وكسيد من بيع الباذق او الطعم او حد الرسوم ، يتورخ الورثة والا با حدود صاسبه
وهو اولى بهم ويوددونها عنى ارباجها ان عرفو هم والا تصد قواجها لاناسسل الكسب الخيب التبدق ادا بعد الراء
عنى صاحه الرد المحار ، كناب الحطر والا باحة : فتمل في البيع اج : ٣٨٩ ٣٨٩، سعيد)

و الله المنظمة المحورة الله المنظمة المعلمة ال

(٣) كان المعلق عاملُ ساندال عشرُف فيه موصف الاحتصاص ورد المحتار، كتاب الوقف، ج ١٤٠٥ سعياه)
 (٩) ويسبك القوص المستقرص بالقرص الصحيح ، إذ محتار ، فصل في القرص ، ح ١٩٩٥ سعد،
 (٣) لو كان الحبيث نصا با لا بمرعه الركوه لان الكان وحب التصدق ، فالا بفيدانجاب التصدق معتده وصد في اسرار به وردائم حتار ، كتاب الوكاه، باب ركواة العنه ، ح ٢٩٩٧، معيد،

(۲) ووٹ کی قیمت لیناجائز نہیں(۱) اوراس پیسے کو مسجد میں لگانا بھی جائز نہیں محمد کفایت اللہ کان اللہ لا،

# فصل یازد ہم سمت قبله

سيحج سمت قبلہ ہے منحرف مسجد کو گرا کر دوبار ہ تغمير کرنا

#### فصل دواز دېم غير مسلم کامال مسجد ميں لگانا سير مسلم کامال مسجد ميں لگانا

غیر مسلم کی زمین اور مال مسجد کے استعمال میں لانا

(مدوال)(۱)اگر کوئی کا فریامشرک ہندوبغیر عوض ذمین دے تواس ذمین پر مسجد بنانالزروئے شرایعت جائز ہے یا نہیں ؟ (۲)مسجد میں کا فریامشرک (بندو)رو بیہ وغیرہ کی امداو کرے تووہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ (۳)اگر بجائے رو بیہ ،اینٹ، چونا، پھر، لکڑی وغیرہ کی رعایتاً امداد کرے تووہ بھی قبول ہوسکتی ہے یا نہیں۔ (۴)مندر جہالا امداد کی بناء پر جومسجد تغییر ہوئی ہو آیاس مسجد میں نماز ہوسکتی ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۲ افقیر سید منور علی صاحب (بمت گر) اجهادی الثانی از ۳۵ اوس ۱۱ اگست کے ۱۹۳۱ء (بمت کر ۱۹۳۱ء کا ۱۹۳۱، کا ۱۹۳۱ء کا ۱۹۳۱، کا ۱۹۳۱ء کا ۱۹۳۱ء کا ۱۹۳۱ء کا ۱۹۳۱ء کا ۱۹۳۱، کا ۱۹

(١) ولا يجوز اخذ المال ليفعل الواجب . (رد المحتار ، كتاب القضاء مطلب في الكلام على الرشوة والهدية ، ج : ٥٠

(٢) مسجد منى اراد رجل ان ينقضه ويبنيه ثانياً احكم من البناء الاول ، ليس له ذلك لا نه لا ولا ية له كذا في المضمرات وفي النوازل: الا ان يخاف ان ينهدم ، كذافي التاتار خانية، ونا ويله اذالم يكن الباني من اهل تلك المحلة ، واما اهل تلك المحلة فلهم ان يهد موا ويجد دوابناء ويفر شوا الحصيرو يعلقوا القنا ديل ، لكن من مال انفسهم ، اما من مال المسجد فليس لهم ذلك الا بامر القاضي . (عالمگيريه، الباب الحادي عشر ، ج: ٢ /٢٥٤ ، ماجديه)

(٢) قال صاحب الدر المختار في كتاب الوقف (وسبه اداء ة محبوب النفس) في الدنيا ببرالاحباب في الآخرة بالنواب يعنى بالنبة من اهلها، لانه مباح بدليل صحته من الكافر، وقال العلامة الشامي : يعنى قديكون مباحاكما، عبر في البحر، والمبرادانه ليس موضوعا للتعديم كالصلاة والحج بحيث لايصح من الكافر اصلابل التقريب به موقوف على نبة القربة، منهو بدونها مباح حتى يصح من الكافر كالعتق والنكاح. (ردالمحتار كتاب الوقف اوائله، ص ٣٣٩ ط سعيد) قال (ومصدف العزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم المخ) ..... (مصالحنا وكذاتغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء) قال العلامة الشامي، لقوله وبناء قنطرة وجسر) ... ومثله بناء مسجد وحوض، ورباط..... وكذا النفقة على المساجد كمافي زكاة الخانية، فيدخل فيه الصرف على اقامه شعائرهامن وظائف الامامة والاذان ونحوهما بحر (ردالمختار ، كتاب الجهاد، مطلب في مصارف بيت المال، ٢١٧/٤، ط. سعيد)

(۲) ای طرح کافری دی ہوئی چیز مسجد میں لگانی بھی جائز ہے۔ لیٹنی کافراپنی خوشی ہے کسی مسلمانوں کو کوئی چیز دے دے دے وہ مسلمان اپنی طرف ہے مسجد میں لگانی ہے۔ (۱) (۳) اس کا تعلم بھی وہی ہے جو نمبر ۲ میں مکھا گیا ۔ (۱) (۳) نمبر ایک کاجواب و کیھو۔ (۲) محمد کھایت اللہ کان اللہ لد۔ دہلی۔

غیر مسلم کی رقم سے تغییر شدہ مسجد میں نماز پڑھنا

(سوال) ایک قدیم زمانہ کی بہت پر انی مسجد ہے جو الیس جگہ واقع ہے کہ جس کے پس و پیش آج سے چند سال پیشتر مسلم آبادی کی ایک زبر وست منی مقی۔ تقریبادس گیارہ سال کا عرصہ ہو تاہے کہ یوروپین ممپنی نے ایک غیر مسلم زمیندارے جث میل کی تغمیر کے لئے ایک وسٹے سے وسٹی تر خطہ زمین خرید کرلی۔ چنانچہ جامع معجد بھی وسط زمین بر گئی۔اب ممینی نے آبادی کو مٹانے کے لئے ایری چوٹی کی کوشش اور زور لگایاور باشندوں پر جگہ چھوڑ دینے کے لئے نمایت جبرو تشدہ کرنا شروع کیا۔ آخر کاریہ لوگ مجبور ہو کراس جگہ کو خیر باد کہتے ہوئے مختلف سمت میں منتشر ہو کر بو دوباش اختیار کر کیئے ہیں۔ابان حضر ات کواس مسجد کے ساتھ دور کا تعلق بھی باقی نہیں رہا کیو نکہ ممینی نے شہر بناہ کی طرف چار و بواری محینے وی اور مسجد ایک گوشہ بیلان پر گئی۔ جمال بازاری اور آبادی کے لوگول کا گذر شاذونادر ہو تاہے-اب ممپنی کی سے سعی دکو سشش ہونے لگی کہ مسجد کو شہید کر دیا جائے اور عیدگاہ کی زمین پر جو عین مسجد سے متصل ہے مشرقی وجنوبی حصہ پر بڑتی ہے قبضہ کر لیا جائے یا معاوضہ میں مسلمان جہاں تہیں بھی دوسری جگہ منتخب اور پیند کریں مسجد پوادی جائے اور عیدگاہ کے لئے بھی زمین وی جائے۔ کیکن اس جٹ میل کی مسلم مز دوریارٹی نے اس بات سے انکار کردیا کہ اسلامی غدجب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسری جگہ مسجد ہوائی جائے۔غرض یہ کہ ممپنی کواس حرکت ناشا کستہ ہے بازر کھنے کے لئے ان ہی مز دور غریب نے انتنائے جوش و خروش کے ساتھ جانی ومالی ایثار و قربانی کا نمایاں طریقہ پر ثبوت چیش کیا۔ اس سلسلہ میں جھے سات سال تک ممپنی ہے مقد مہ بازیاں بھی ہوتی رہیں۔ متیجہ یہ ہواکہ ممپنی نے مسلمانوں کے مطالبات منظور کر کے باہمی مقدمہ بازی کا تصفیہ کر لیا کیو نکہ مسجد کی صیانت و حفاظت بور آبادی کا دارو مدار اب ان ہی غریب مز دوروں پر ہے جن کار ہنا سمناجت میل کی جار دیواری کے اندر اندر ہے۔ لہذا تصفیہ مقدمہ کے موقع پر ممینی نے برضا رغبت اپنے مز دورول کی مزید سمولت کے لئے باضابط برتی روشی اوروضو کے لئے مسجد میں حوض اور یانی کا تظام کرویا ہے۔اباس کے متعلق مندر جہ ذیل مسائل دریا فت طلب ہیں۔ (۱)حوض لوریانی کا نظم نیزبر قی روشنی کا نظام مسجد میں جو یوروپین کمپنی کی طرف سے ماہ ہواہے کیااس یانی سے

<sup>(</sup>١) (٢)(٢)) قال صاحب الدو المختار في كتاب الوقف (وسبه اداء ة محبوب النفس) في المغيا ببرالاجباب في الآخرة بالثواب يعنى بالنية من اهلها، لانه مباح بدليل صحته من الكافر، وقال العلامة الشامى: يعنى قديكون مباحًا كما، عبر في البحر، والمرادانه ليس موضوعا للتعبدبه كالصلاة والحج بحيث لايصح من الكافر اصلابل التقريب به موقوف على نية القربة، منهو بدونها مباح حتى يصح من الكافر كالعتق والنكاح. (ردالمحتار كتاب الوقف اوائله، ص ٣٣٩ ط سعيد) قال رمصرف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم الخ) ..... (مصالحنا وكذاتفور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء) قال العلامة الشامي، لقوله وبناء قنطرة وجسر ..... ومئله بناء مسجد وحوض، ورباط.... وكذا النفقة على المساجد كمافي زكاة الخانية، فيدخل فيه الصرف على اقامة شعائرها من وظائف الامامة والاذان وتحوهما بحر (ردالمختار ، كتاب الجهاد، مطلب في مصارف بيت المال، ٢١٧/٤؛ ط. سعيد)

و نسو َ مر نااور حالت نماز میں اس روشن ہے فائد دانھاتا شریعا جائز ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

(۲)وہ مسیدیں جس کو بیرہ ہیں کمپنی نے عام مسلمانوں کو تماز پڑھنے کے واسطے ذاتی انسراجات ہے ہوادیا ہے آبیاہ و مسیدیں مسید کھان کی جاسکتی ہیں یا نسین۔

(۳) مسید بین خوار پر منطق ن دو منسیکتین اور بزر کیال قر آن اور حدیث مین آنی مین وه کمپینی کی دیوانی مسید و ب مین حاصل دو سنی مین مین م

( ٢٠) كمين از مه نو نغمير أمرة جيا التي ٢٠- يوشه عا تغمير كروافي جاسكتي بي شهيل

( ند ) نہیٹی نے مفاہمت اور مسالحت مقدمہ کے ساسلہ میں جو زمین کے قماز عبیرین نے سانے پیمور ہ کی ہے اس عبیر کاومیس نماز عبیرین جا مزد و انکتی ہے یا شہیں ؟

مسجد پر کافر کارویبیه خرج کرے اس میں نمازیژ هنا

(سوال) أركافر نمازيز سے كے لئے متجد بنادے تواس ميں نمازيز سناجائز ہے انہيں؟

(۲) مستبدینات میں کافر کاروپیہ خریق کرناجائز ہے یاشیں ؟

المستفتی نمبر ۲۹۳ مولوی عبرالحق امام مسجد دوحد صلع نئی محل ۱۳ جمادی الثانی ۱۳۵۹ مولوی عبرالحق امام مسجد دوحد صلع نئی محل ۱۳ جمادی الثانی ۱۳۵۹ مولوی عبرالحق امام مسجد و حد سلمانول کو بخش دے اور مسلمان اس کو مسجد قرار دے کر نماز پر حمیس تو جائز ہے۔ ۱۱ (۲) مسجد میں کافر کارو پید جب کہ اس نے اپنی خوشی سے دیا ہوئے کر فری کرنا مباح ہے۔ ۱۱ ۔ انگھ گفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی۔

#### ہندو کامال مسجد میں اگانا

(سوال) ہندوکامال محمد میں لگانادرست ہے یا نہیں ؟ (جواب ٦٦) ہندواگر اپنی خوشی ہے کوئی مال دے دے تواسے مسجد میں لگانادرست ہے البنداس ہے مسجد کے نئے حذب کرنا نہیں چاہتے ۔(١) محمد کفایت اللّٰہ نخفر اله مدرس مدرسید امینید و ہلی۔

(١) قال في الدرالمختار زومصرف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم الخ).... مصالحنا الخ وفي الشامية (قوله وبناء قنطرة وجسر) ، مثله بناء المسجد الخ (٢١٧/٤)

( ٨،٧،٥،٢) ولوقال بسرج به بيت المقدس اويجعل في مومة بيت المقدس جاز. (عالمگيريه كتاب الوقف، الباب الاول. ج: ٢، ص ٣٥٣، ماجديد)

(٣٠٤،٣) ونظيره (آي تبدل الملك كتبدل العين) المشترى شراء فاسداً اذا أباح لغيره لايطيب له ذلك، ولو ملكه يطيب.

الكريمي الواقع في بمبني)

الجواب صحيح بند وضياءالمق عفى عنه مدر سدامينيه دبل-

مسجد میں ہندو کامال لگانابلا حیلہ در ست نہیں۔ موبوی عبدالخیٰ صاحب مرحوم بلطتے ہیں ا

"حسب آقم ت معترات من معترات من بنودكا تغير معبد فاصد الله اسام من صرف ريادرست تيسب-بناء عليه صورت مند من روييه بنودكا فواد تخريك غير فواه با تحريك وي شيل لين چائي - " ( قاوى عبدا سي من سي المن يخر ماكان للمشركين ان يعمر وامساجد الله ك تحت من ساحب مدارك للصح سي عبيار تها مااسترم منها وقمها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح الخرر المراح المنير من به ما منابع للمشركين ان يعمروا مساجد الله بدخوله والقعود فيه و خدمته و ذهب جماعة الى ان المرادمنه العمارة المنعروفة من بناء المسجد وترميمه عند خرابه الخرد الاتراك ماصح للمشركين ومااستقام لهم الجمع بين المتنافيين عمارة بيت الله وعبادة غيره نعلم منه ان البناء الجديد ممنوع لهم بالطريق الاولى فان ارادكافران يبنى مساجد او يعمر يمنع منه الغرية.

الن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو کا ہال مسجد میں نہ لگانا جائے۔ بال کئی مسلمان سے قرنس نے کر مسجد میں لگادیا جائے بھر اس قرض کو ہندوادا کر د ہے۔ جبیبا کہ شاہ عبدالعزیز ساحب رحمتہ ابند عابہ ہے۔ کر مسجد میں اگادیا جائے اور وہ قرض زر رشوت سے اوا ار دیا بائے۔ رشوت سے اوا ار دیا بائے۔ اس قیاس پر ہندو کے مال سے روز ہ افطار کرنا بھی ہونا چا ہے گئونئے قربت محصہ ہے۔ مستحد میں المائینے میں عفاعتہ غدر سے فیجے بوئی و بلی منافی میں ایک میں معلوم کا میں میں اور کی اور میں معلوم کے مال سے روز ہ افطار کرنا بھی ہونا چا ہے گئونئے قربت محصہ ہے۔ مستحد میں المائی سے معلوم کے مال سے روز ہ افطار کرنا بھی ہونا چا ہے گئونئے قربت محصہ ہے۔

اقول و بالله النو فیق۔اصل سوال بیہ تخاکہ مسجد تک ہندوکا مال اگاناور ست ہے یا نہیں۔ خاسار سا سے جواب میں لکھ کہ بندواگر اپنی خوشی سے کوئی مال دے دے تواسے مسجد میں لگانادر ست ہے۔البت اس سے مسجد کے لئے طلب کرنا نہیں چاہئے۔خاکسار کے اس مخضر جواب کی صحت بعض افائنل پر واضح نہ : و ٹی ور موا؛ نا عبد الحقی تکھنوی اور بعض کتب تفسیر کی عبار تول سے ان کو اشتباہ ہو گیا اس لئے تھوڑی ہی تفسیس کر فی مناسب ہے۔ بندوکا مال مسجد میں لگائے کی کئی صور تیں ہیں۔

اول میرکہ بندوکوئی مال کی مسلمان کو بہد کر دے اور مسلمان اسمال کامالک ہو کراپی جانب ہے مسجد میں انگادے۔ مشاہ بندو نے بختہ اینٹیں مسلمانوں کو دے دیں اور انہیں مالک بنادیا اور مسلمانوں نے ایہ اینئیں مسجد میں انگاد ہے۔ دو سری صورت یہ ہے کہ بندو نے بچھ رو بہیہ مسلمانوں کو دیاور انہیں مالک بنادیا اور مسلمانوں نے اس رو ب کو مسجد کی تغییر میں خرج کر دیا۔ تیسری صورت یہ کہ بندو نے بچھ سامان مثالاً اینٹ چونہ مسلمانوں کو اس طرح دیا کہ یہ سامان تم اپنی مسجد میں لگائے۔ بیش مسلمانوں کو اس طرح دیا کہ یہ سامان تم اپنی مسجد میں لگاؤ۔ بیش مسلمانوں کو شملیک نہیں کی باتھ انہیں لگائے کاو کیل بنا کردیا۔

<sup>(</sup>۱) (مجموعة فتاوی عبدالحبی تکتاب المساجد، ص ۱۷۶ ط. سعید)(اس مبارت بیت. سال. سیدن نغیر شن: تلاد کا روپیدالگاناجا کزیمیا منیس جواب: سین)

<sup>(</sup>٢) (تفسير المُدَّارك، ٢/١ ٢ سورة التوبة الجزء العاشر، رقم الايه سبر ١٧) (٤٠٣) والتفسيرات الاحمدية في بيان الآيات الشرعية، سورة التوبة، الجزء الغاشر، رقم الايه نمبر ١٧، ٤٥٤/١ المطبع

چو بھی صورت ہے کہ اس نے اس طرح رو بہہ مسلمانوں کو دیا کہ بیدرہ پہہ مسجد کی تغییر میں خرج کرو۔ پانچویں صورت یہ کہ کسی شکتہ مسجد کی کسی ہندو نے خود مر مت کرائی اور اپناسامان یارہ پبیاس کی مر مت میں یا تغییر میں خرج کیاور ننتظم تغییر بھی خودریا۔

بیانج سور تیں ہیں جن کا تعلم خاکسارے خیال میں بیہے:۔

پہلی اور دوسری صورت میں تو غالباً کسی کو اختلاف نہ ہوگا کہ جائز ہے۔ کیونکہ جب ہندونے سامان یا روپے کا مالک مسلمانوں کو بنادیا تو اب وہ ہندوکا مال ہی نہ رہا بلعہ تبدل ملک سے حکما تبدل عین ہوکر وہ مال مسلمانوں کا مال ہو کر مسجد میں انگالوراس کے جواز میں کوئی اشتباہ نمیں اور میں میرے جواب نہ کور وَبالا کا مصداق ہے کہ " ہندواگر اپنی خوشی ہے کوئی مال مسلمانوں کو دے دے تو اسے مسجد میں لگانادر ست ہے۔ البتداس ہے مسجد کے لئے ما نگنا نمیں جا ہے۔ "(۱)

تیسری اور چوتھی صورت کا تھم ہیہ ہے کہ خاکسار کے خیال میں ہیں صور تیں بھی جائز ہیں۔ کیونکہ کا فروں کا مال جب کہ وہ اپنی خوتی ہے مسجد میں لگانے کے لئے ویں محض اس وجہ ہے کہ وہ کا فردں کا مال ہے لئے اور مسجد میں لگانے ہے کوئی وجہ شرعی مائع نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں زمانہ جاہلیت کے وفائن حضور رسول کر یم چیلی کے زمانہ میں موجود سے اور حضور چیلی نے ان کو نہیں نکا الاور نہ خلقائے راشدین نے اکا الم حضر ت محر فاروق "نے نکالے کا ارادہ بھی کیالیکن شیبہ" کے اس کئے پر کہ رسول اللہ چیلی اور حضر ت صدیق نے ان وفائن کو نہیں نکالا، فاروق اعظم نے بھی ارادہ ملتوی کر دیا۔ (۱)اور ظاہر ہے کہ سے مدفون خزانے خانہ کعبہ کے ملک وفائن کو نہیں اور اگر احیانا خانہ کعبہ کی ضرورت پڑے تواس میں خرج ہو سکتے ہیں اور خرج کر ناجائز بھی ہے۔

<sup>(</sup>١) ايضاً بحواله سابقه ص ٢٠٤،٣، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) "عن ابي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال لقد جلس هذا المجلس عمر. فقال: لقد هممت ان لاادع فيها و لا بيضاء الاقسمته، قلت: ان صاحبيك لم يفعلا، قال: هما المرأن اقتدى بهما." (صحيح البخاري. كتاب المناسك، باب كسوة الكعبة، ج: ١ ٢١٧، قليمي)

<sup>(</sup>٣) رجل اعطى درهما في عمارة المسجد اومصالح المسجد صح، لانه وان كان لايمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد فاثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح، فيتم بالقبض (الى ان قال) ولو قال، وهبت دارى للمسجد اواعطيتهاله صح ويكون تمليكا، فيشترط التسليم، كمالوقال وقفت هذه المأة للمسجد يصح بطريق التمليك، اذا سلمه للقيم، كذا في الفتاوى العتابية ، ولو قال هذه الشجرة للمسجد لا تصير للمسجد حي تسلم الى قيم المسجد كذا في المحيط (الفتاوى العالمگيرية، كاب الوقف الباب الحادى عشر الفصل الثاني، ص ٢/ ١٠٤)

مال سے محید کی تخمیر و مرمت کے جواز کی ہیے : و مصوف العزیة والنحواج و مال التعلیی و هدیتهم للامام و انما یقبلها اذا وقع عندهم ان قتالنا للدین لاللدنیا و ما احذمنهم بلاحوب و منه ترکة ذمی و ما احذه عاشو منهم ظهیریه مصالحنا کسد ٹغور و بناء قنطرة و جسو کفایة العلماء والمتعلمین تجنیس و به یدخل طلبة العلم فتح و القضاة و العمال النے۔(۱) یعنی جزیه اور ترائی اور بنی تغلب ہے جو صدق مضاعف کے حساب ہے بال ایاجاتا ہے اور جو مال کہ کفار سلطان اسلام کو بطور ہدید و یں (بیدائش رہے کہ یہ بدیہ سلطان کی دَائی ملیت میں داخل نمیں ہوتا) اور جو مال کہ کفار سے ترک جنگ کے شکریہ کے طور پر ایا جاتے اور وہ مال کہ کفار سے ترک جنگ کے شکریہ کے طور پر ایا جاتے اور وہ مال کہ کفار سے ترک جنگ کے شکریہ کے طور پر ایا جاتے اور وہ مال کہ کفار سے ترک جنگ کے شکریہ کے طور پر ایا جاتے اور وہ مال کہ کفار سے ترک جنگ کے شکریہ کے کام بیں۔ جیسے میر صدول کی حفاظت، وریاؤل کے بی بنانا، علماء، طباء، قاضیوں کے و طائف، اصلاف فوج اور ان کی اوالہ کی مملوکة کالنیل و الجیحون. قهستانی و کذا النفقة علی المساجد کمافی زکوة الحافیة فید حل مملوکة کالنیل و الجیحون. قهستانی و کفا النفة علی المساجد کمافی زکوة الحافیة فید حل فیہ الصوف علی اقامة شعائرها من و ظائف الا مامة و الاذان و نحوهما. بحوانتهی۔(۱) یعنی جیمی نماہ بری کی والی کفار میاب بیور میاب کرچ کر اخبار ہے اس صاف و صر سے فقی تکم کے بعد کون کہ سکا ہے کہ کافرول اماموں اور موذنوں کو طاکف کو خوال کا بامامی میں لگانا جائز ہے۔"اس صاف و صر سے فقی تکم کے بعد کون کہ سکا ہے کہ کافرول اماموں اور موذنوں کو طاک نفرہ دیا جائز ہے۔"اس صاف و صر سے فقی تکم کے بعد کون کہ سکا ہے کہ کافرول نمانی خوش سے جو مال دیا جو ان کام میں میں لگانا جائز ہے۔"اس صاف و صر تے فقی تکم کے بعد کون کہ سکا ہے کہ کافرول نے مور کان کانور میاب کو تو تا کون کہ سکا ہے کہ کافرول نے تو تو تک فقی تکم کے بعد کون کہ سکا ہے کہ کافرول نے تو تو تک فقی کی کافرول کے دور کو تا کو تو تا

اگر شبہ کیاجائے کہ جزیہ اور خراج ہوجہ وظیفہ شرعیہ ہونے کے ان کے ذمہ واجب الاواہ اس لئے ان ہے دوسول کے جانے کے بعد وہ مال کفار نہ رہا توجواب یہ ہے کہ بیہ تھم اموال واجبة الاغذ کے ساتھ مخصوص خمیں بیا ہوا مال اور ترکہ ذمی کا بھی بی تھم ہے - جیسا کہ در مختار خمیں بیا ہوا مال اور ترکہ ذمی کا بھی بی تھم ہے - جیسا کہ در مختار کی عبارت منقول بالا میں صراحة موجود ہے۔ اگر شبہ ہوکہ النا اموال ہے، نائے مساجد اس لئے جائز ہے کہ دینے والے کا فرول نے یہ مال خاص مسجد کے نام سے خمیں دیئے ہیں بلتہ انہول نے مسلمانوں کو دیئے اور مسلمان ان سے وصول کرنے کے بعد مالک ہو گے اور پھر انہوں نے مسجدول کی تغییر میں ان کو خرج کیا تو گویا اپنال خرج کیا۔ تو جواب یہ ہے کہ ان تمام اموال کا جن کے مصارف ور مختار کی عبارت منقولہ بالا میں فہ کو رہیں اپنال خرج کیا۔ تو جواب یہ ہے کہ ان تمام اموال کا جن کے مصارف ور مختار کی عبارت منقولہ بالا میں فہ کو رہیں المان میں واضل نہ ہو بانا منوع ہے - مطان کی ملک خاص میں داخل نہ ہو باتا منوع ہے - مطان کی ملک خاص میں داخل نہ ہو نا تو فظ ہر ہے اور فقر اے مسلمین کی ملک میں داخل نہ ہو نااس لئے کہ اگر فقر او اس بھی خامت ضیں تو کو کی معنی بی ضیر اور کی میں داخل نہ ہو نااس لئے کہ اگر فقر او اس کے مستمق بھی خاص میں بوت تو مثل صد قات کے یہ اموال بھی فقر او کو تقسیم کئے جاتے اور جب کہ فقر او کا استحقاق بھی خامت ضیں تو کھر ملک کے شوت کے تو کو کی معنی بی ضیر ۔ اور عام مسلمین کی ملک میں داخل نہ ہو نااس لئے کہ عام مسلمانوں بھی ملک کے شوت کے تو کو کی معنی بی ضیر سے اسلمانوں بھی داخل نہ ہو نااس لئے کہ عام مسلمانوں بھی ملک کے شوت کے تو کو کی معنی بی ضیری اس مسلمانوں بھی داخل نے میں داخل نہ ہو نااس کے کہ عام مسلمانوں بھی ملک کے خوالے کی ان میں داخل نے میں داخل نے میں داخل نے کو کو کی معنی بی ضیری داخل نے میں داخل نے کی داخل کے کہ عام مسلمانوں بھی میں داخل کی میں داخل کے دور خور کے کی میں داخل کے دور خور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی میں کی میں داخل کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی د

<sup>(</sup> ٩ ) (الدرالمختار ، كتاب الجهاد، مطلب في مصارف بيت المال، ص ٢ / ٧ ٧ ، مكتبة ايج، ايم ،سعيد) ( ٣ ) كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية مطلب في مصارف بيت المال، ٢ ١٧/٤ ، ط. سعيد)

' واس سے دیناور 'تقلیم مرنا جائز شیں۔ ہاں ان کا مول میں جور فاوعام سے تعلق رکھتے ہیں فحر نا سنے جاتے ہیں۔ انیکن اس سے عام مسلمانواں کی ملک ثابت شمیں ہو سکتی۔ ایس بیا کہنا کہ ان صور نوال میں بیامال مسلمانواں کے مال ان کر مسجد میں لگے صبح نہیں ہے۔

اور نزکہ ذمی یابدیہ کفار اور وہ مال جو کوئی ہندو مسجد میں اگانے کے لئے ویتا ہے اس حیثیت سے کہ کافر کے مال میں دونوں پر اہر جیں۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ ترکہ ذمی اور بدید کفار مسجد میں اگائے کئام ہے شہر و بنے گئے جیں۔ لیکن اس کی کوئی وجہ شمیں کہ مال کافر دو نے کی وجہ سے تو مسجد میں اگانا ناجائز نہ ہولیکن مسجد کا نام لین سے مسجد میں اگانا ناجائز ہو جائے۔

ربی پانچویں صورت اس کا تعلم یہ ہے کہ کفار کو یہ موقع ویٹا کہ وہ کسی مجد ی تھیں کہ موجہ ناسہ ناجائز ہے لیکن عدم جوازی وجہ یہ نہیں کہ مال کفار مجد میں لگانا جائز ہے بائے اس کی وجہ یہ ہے کہ معبد ناسہ اہل اسلام پر کفار کا تقیم ف اور تسلط ممنوع ہے۔ ایک تواس وجہ ہے کہ ان کے تقیم ف و تسلط ہے مسلمانوں کی کو تاہی اور قصور ظاہر ہوتا ہے دو سرے یہ کہ کافر خیزیت کافر ہوئ کے شعائز اسلام اور خانہ خدا پر تنہ ف اور تسلط رکھنے کا مستحق شمیں جیسا کہ آپہ شریفہ ما گان للمشر کین ان یعمو و احساجہ اللہ ۱۰۰ ہے۔ اس تقدیم یہ تاہے کہ اس میں حق تعالی کے نفاد ہے جی تعمیر معروف مراو ہو ثابت ہوتا ہے کہ اس میں حق تعالی کے نفاد ہے جی تعمیر کا ایک اکٹری ارزم مراو ہے اور وہ تنہ ف و تسلط ہے۔ پس آیت شریفہ میں اس تنہیہ کے اس مطلب ہے کتب تفییر کی ان عبار تواس کا جو تی تاب نفاد کے لئے مساجد کی تعمیر معروف کو ممنوع کھا ہے۔

اور جب کہ تغییر ظاہر ئی بھی موجب استحقاق تقیر ف و تسلط نہ ہو تو وہ بھی کفار کے لئے ممنوع نیمیں ہو تا استحقاق تقیر کرانا۔ کیونللہ مز دوری پر کام کر نے سے وفی استحقاق تقیر کرانا۔ کیونللہ مز دوری پر کام کر نے سے وفی استحقاق تقید ف و تسلط ثابت نہیں ہوتا۔ اس لئے باد جود کیا۔ ہندو معمار حقیقی طور پر تغییر کامباشر ہے لیکن سے مباشت بھی مینوع نہیں۔

پس آیت شریفه اور عبارات کتب تغییر سے کفار کا الم متجد میں ایگائے کی ممانعت ثابت خیس ہوتی۔ البته ایسی قبیر جس سے ان کو تقیر ف اور تسلط کا استحقاق حاصل ہوجائے تھیم آیت و کتب تقامیر

<sup>(1) (</sup>موروان بيدر فرايدية أسيات الماج والعاشي

ممنوع ہے اور اس میں یہ بھی سروری شمیں کہ یہ تنہیر کفار کے مال سے ہوبلیحہ اگر کوئی کا فرمسلمانوں سے چندہ جمع کرے اور مسجد کی تنمیر کرائے لیکن انتظام وا ہتمام میں خود مستقل ہو کسی مسلمان کو اس میں و خل نہ دینے دے تو یہ تنمیر بھی تنمیر ممنوع ہے -باوجود کیکہ مسلمانوں کے مال سے ہوئی ہو۔

اس تمام بیان سے واضح ہو گیا کہ مواانا عبد المحنی صاحب تکھنوی مرحوم کا بید فرمانا کہ "حسب تقسر تک معتبر ات مال ہنود کا تغییر معلیہ خاصہ ابل اسلام میں سرف کر ناور ست ضمیں ہے۔ "مختاج ولیل ہے۔ معتبر ات کی عبار تیں اور حوالے موازنا نے ضمیں و بیئے کہ ان میں دیکھا جاتا اور جیسا کہ ہم او پر بیال کر بیٹے مال کفار کا مساجہ میں ایگانے کا جواز مصرح ہے۔ ممکن ہے کہ موازنا نے تفییر کی ان عبار تواں سے جن میں کفار کے لئے تمیم مساجد کی ممانعت نہ کور ہے۔ یہ سمجما ہو کہ مفار کا مال مسجد میں اگانا درست نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ خیال مساجد سے خمانہ و کہ کہ ان مال مسجد میں اگانا درست نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ خیال مسجد میں دیا ہو کہ کہ انتہا گیا ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم سیجھ نہیں ہے اور کتب تفییر کا مطلب خاکسار کے خیال میں وہی ہے جو او پر ذکر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم وعلمہ اتم

### ہندو کی بنوائی ہو ئی مسجد میں نماز پڑھنا (انْهمعیة مور جد ۹ تا تؤبر ۱۹۲۹ء)

(سوال) مسجد میں جو مسلمانوں ہے چندہ و سول کر کے بواتے ہیں اگر ہندوؤں سے چندہ لیں یا ہندواس میں چندہ و یہ کر شامل ہو ناچا بیں او چندہ لینایاشامل کرنا جائز ہے یا نہیں ؟اگر کوئی ہندوپوری مسجد ہواوے تواس میں نماز پر ستا کیساہے ؟

<sup>(</sup> ٩ ) ايضاً بحواله سابق نمبر ٢٠٤، ٦ ص ٧٤

<sup>(</sup>٢) اما شرائطه ... فمنها ان يكون قربة في ذاته وعند التصرف فلا يصح وقف المسلم اوالذمي على البيعة والكنيسة اوعلى فقراء اهل الحرب كذافي النهر الفائق . لوحعل ذمي داره مسجداً للمسلمين، وبناه كما بني المسلمون واذن لهم بالصلاة فيه فصلوا فيه ثم مات يصير ميراثالورثته، وهذا قول الكل كذافي جواهر الاخلاطي (الفتاوي العالمگيرية، كتاب الوق الباب الاول، ص ٢٥٣١، ط، ماجدية)

### بت خانه میں استعال شد داشیاء کومسجد میں لگانا (الجمعیة مور نه ۲ ااکتوبر ۳۳ء)

(سوال) ضلی کاوار تعلقہ سرس سے چودہ میل کے فاصلہ پر ہنام ہوائی آیک قصبہ میں مسلمانوں کی دو جماعتوں کے در میان جزئی اور فروعی اختلاف کی وجہ سے ایک جماعت جن کی اکثریت احناف کی ہے مجد کی تمیم کے سے بہت فانہ سے لکڑی یا پھر خرید کر دوسر سے ایک اہل حدیث جماعت کے رابن کے خلاف کے باوجود لکڑی یا پھر سے امداد دیتے ہوئے نہیں۔ یہ جا کریت فانہ کی استعال کی ہوئی لکڑی لینے پر سلے ہوئے ہیں۔ یہ جا کریت یا نہیں ؟ سے امداد دیتے ہوئے نہیں۔ یہ جا کریت فانہ کی استعال کی ہوئی لکڑی لینے پر سلے ہوئے ہیں۔ یہ جا کر بہتر ہی ہے کہ مسلمان سے اپیاجائے لیکن اگر بوٹی مسلمان الل حدیث معجد کے لئے سامان تعمیر ویتا ہے تواسے لیناچا ہے اور بہتر ہیں نقسان مسلمان سے اپیاجائے لیکن اگر بہت فانہ کی استعال شدہ اشیاء خرید کر معجد میں لگادی جا کمیں تو معجد میں نقسان منہیں آئے گا کیونکہ کیوب کے طور پر استعال میں بھی جہتے گا کہ بیا بہتر کی سے بہتے مشر کمین نے طور پر استعال کی تئی ہے۔ دن

ہندو کی رقم مسجد میں لگانا (الجمعینة مور ننہ ۸ عفروری ۱<u>۹۳</u>۹ء)

(سوال) علاقہ کتاور محلّمہ شکری گنڈ میں ایک مسجد ننی تغییر کی جارہی ہے اور مبلغ پانچ سور دیے ایک ہندو کی امداد بھی ملی ہے جواس نے اپنی ممبری کونسل کی کامیابی کی خوشی میں دی ہے۔ کیااس رقم کو مسجد کی تغییر میں انگایا جاست ہے ؟

(جواب ٩٩) اگر مسلمانون نے اس ہندو ہے مسجد کے لئے روپیہ طلب نہیں کیا تھالور نہ اس کو دوت دینے کا بیہ معاوضہ تھمر ایا تفاکہ وہ مسجد کے لئے روپیہ دے تو مسلمان اس کو دوت دیں گے اور نہ اس بندو ک کوئی فرنس ایک ہو جس سے مسجد پراس کا کوئی بڑوا قتدار قائم ہو تا ہو بائے اس کی نبیت محض سے ہوکہ تغییر مسجد ایک اچھا کا مہات میں پچھا لمداد کر دول تو بید مسجد میں اگانا جائز ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ،

فصل سیزر د ہم متفر قات

جامع مسجد د ہلی کا نقشہ مسجد اقصلی بیت المقدس کے مشابہ شمیں ہے (سوال)مسجد اقصلی کمال ہے اور بیت المقدی میں جومسجد ہے اس کا کیانام ہے ؟ اور جامع مسجد ؛ ہلی کا نقشہ مسجد

(١) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح دخول البيت ستون وثلث مانة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، ركذاعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة ابى ال يدخل وفيه الالهة فامربها فاخرجت (صحيح بخارى، كتاب المغازى، ج ٢٠٢٠ ١٩٠٥ قديمي)

(٣) لورقف الذمى داره على بيعة اوكنيسة اوبيت نارفهو باطل، كذافي المحيط، وكذاعلى اصلاحها ودهن سراجها ولو
 قال يسرج به بيت المقدس او يجعل في مرمة بيت المقدس جاز (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الاول، ص ٣٠٣١)

اقصل کے مشابہ ہے یا نمیں اوراس کے نقشہ کے ساتھ کوئی تاریخی واقعہ ثابت ہے یا نمیں؟

المستفتی نمبر ۲۳۲ منٹی محرصد بی عاصی (بمبنئی) کم محرم ۲۵ سامے ۱۹۳۷ باریل ۲۳۳۷ء (جواب ۷۰) مجد اقصی زمین پر ہے۔ بیت المقدس کی محید کانام مسجد اقصلی (۱) ہے۔ جامع مسجد و ہلی کا نقشہ مسجد اقصیٰ ہے مشابہ نمیں ہے اور نہ اس کے نقشہ کے ساتھ کوئی تاریخی واقعہ مسجح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے مشابہ نمیں ہے اور نہ اس کے نقشہ کے ساتھ کوئی تاریخی واقعہ مسجح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے مشابہ نمیں ہے اور نہ اس کے نقشہ کے ساتھ کوئی تاریخی واقعہ مسجح طور پر ثابت ہوتا ہے۔

مسجد کے پیپول پر بولی کے ذریعے رویے کمانا

(سوال) پھگواڑہ میں جامع مجد تھیر ہورہی ہے جس کے داسطے عیدالفطر کے موقع پرارکان مجد سمینی نے چندہ فراہم کرنا شروع کردیا۔ شار کر کے رو بیہ کے علاوہ اڑھائی چیے ذاکہ بچے۔ چنانچہ چند اصحاب نے اڑھائی چیے دینے ہول دی ہی شروع کی اور ساتھ ہی شرط لاکادی گئی کہ جوہولی دہندہ ہود ہے، جس قدر ہوئی وہ دیوے اس کووہ پھیے دینے ہول گے۔ مثالان ڈھائی پھیے کی ہولی ایک آومی ایک رو بیہ دینا ہے۔ دوسراایک رو بیہ آٹھ آن، تیسر ادورو پ تو ان تیزوں کواچی اپنی ہوئی کے چیے وائے ہول گے۔ جس نے ایک رو بیہ ہوئی دی ہے اس کوالک رو بیہ دینا ہوگا اور اس سے زیادہ جس طرح پرزائد کے لئے ہوئی وی ہے ان تمام کو چیے وافل کرنے ہول گے لیکن اس معاملہ میں ارکان مجد سمینی نے کوئی و فل نہیں دی باجہ فاموش رہے۔ اس طرح یو فی وی وی کوئی وی ذائد یک ماری سے نیادہ فاموش رہے۔ اس طرح یو فی وی وی کوئی وی ذائد یک مجد کے واسطے رو بیہ چیہ آٹھا کرنا جائز ہے یا شمیں ؟ ارکان مجد سمینی آباد کی مقال کرتے ہوئی دیا ہوں کے اور فاموش وی کے فران میں مقابلہ کرتے نہیں وی اور فاموش وی کی شروع کی تھی کہ مجمع عیدالفطر میں سے باتی نمازی نماز عید سے فارغ ہیں یا نہیں ؟ اور یول دینے والے صرف تین چاراشخاص تمام مجمع عیدالفطر میں سے باتی نمازی نماز عید سے فارغ ہیں انہوں کو بیا تھی کہ جم نے دول کو دینے والے صرف تین چاراشخاص تمام مجمع عیدالفطر میں سے باتی نمازی نماز عید سے فارغ ہیں انہوں کو بیا گئی وی کوئی ہوئی ایک نمازی نمازی نمازی نماز عید سے فارغ ہیں انہوں کو بیا گئی ان کوئی ہیں کہ کہ کی کی کہ کوئی کی میں تھی باتی نمازی نمازی نماز عید سے فارغ ہوئی اسٹور کی خوالے کے۔

المستفتی نمبر ۱۹۵ شنچراغ الدین۔ پھلوازہ ۵ شوال سوت الدی کے جنوری ۱۹۳۱ء (جو اب ۷۱) یہ نیام اور بولی نئے ہے۔ بیپول کی نئے چیوں کے ساتھ کی پیشی کے ساتھ ناجائز ہے۔ (۱) بال المو نیم کے سکتھ یاجائز ہے۔ ماتھ جائز ہے نیخی ڈھائی ہیے جو تا نے کے جی ال کے عوض کوئی اکنی دونی یارو پہیچا ندی کے سکتھ کے ساتھ جائز ہے نیجی ڈھائی ہیے جو تا نے کے جی ال کے عوض کوئی اکنی دونی یارو پہیچا ندی کادے تو جائز ہے۔ غرضیکہ جنس بدل جانے کی صورت میں کی بیشی جائز ہے۔ (۲) ولی خواہ

ر 1 ب قال في تفسير ابن كثير: بسبه الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الاقصى الخير : بسبه الله الرحمن الرحيم سبحد الاقصى وهو بيت المقدس، الذي بايلياء معدن الانبياء من لدن ابراهيم الخليل (تفسير ابن كثير، للامام الجليل، الحافظ عمادالدين، ابوالفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقى سورة بني اسرائيل، رقم الآية نمبر 1 ، ط. لاهور ص ٢/٢)

(۲) رقوله وقلس بفلسیس، هذا عندهما وقال هجمد: لایجوز ومبنی الخلاف علی آن الفلوس الرائجة المان والاثمان لاتعین بالتعین، فصار عنده کبیع درهم وعندهما لما کانت غیر اثمان خلقة بطلت ثمنیتها باصطلاح العاقدین و ذا بطلت فتعین بالتعیی کالعروض و ثمامه فی الفتح. والدوالمختار، کتاب البیوع، باب الرباه ط. سعید. ص ۱۷۵،۵) و (۲) روعلته، ای عدة تحریم الزیادة والقدر، المعهود بکیل اووزن (مع الجنس، فان وجداحرم الفضل) ای الزیادة والنساء) بالمدالتاخیر و داده او الجنس (حل الفضل و حرم النساء) والدوالمختار، کتاب البیوع، باب الرباه ص ۱۷۲،۱۷۹)

نمازی ویں یامسجد کمین کے ارکان ویں اس میں کوئی فرق شہیں اور اس طرح چندہ کرنے میں بھی من کتہ شیں کیو فلہ اس میں کوئی جر شیں ہے۔ جو چاہے ہو فی ویہ چاہے ندو ہے۔ جربولی ویہ والا مسجد کے لئے چندوہ بنا ہے۔ لیعنی ڈھائی چیموں کو ایک روپ میں اسپے قصد وافقیار سے اس سنے قرید تاہے کہ مسجد کوفائد وہوں ہے۔ میں محمد کفایت ابتد کالنا ابتدال و

المستفتى نمبر ۱۰۵۸م زا عبدائقادر بيك ، و بلي دروازه ـ اجمير ـ الاجهادي الاول هوق علاه ما ست المعدال المستفتى نمبر ۱۹۳۸م زا عبدائقادر بيك ، و بلي دروازه ـ اجمير ـ الاجهادي الاوراس مين نمازوتراو تن پزجت ال ۱۰۰ موجود جين اوراس مين نمازوتراو تن پزجت ال ۱۰۰ موجود جين اواس ممارت ك مسيد ده بند شين موجود جين اواس ممارت ك مسيد ده بند شين شهر نمين ـ او قاف قد ير مين آنروا قف اور تاريخ تنجيم ك علم نه دو قويه بات الناك و افض دو بنين ار واقف اور تاريخ تنجيم ك علم نه دو قويه بات الناك و افض دو بنين و نمين مان شين

مسچر کے قریب ہندو سبھا منڈپ تغییر کریں تو مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟
(سوال) بھبٹی ہانیکا میں ایک متحد ہے اور اس کے ہانگی قریب ایک مندر ہے۔ اس کے منسل اور چریشن بہندی ہندوؤں کے لئے ایک سبع منذ ہے ، نار ہی ہے جس میں بہجن اور کیم تن ہوگا۔ مسلمانوں نے اس ن فاغت کی اور میہ کمانا کہ متحد کے سامنے بہجن اور کیم تن نبیس ہوست ہندو ذور دے دہ تیں اور وہ کتے تیں کہ جس طرح مسلمانوں کوا پی عبادت اپنے طریقہ پر اواکر نے کا حق ہے اس طرح مسلمانوں کوا پی عبادت اپنے طریقہ پر اواکر نے کا حق ہے اس طرح مسلمانوں کوا پی عبادت اپنے طریقہ پر اواکر نے کا حق ہے اس طرح ہندوؤاں کو بہن اپنے اللہ بھریت کے عبادت کرنے کا حق ہے اور اس کے لئے دورید بیان کرتے تیں کہ بھین اور کیم تن کیا جائے ہے۔ میں نہند ہے۔

ر ١ بقال في العالمگيرية : الوقف التي تقادم امرها و مات و ارتها و مات الشهود الذين يشهدون عليها، فان كانب لها وسوم في دواوين القضاة يعمل عليها، فاذاتنا و تراهلها فيها اجريت على الرسوم الموجودة في ديوانهم، و ان لم تكن لها وسوم في دواوين القضاة يعمل عليها، نحعل موقوفة فمن اثبت في ذالك حفاقضى له به هذا كله اذا لم تنف و رئه الوافف وعالمگيريه، كتاب الوقف، ج : ٢٣٩،١، ١ عجديه و تقبل الشهادة على الشهادة في الوقف كذا بشهاده السناء مع الرجال كذافي الظهيرية، و كذا الشهادة بالتسامع، وقالا نشهد بالتسامع نقبل شهادتهما و ان صرحا به لان الشاهد وسا يكون سد عشوين سنة و تاريخ الوقف مانة سنة فيتيقن القاضى ان الشاهد بشهد بالتسامع لانالعبان والعالمگيريه، كتاب الوفن، الناب السادس في الدعوى و التنهادة ، الفتال الثاني، ط ماحديد، ٢ ١٣٨٠ .

املان میں ہے کہ وہ اس سیعامنڈ پ کی تغیبہ کے بعد اس میں نیوسٹس شمیں ہوئے دے گی۔ جس کا مفسوسیہ بیان کیاجا تا ہے کہ بھجی اور کیم تن اس طرح نہیں ہوئے دیاجائے گاکہ مسلمانوں کی عبادت میں خلل واقع ہو۔

اب قابل استفتاد و چیزیں ہیں: (۱) یہ کہ آیا مبحد کے سامنے بندو بھجی اور کیم تن کر سکتے ہیں یا نہیں۔ خواو دواو قات نماز میں ہویا غیر او قات نماز میں۔ (۲) اگر گور نمنٹ نے اس اعلان کے مطابق بندووال کو اجازت و کے بندووال قات نماز کے علاوہ بھجی اور کیم تن کر سکتے ہیں اور اس اجازان کی مطابق بندووال کو اجازت کو بندوور کی ہوئے اور اس اجازان کی مطابق بندوقی کا بھی امالان کر سے نوازی صورت میں کیا مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ گور نمنٹ کے تھم کی خوف در زی کریں اور اس کی ہر ہر یاواش کے لئے تیار ہوجانمیں۔ یعنی آگر گور نمنٹ گولیاں چلائے تو مسلمانوں کی موت یقی ہے۔ یہ نصر سے کہ وہ میں بھی آماد در ہیں جس میں مسلمانوں کی موت یقینی ہے۔ یہ نصر سے کرو بیاضروری ہوئی ہے کہ بندواور گور نمنٹ و نواں اس پر متفق ہیں کے نماز کے او قات اور ایام متبر کہ میں بھی اور آئیم تن بند مردی

المستفتى نمبر مه ١٢ امنجانب بيس يليف كمين \_ بسبكى \_ كشعبان ١٣٥٥ ومم ١٢ كتوبر ١٩٣١ء (جواب ۷۴)استفتاء پر نظر کرنے، نیز مستفتیوں سے زبانی دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ مسجد اور مندر قریب قریب واقع میں اور مندر بھی سالہا سال ہے موجود ہے بلحہ هدینفقی حضرات نے بتایا کہ مسجد تخمینا یجی س سانھ سال ہے موجود ہے اور مندراس ہے بھی بہنے کا ہے اور اباس مندر کے ساتھ مندر کی افتاد وزمین میں ایک عمارت سبھا مند پ کے نام سے بنائی جارہی ہے۔اس کی تعمیر پر بیہ تمام ہنگامہ ہوا۔ میں اس امر کے مجھنے سے قاصر تفاکہ جب کہ پیچاس ساٹھ سال ہے یہ مندر اور مسجداس قدر قریب قریب واقع ہے کہ ایک طر ف سے دونوں میں تخمینادی بارہ فت اور دوسری طرف سے تخیینا پانچ جیے فٹ فاصلہ تھا اور تبھی کوئی جھکڑا نہیں ہوا تواپ سیمامند ہے کی تمیہ اس خون خراہے کی ہیاد کیسے بن گئی۔اس میں اتناہی تو فرق ہوا تھا کہ یا گئے تید فت فاصلہ کی طرف اب دونواں کے در میان دو فت فاصلہ ہاتی رہے گا۔ جھے بتایا گیاہ کہ سیھامند ہے کی تنہ وجہ زراع خبیں۔ آخر مندر مدت دراز ہے موجود ہی تفاہلے وجہ نزاع می*ہ تھی کہ مندر میں تو آج تک بھج*ن اور کیرین شیں ہوالور اب سبھامنڈ پ میں ہندو بھجن اور سیر تن کر نے کااراد ور کھتے میں اور اس سے عبادیت میں خلل پڑتا بیٹنی ہے۔ میں ان نمام جاات کے پیش نظر میہ عریش کرنے کی جرائت کر تاہوں کہ ہندو ستان ایساملک ہے جس میں منتلف رسومات اور متضاد جذبات رکھے والی قومیں آباد مبیں۔ حکومت نیبر ملکی اور غیر مسلم ہے۔اس کاد عوتی تد ہے کہ وہ تمام مذاب کو آزادی ویتی ہے اور کئی کے مذب میں مداخلت شمیں کرتی۔ اور میہ بھی طاہر ہے کہ جب یجا سے سال ہے مسجد اور مندر قائم ہیں تو کوئی ایک فربق دوسرے فریق کے معبد کوہٹا نہیں سکتا۔ ایٹی نہ تو ہندو مسجد کو بنا سکتے ہیں اور نہ مسلمان مندر کو۔ لیس دونوں جیسے کہ اب ایک دوسرے کی دیوار کے بیچے موجود میں اس طرح موجود رہیں گے اور اس بناء پر جندو مسلمانوں کا مذہبی، فومی ،وطنی ،انسانی فراینیہ میں ہے کہ وہ خود باہمی ''مجھونة كرليں ِ کيكن اگر ملك كى بد فشمتی ابھی اس كی اجازت نہ دے تو پھر حكومت كا فرض ہے كہ ود تصادم ك صورت پیدانه ہوئے دے۔ مسلمان مسجد میں آزادی ہے عبادت کریں اور ہندو مندر میں۔بشر طیکہ کسی ایک

فریق کی عبادت میں خلل اندازی نہ ہو۔ کیونکہ میں خلل اندازی نا قابل ہر واشت اور موجب نقض امن ہو سکتی ہواور ہوتی ہے۔ اگر بید واقعہ ہوئے ہیں کہ اس ساٹھ سال میں کہی تصاوم خمیں ہوا تو ایک صورت حال کو قائم رکھنا فریقین کا بھی ند ہی اور انسانی اور وطنی فریضہ تھا اور ہے۔ اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ تعالی قدیم کو جس کے سابہ میں پچائی ساٹھ سال امن سے گذر ہے قائم رکھے اور کوئی جدید صورت فساد کی نہ ہونے و ہے۔ لیکن اگر انسانیت اور وطن کے وغش کوئی نئی صورت فساد کرئے ہی چھوڑیں اور حکومت بھی نئی صورت فساد کی نہ ہونے و ہے۔ لیکن اگر انسانیت اور وطن کے وغشن کوئی نئی صورت فساد کر نے ہی چھوڑیں اور حکومت بھی نئی صورت فساد کی روک تھام نہ کرے اور کوئی ایسافار موالا بنائے جس سے مسلمانوں کی عبادت میں خلل نہ بڑتا ہو تو اس کو قبول کر لینے میں مسلمان معذور سمجھے جائیں گے اور امید ہے کہ وہ خدا کے نور کی عبادت میں خلال نہ بڑتا ہو تو اس کو قبول کر لینے میں مسلمان معذور سمجھے جائیں گے اور امید ہے کہ وہ خدا کے نزدیک ماخوذ نہ ہوں گے۔ فقط۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ

## طواف کرنے کی جگہ پر چھت بنانا

(سوال) ایک شخص جابتا ہے کہ تحبۃ اللہ میں طواف کی جگہ پر وہاں کے بادشاہ کی اجازت سے جتنی کہ طواف کی جگہ ہر وہاں کے بادشاہ کی اجازت سے جتنی کہ طواف کی جگہ ہر چھت ہنائے میں کوئی شرعی مما نعت ہے یا کہ نہیں ؟ جگہ ہے او پر چھت بناؤں توسوال ہیہ ہے کہ طواف کی جگہ پر چھت ہنائے میں کوئی شرعی مما نعت ہے یا کہ نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۵۸۵ موٹی بیقوب مایت (جوہائسبر گ ٹرانسوال) ۳ جمادی الاول الان سالے م ۱۲جو لائی

(جواب ۷۶) مطاف (طواف کی جگه) پر چھت بنائے کی ممانعت کی کوئی دلیل تو ہماری نظر میں خبیں۔ سُر میر می طبیعت اور وجدائی کیفیت اس کی اجازت کی طرف مائل خبیں ہوتی که سازھے تیرہ سوہر سے جو باینت مطاف کی قائم ہے اس کوبدل دیاجائے۔

مملوکہ مکان جب مسجد کے لئے وقف کر دیا تواہے خالی کر ناضروری ہے

(موال) ریاست دوجانہ میں محلّہ فروز نا ہوں میں ہے مسمی غوث محد خال دلدامام خال نے اپنا مکان جو کہ خرید کروہ ہے مسجد بازار محلّہ دولت خانیوں میں و قف کر دیا ہے۔اس کے لڑکے مکان خالی کرنے ہے انکار کرتے ہیں راس صورت میں شرعا کیا حکم ہے ؟

المستفتى تمبر ۱۷۲۱ مليمان خال ولدائ ميل خال ـ رياست دوجانه ۱۳ جماد کااياول الايستاهم ۱۲جوايا کی من <u>۱۹۳۶</u>ء

(جواب ۷۵) غوث محمہ خال نے اپنامملو کہ مکان متحد کے نام وقف کر دیا توبقول مفتی ہو قف صحیح ہو گیالور متولیان متجد کو حق ہے کہ وہ مکان موقوف کو متجد کے لئے غوث محمد خال کے لڑکوں سے خالی کر امیں۔۱۱۱ صحت وقف کے بعد لڑکے مکان موقوف یہ مانکانہ قبضہ شیس رکھ سکتے۔ فقط(۲) سمحمد کفایت التدکان اللہ لہ ، وبلی

(۱)قال في العالمگيرية: ذكر الصدر الشهيد رحمة الله عليه في باب الواو ، اذا تصدق بدا ره على مسجد او على طريق المسلمين تكلموا فيه والمختار انه يجور (وفيها :) رجل وقف ارضاله على مسجد و لم يجعل آخره للمساكين ، تكلم المشايخ فيه والمختار انه يجور في قولهم جميعا ، كذا في الواقعات الحسامية ،(كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر ، الفصل الثاني ط. ماجدية ، ٢ - ٣٦٠)

(۲) في العالمگيرية ; ولو غصبها من الواقف او من واليها غاصب، فعليه ان يردها الى الواقف ، فاد ابى و تبت عصبه عند القاضى حسنه حتى رد . (كتاب الوقف ، الباب التاسع في غصب الوقف ، ٤٤٧/٢)

كيامشتركه زمين يرقبر ستان يامسجد بنانے كے لئے تمام شركاء كى رضامندى ضرورى نے (سوال)(۱)ایک اراضی موسومہ قبرستان جس پر سر کاری مالگذاری نہیں ہے لیعنی معافی دوام ہے بہت ہے مسلمانوں کی مشتر کہ ہے۔ جوان کی مملوکہ اور مقبوضہ ہے (بیام بھی قابل اظہار ہے کہ بندوہست وہم کے کاغذات سر کاری میں مالکان ارامنی مذامیں صرف تین چار نام تھے پھر بند وبست یازد ہم میں بہت ہے ہو گوں کے نام واخل ہو گئے جوشر عااور قانو ناوارٹ نہیں تھے اور اس کا ثبوت بھی نہیں مانیا کہ ان کے نام بذر بعیہ بیع نامہ داخل ہوئے ہوں بلحہ ظاہر ایبامعلوم ہو تاہے کہ اصل مالکان نے ان بقیہ لو گوں کے نام کاغذات سر کاری میں اس لنے ورج کرائے ہوں گے کہ ان کو بھی قبر ستان مذکور میں دفن کرنے کا حق حاصل ہوجائے ) اس ارامنی کے ً. در میانی حصہ میں خام و پختہ قبریں ہیں اور ایک جانب میں چند مکانات اس حیثیت ہے بن سے جن کئے ہیں کہ بعض شر کاء نے اپنے حصہ کی ارامنی دوسرے اشخانس کو فروخت کر دی اور انہول نے مکانات بنا لینے یا شر کاء نے دوسرے شر کاء ہے ان کا کل یا جزو حصد خرید لیااور اپنے اس کل یا جزو میں مکانات بنا لئے۔اس مشتر ک ارائنی کی دو سری جانب کچھ حصہ بغیر قبر ستان کے پڑا ہواہے اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مجھی کوئی قبراس حصہ میں نہیں بنائی گئے۔ اس حصہ میں بھش شر کاء نے اپنی جانب ہے ایک فقیر تکیہ دار آباد کر دیا ہے اور کچھ ارائنی لب سڑ ک پڑی ہوئی ہے جس میں بعض شرکاء اپن جانب سے مسجد بنانی جائے ہیں۔ مصارف تقمیر ووسر ے لوگ اور بعض شر کاء بھی ہر داشت کر ناچاہنے ہیں۔ یہ جگہ الیں ہے کہ جمال معجد کی سخت ضرورت ہے۔اب ایسی صورت میں جب که کل اراضی مشتر که ہےاور بہت شر کاء نابالغ اور مستورات بھی ہیں۔ تنمیر مسجد میں ہر حصہ دار کی فر دا فر دا اجازت ضروری ہے یا نہیں ؟ (٢) اور نابالغ کی اجازت کی شریبا کیاصورت ہو سکتی ہے۔ شر کاء کی تعداد چو نند بہت زیادہ ہے اور چونکلہ کچھ نامعلوم بھی ہیں اور بہت ہے دور دور بھی ہیں۔ ایسی صورت میں سب کی رضا مندی حاصل کرنا مشکل ہے۔ (۳) کیابند وبست و ہم کے ان مااکان وار ثان کی ہی ر ضامندی کافی ہے یابعد کو بدر وبست یاز و ہم میں جن کے نام غیر وارث ہونے کے باوجود کا غذات میں ہوا گے ان کی بھی نشر وری ہے۔ ایک صورت میں ایک دوبڑے حصہ داریہ بھی چاہتے میں کہ اپنے حصہ میں سے بقدر معجد تجکہ دیدیں مفت یا قبیتا کمیلن ظاہر ہے کہ ان کا حصہ تقسیم شدہ نہیں ہے۔ تو کیاوہ جگہ متعین کر کے مسجد کے داسطے دے سکتے ہیں وہ اس بات پر رضا مند ہیں کہ مسجد میں ارامنی دے وینے کے بعد جوان کا حصہ باقی ربتا ہے وہ اس سے کم نے لیں گے اور اس آخری صورت میں اگر کوئی دو سر امعترض ہو تومسجد ہنانا کیسا ہے۔ بیدامر بھی دریافت طلب ہے کہ ایسے مشتر ک قبر ستان میں چند شرہ و و کی اجازت ہے کئی مروے کو وفن کرنا جائز ہے یا نہیں جب کہ جملہ شرکاء کی اجازت حاصل ہونائن عنازیاں منتل ہے۔

المستنی نبر ۲۰۱۸ سیدر نبی حیدر (بجنور یوپی)۱۰ مضان از سام ۵ انومبر ع ۱۹۳ء (جنور یوپی)۱۰ مضان از سام ۵ انومبر ع ۱۹۳ء (جنواب ۷۶) جب که مسندگی اس جگهه ضرورت ہے اور بعض شرکاء اپنے حصہ کی زمین مسجد کے لئے وے

ویں نؤاس زمین پر تخمیر مسجد جانز ہے اُسر چہ حصد نمیر منقسمہ ہو گلر مملو کہ تو ہے۔۱۱)اور اُسر سر کاری طریقہ پر تفسیم کی کارروائی ممکن ہو تووہ بھی نرالبرن چاہئے۔ اُسریہ قطعہ قبر ستان کے نام ہے بغر منس و فن اموات جموز اُہوا ہے تواس میں و فن ترینے کے سئے سی مزید اجازت کی ضرورت نہیں۔(۲) سے حجد کفایت اللہ کان اُنڈ ایہ ۱۶ میں

### ہندووں کے ساتھ مل کر مسجد کی تغمیر میں رکاوٹ بدنا

(مدوال) ہماری گاؤاں میں ایک مسجد جدید خام ہے۔ اس میں تین جار سال سے نماز ہموتی آرہی ہے ہے۔ تین جار ماہ ہے اہل اور نے جھنز اجار کھا ہے اور قبضہ میں ہمارے ہے۔ یا تجے وقت نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس گاؤں میں دوند زب کے آومی جی جو لوائے شیعہ جی دو ہمارے شرکیک حال جی اور جو حنفی ندز ہوا۔ جی وجو ہماراس تھ نہیں ویتے جی ۔ نئہ ما الن کے لئے سیاحتھم ہے ؟

المستفتى نب ٢٠٤٩م ١٢٠ مناك القراط و ١٩٣٠ كالم

(جو اب) جب کے ووڑ مین عرصہ ہے مسجد کے لئے مالک ہے وی ہوئی ہے اور مسلمانوں ہے اس میں ہماعت سے تماز پر دوئی ہے اور بہ اور اس کی تغییر کرناور آباد کرنا مسلمانوں کے ہیں آور و مسجد سے اور اس کی تغییر کرنااور آباد کرنا مسلمانوں کے ہیں آور و مسجد مسجد سے اور اس کی تغییر کرنااور آباد کرنا مسلمانوں کے ہیں وہ اس میں بیان بیاں میں بال میں اور مسجد کی تغییر کی مخاطف سریں وہ مسبب شاخار ہوں ہے اور خدا اور رسول کے بیمان ان کی بال میں بال مالک میں اور مسجد کی تغییر کان المذالہ اور اس

(۱)مسجد کے چند د کے لئے جاری اسکیم کورو کنا (۲)مسر فانہ اخر اجات اور فضول رسومات کو چھوڑ نامستحسن ہے

(مدول )(۱)ایک قوم مسلمانان نے آپس میں س کر اپنے محلہ کے اندر ایک مسجد تنمیم کی اور اس و آباد اور قائم رکھنے کے لئے اس کی آمد فی کاؤر چہ سب نے بالا تفاق اس طر شاپر مطلے کیا تفاک جس شخص کے بیمال شاوی خواو

( )( مشیرے زمین کا وقت مرینا مرید امام او وسف نے فرو کید مرسط ہے اور متنافرین اس پر فتوی بھی وہے میں ویکن اور امام او یہ ہے۔ بے قبل ہے میں بن بنی وشتر کے زمین پر سجوری ورست نمین ہے کہ گئے کہ انسان کیا جاوے صرف مملوک وہ وہ کافی نمین ا

بناي باسم بنائل ما سم بنائل من وقف المشاع المحتمل للنسسة لا يحوزعند محمد رحمة الله عبيه وبداحذ مشابح وباند النتيس وعلم النبواجية والمتاخرون التوانعول ابن يوسنت الله يجوز وهو المختار، كذافي حرائه استنيس وانتنا بالا مامان ابو يوسنت وحمة الله عليه و محمد) على عدم حعل المشاخ مسجد ااو مقبرة مطلقا سواء كان مما لا بحتما النسبية أو بحتملها هكذا في فتح القدير وعالمكيرية، كتاب الوقف الباب الثاني ، فصل في وقف المساخ على المشاخ على المساخد على الناس وبحثيه أوص لوحل توحذ الارض بالقيمة كرها كذا في فتاوي قاصي حان (كتاب الوقف الباب الدامن عشر ، الفصل الاول فيما بتنيريه مسجدا ح ٢٠٥٥ ماحليه وفي الاجناس ونوادر هشاء قالت سائب محمد بن الحمن عن بهر قرية كثيرة الاهل لا يحصى عددهم واواد قوم أن يعمروا بعض هذا النهريواعده مسجدا لايضر دلك بالنهر ولا يتعرض لهم أحد من أهل الهر قال محمد يسعهم أن بنوا ذلك المسجد للعامة والمنحلة، كذا في المحيط ، وعالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، التصل الا ول ٢/٢٥٥) (٢) وهذ ظاهر .

٣١) إذًا قال : ارضي هذه صدقة موقوفذ على الجهاد اوالعراة اوفي اكفان السوتي اوفي حضر القبور أو عير دلك مسا يشبهسا فدلك جانو . وعالسكيريه، كتاب الوقف، الياب التالث في المصارف ، ج : ٢ ، ، ٣٧ ، ماجديه)

(٣) التسليم في المستجداد تصلى فيه الجماعة باذنه عالسكيريه ، كتاب الوقف الناب الحادي عشر ح ٢ ٥٥٠ ماجدبه (٣) ومن اظلم منن منع مساجد الله الديدكر فيها السمه وسعى في خرابها اوللك ماكان لهم الديد حلوها الاخانتيل لهم في الديا حزى ولهم في الاخرة عداك عظيم (سورة المقرة ، رقم الايه: ١١٤)

لڑی کی ہویالڑ کے کی ہوہ دوہ وقت کھانا اپن ہر اور کی اور دوست احب و غیرہ کو جود بڑے جس کا سے فیہ آتھ بہا ایک وقت کا جالیس بچاس روپ سے کم نہیں سمجما جاتا ہے اس لئے وہ ایک وقت کھانا ہر اور کی یا طغے وانوں و کھلائے اور دوسر ہوقت کے کھانے کا صرفہ جو اوسط در جہ ہے بھی کم سمجما جاتا ہے وہ میل تنہ سہ ماروپ مقرر سرکے معجد میں اللہ کے واسطے وے دیا کرے تاکہ اس آمد ٹی سے معجد کا کام بخولی چاتارہ میں معاملہ آپس میں ہر نہ مندی منظور ہو کر اور تقریب الیا ہما سال سے اس طرح جا جاتا تھا اور میں۔ وَتَیْ ہو تَیْ ہو تَی ہو تَیْ ہو تَی ہو تَیْ ہو تَی ہو تَیْ ہو تَیْ ہو تَی ہو تَیْ ہو تَیْ ہو تَی ہو تَیْ ہو تَیْ ہو تَیْ ہو تَیْ ہو تَی ہو

6197 A 30 F4

ے۔ (جو اب ۷۸)(۱)جو ہوگ کہ اپنی نوشی سے ہے ۔ تم مسجد میں ہیں توان کو کون روک سکتا ہے۔ است و ہر اور می اور پہنچائیت کے دباؤ سے مجبور کر کے لین جائز شمیں۔ رہ اور جس ہو گول کے ابتداء و عدد آیا نتی اس می پذیندی روس کے ہو کول کو جو مجاس و عدد میں شر کیک شمیں مجھے ازم شمیں۔

(۲) ایسا کرناای صورت میں جائزے کہ من پر جبر کرئے رقم نہ کی جائے۔ ۱۶ بالیا مسر فانہ اور منعول و سمین زیک کرنااور نزی کرائے ں کوشش کرنابہر صورت امر مشروع اور مستحسن ہے۔ ۱۶ مفحد کا بیت المد کا ان امام کہ ۔

مسجد کے قریب مدند وہالا گور د وارار وہنانا

بی سوال)(۱) مسجد کے قریب مندریا ً وردوارہ بنانا جائز ہے یا نہیں۔ سنجے بجانایا میں اُرنا جس ق و بہ سے نماز ہوں کی نماز میں خلل آتا ہے جب اہل جنودالیہا کریں تو مسلمانون کو لیا عمل کرنا جائے '' (۲) مسجد خاند خدا ہے او تی عمارت بنانا ، مندریاً کوردوارد جائز ہے یا نہیں ''

را ، لو وقت الذي المرفال بسرح به بيت المفدس او يجعل في مرمة بيت المفدس جاز وعالمگيريد. كتاب الوقت ، المات الاول، ح ٢ ٢ ٣٥٣، ماجديد ،

و ٣٠٠٠ إلا يحل مال امرى الابطيب نفسه ومشكو قشريف، باب الغصب والعارية، ج: ١٠٥٥ م سعد،

وكارمن حسن اسلام البعرة تركه مالا يعنيه

المستفتی نمبر ۲۳۳ شخص حدن دبل به ۱۳۳ شخص حدن دبل به ۱۳۳ به ۱۳ به

مسجد كوروازه بركتبه بين الالدالاالله لكه كنده كرنا لااله الاالله (قال محمد) محمد الرسول الله الصلوفة قربان لكل تقي

(مسواب) کیک مسجد نے دروازہ پر مندر جہ ذیل طریقہ پر کنتبہ کندہ ہے۔

اس کے متعلق موال یہ ہے کہ اس کتبہ کاظر ذخر پر صحیح ہے یا غاط ہے۔ کسی نے اس پر بیا عتراض کیا ہے کہ یہ طریقہ غاط ہے۔ کسی نے اس پر بھے گاس طرح پڑھے گاکہ الالہ المائیلہ کے بعد قال محمہ پڑھے گا۔ بھر محدر سول اللہ پڑھے گا۔ اوپر کس سطر کا مطلب اس طرح ہے وں جو گا ۔ اوپر کس سطر کا مطلب اس طرح ہے وں جو گا کہ الالہ الدائلہ کما محمد نے کہ محمدر سول اللہ۔ اب طاکسار جناب سے سوال کرتا ہے کہ کیا نہ کورو بالا اعتراض جا ہے ؟

المستفتی نمب ۲۹۳۱ شخ یوسف علی (براز) ۲۹ جمادی الثانی و ۱۹۳۹ هم ۲۹۳۹ شخ یوسف علی (براز) ۲۹ جمادی الثانی و ۱۹۳۹ هم ۲۹۳۹ شخ یوسف علی (براز) ۲۹ جمادی الثانی و ۱۹۳۹ محمد رسول الله الجواب و ۱۸ ) اس کتبه میں ایک تو صریح ناطعی ہے کہ حمد رسول الله کلا ایس سے دورسر کیبات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ الصلوة قربان لکل تقی "کلھے ہیں۔ یہ حدیث جامع صغیر (۱۱) سیوطی اور کنوز انحقا کق مناوی (۱۲) اور منز العمال ۲۱) متنول کمایوں میں اس طرح پائی گئی۔ "الصلوة قربان کل تتی " بینی کل پر ایم نمیں ہے۔ تیسر کی کو تاہی اس میں طرز تحریر کمجھی ہے۔ افظ" قال محمد "کو بہلی سطر میں کلمہ کے در میان کھی و بیننا مناسب ہوا۔ اس لئے منبه کی صحیح اور بہتر صورت یہ جونی جاسے ۔ (۱۲)

<sup>(</sup>١) جامع صغير، حرف الصادج: ٩.، ٥ ١ المكتبة الاسلاميه

رُ ٧) كنور الحقائق على هامش الجامع الصغير، ج: ٢٠ ٤ المكتبه الاسلامية

رُ ٣) كُنزُ العمال الفصل الثاني في فضائل الصلاة ، ج: ٧ ٢٨٨ ، رقم الحديث: ١٨٩١٧

#### مسجد کی تغمیر کے متعلق چند سوالات

(سوال) ایک قدیم مجدی از سر نو تغییر کے دوران میں زیدی طرف سے محراب مجدیر کلمہ طیبہ کی مختی نمب کرنے کے متعلق خالد نے سائزہ غیر ہ دریافت کی۔ اس وقت بحر صدر تغییر مجد کینی نے کہا کہ دوست یا شمن مجدی زیائش کے لئے کوئی چیز دے تو ہمیں ایکار واعتراض شیں۔ عمد یداران تغییر کیئی فدکوری موجوہ کی میں مستری نے فالد سے کہا کہ زید کو سنگ مر مرکا منبر ہوانے کی ترغیب دلائیں تاکہ مسجد کی زیبائش بڑھ جائے۔ خود عمر و سکریئری کمیٹن فدکور نے تغییر سے روز خالد کوبلا کر منبر کے لئے مستری کا مجوزہ "تخیینہ بھی بتالیا تو زید نے چوار روز کی کوسٹس کے بعد ایک کمیٹن سے معالمہ بائیل طے کر کے منبر کا بیان بھی حاصلی کیا۔ لیکن ایکا یک عدر بے جا پیش کر کاس وقت منبر فدکور لینے سے اٹکار کر دیا۔ عمر و نے یہ بھی کہا شہری کی اس کیا میں سنگ مر مر ہوائے کے لئے لکھا ہے ؟"

(۱)عمدیداران تمیر مجد ممین کازید کی طرف سے منبر لینے سے انکار کرناجائز ؟

(۲) زید کو منبر مذکور، نانے کے عزم اور طے کروہ معاملہ ہے یہ لئے پر مجبور کر کے تغییر مسجد میں نقذا حصہ لینے کی ترغیب دایا ناجائز ہے بیانا جائز ؟

(۳) بحر محض زید کی ضد میں عہدیداران تنمیر مسجد تمیش کے ذریعیہ زید کو منبر مذکور ، وانے ہے روک کر خود دوسر ا منبر ، وانا چاہتا ہے تو بحر کا بیہ فعل شر عا جائز ہے یا نہیں ؟

(۴) جولوگ بحر کی تائید و تمایت میں زید کواس کار خیر کے انجام دینے سے بازر کھنے کی کوشش کرر۔ ہے جیں ان کے لئے کیا تھم ہے 'ا

' (۵)عمرو کے قول ''کس کتاب میں سنگ مر مر کا منبر ، دانے کیلئے لکھاہے'' پر شخفیقی رو شنی ڈالی جائے۔ کیو نا۔ حربین شریفین اورا کٹربروی مساجد میں ای قشم کے منبر موجود میں۔

المستفتی نمبر ۲۱۳۸ محر حبیب الله صاحب (بمبنی) ۲۲ جمادی الثانی ۱۳۵۹ هم ۲۶ جوالائی ۱۳۵۰ الموستفتی نمبر ۲۱۳۸ محر حبیب الله صاحب (بمبنی) ۲۲ جمادی الثانی ۱۳۵۹ محر کے لئے کوئی عطبہ (جواب ۸۱۰) مهریداران تعمیر مسجد کمیٹی کا منبر لینے سے انکار ناجائز نے کیونکہ مسجد کے لئے کوئی عطبہ تبول نہ کر نامسجد کو نة مسان بینچانا ہے اور مسجد کو نقصان بینچانے کا متولی المنتظم کوحق نمیں ہے۔ (۱)
(۲) آگراس میں حقیقة مسجد کا فاحد وحد نظر جوذاتی غرض کی آمیزش نہ ہو توالیا مشور وو بنا گناہ نہیں۔ مشور وقبول

<sup>(</sup>۱) خیر الفتاوی میں ہے : مساجد ، مداری ، مینم خانے اور دیگر اوارول کے لئے مسلمانوں کا چند و قبول کیا بیا سکتا ہے ۔ صالح ہو یا فائق ، جو بیا کہ ہر مسلمان کی وفات پر جنازو پڑھا جاتے ، جاتے نیک ہویا ہو ۔ البتدا کی احینا لا شرور ک ہے کہ مسجد میں حرام مال تدا گایا جائے۔ (ما بعلق بادکام الساجد وقع نے ۲۰ البتدا کے ساجد میں البتدا کا میں البتدا کے ساجد میں البتدا کے ساجد میں کے ساج

کرنانہ کرنازید کے اختیار میں ہے۔

(۳) اَگر بحر کابیہ فعل محض ضد اور اپنی شہرت اور نامور کی کی نیت سے ہو تو ناجائز ہے۔ من سمع سمع اللّٰہ بد (۴) مَر نیت امر تلبی ہے۔ کسی پربد کین کالزام اِگانا بھی بختہ دیس کے قطر ناک ہے۔ ۱۱۱

( ۱۲) زیر ایک نیک کام کاراد و کرر با ہے۔ اس سے اسے بازر کھنے ٹی کو شش کرناور سٹ تنہیں۔ اُسر دو آدمی ایک ہی کام کرنا چاہئے میں توباہمی رضامندی ہے فیصلہ کرلیس یا پھر قرعہ ڈال میں۔ جس کانام نگل آئے وہ منبر ہنا نے اور ووسر آادمی رقم مسجد کے کن اور کام میں سرف کروے۔ ۱۶۱

( ی ) یہ قال تو جمعنی عامیان ہے کیون کہ سنک مر مر کا منبرہ وان کا جوازاس پر موقوف شیس سے کہ وہ کی ساب میں میں م میں مجھانوں مسجد میں تا لین و فرش پہھانا کئی کی ب میں نہیں نکھا۔ ٹائل لگانا کسی کیاب میں نہیں مکسیا بین میں مسب کام متمول ہوگ کررے جی اور لیا حت اصلیہ کی بناء پر ہر واشت کئے جارہے جی ۔ محمد کفایت اللہ کا انالیمد

## مسجدیااس کے سامان میں شرکت نہیں ہوسکتی

(مدوال) نفانہ خدا کینی مسجد کی عمار کے ،رقبہ ،جارہ یواری ، تهد زمینی ، ملبہ سامان وغیر وہیں کوئی صورت انجیز اک کسی شخص کی قائم رہ سکتی ہے یا نہیں 'اور مسجد کی دیوار مسجد کے اور کسی ہمسامیہ کے در میان مشتر ک ہو سکتی ہے یا شہرے ؛

المستفتى نب ٣٦ عند النساعة محميان منت جمان الثانى ٢٠ جمادى الثانى ٢١ على ١٠ عند المستفتى نب ٣٠ عند المواد قواعد كم ما تحت الى وقت مسجد بوتى به جب حقوق العباد كاس كساتيد ولى تعمل درج تومسجد شرى كسر محمول المحمل الموسالة ولى تعمل درج تومسجد المشرط من ذلك شيئا لنفسه لا يصح بالاجماع كذافي المحيط (قادى عالمليرى) (١٠ حاصلة ان شرط كو ند مسجدا ان يكون سفله و علوه مسجد الينقطع حق العبد عنه. (شائي س ١٠٠٣ ق ١٠)

بیوں) مہد فرز ہوں کے بیشتہ متنازیہ فید کے متعلق حاتی محمدالمحق صاحب کاجوا یک معزز ارا مین کمینی مہد النج پوری ہے میں بیان ہے کہ یہ بیشتہ شاہی وقت کا ہے لور تغمیر کنند وُمسجد نے مسجد کے ساتھ اس پیشنہ کو بولیا ہے۔ کیا اس چیز کے نامت بوٹ بوٹ بوٹ کہ رہے بیشتہ مسجد کا ہے تی و نیوی مصلحت کی وجہ سے وہ بیشتہ کی توجہ

 <sup>(</sup>ع) لساروى أن الله عليه السلام كان أذا أرادسفرا أقرع بين نسانه (هداية كتاب المنكاح، بأب القسم ص ٢٠٣٤٩، ط.
 مكتبه شركه علمية) روقال في الدراية (متفق عليه)

<sup>(</sup>۱۳) منداته ای د کاربر ات

٣٠) ركتاب الوقف. الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، القصل الاول فيما يصير به مسجد اوهي احكامه واحكام مافيه ص ٢٠٤٠ ط. ماجدية)

رَ ﴾ ) (ردالمحتار : كتاب الوقف ص ١٨٠٦: ٤ سعيد)

ویاجائے کہ وہ اپنی عمارت میں واخل کر لے یابیہ شرعاجا نزہے؟

المستفتى خليل الرحمن - كلي إن والى بهار عني والى -

(جواب ۸۴) جمھے یہ معلوم نہیں کہ جاتی محدالی صاحب نے یہ بیان دیاہے یا نہیں ؟اوریہ بھی معلوم نہیں کہ الحق صاحب نے یہ بیان دیاہے یا نہیں ؟اوریہ بھی معلوم نہیں کہ و آنف اگر یہ بیان ہے تو سمام برناء جو مسجد کے سمانچہ و آنف ہوں اور ان کی جزئیت اور و قف ہونے کا ثبوت شرعی ہودہ کی مصلحت کے باعث منتقل نہیں نے جا کتے ۔ نہیں جو رہ کی مصلحت کے باعث منتقل نہیں نے جا کتے ۔ نہیں اللہ کان ابتدل ، و بنی

مسجد کے لئے وقف شدہ زمین پر مسجد کے لئے مکان بنانا (الجمعیة سلطان العلوم نمبر مور نحه ۱۳ انو مبر ۱۹۲۸ء)

(مدوال) میرے والد مرحوم اپنی اراضیات میں ہے دوریجہ ارائنی نوع کاشت رئینتی مسجد میں و آنٹ کر کئے۔ اب اس زمین کی پیشت یو جہ قض ویر بدوریانا قص ہو گئی ہے اور پیدوار بھی کم جو گئی ہے۔ کیا میں اس زمین کو میکان، نا ب کے لئے بندویست کر سکتا ہواں۔ اس کی آمد تی اس طرخ نسپتن زیادہ ہو شکتی ہے۔

(جواب ۸۶)اس زمین پر مسجد کے گئے مکان بتانا جائز ہے جب کہ مکان مسجد کے لئے وقف ہواور اس کی آمد ٹی مسجد پر تعرف کی جائے۔۱۲) محمد کافایت اللہ محفر لد،

> مبجد کے صفائی کے متعلق احکام مسجد کے احکام متعلقہ صفائی و نظامت

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا الحديث\_(الخارى\_مسلم\_مشكوة)(۲)

(٢) البزاق في المسجد خطيئة (خارى مسلم ومشَلُوق) د)

(٣)و جدت في مساوي اعمالها النخاعة في المسجد لاتدفن (مسلم\_مثَكُلُوة) د،

رقع مسلم شريف، باب النهبي عن الصافي، ج. ٧٠١٠ - قديمي، مشكوة سريف ص ٩٩ بحواله بالا

(1) وكذالك إذا جعل دارد مسكنا للبساكين و دفعها إلى وال يقوم بذالك فليس له إن يرجع فيها والعالمكيرية كتاب الوقف، الباب التاني عشر، ص ٢٠٤٥ على ماجديدية وحل له ساحة لابناء فيها امرقوما إن يصلو إفيها بجماعه إلى فوله عارت الساحة مسجد الومات لا يورث عنه زعالمكيرية كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ص ٤٥٥ على ويداح الكعبه إذا صارحة لا يجوز اخذه وعلمكرية كتاب الوقف، الباب الحادي عشر الفيمل التاني ص ٤٥٩ ع) ماجديه إلا من وقف على عسجد والارص بجنب ذلك المسجد وازادواان يزيد وافي المسجد شيئا من الارعل جار لكن يرمع الامر الي القاضي لها ذن لهم مستغل الوقف كالمار والحانوت على هذاء كذافي المسجد شيئا من الارعل عالمكيرية، كتاب الوقف، الجاب الحادي عشر والفيل التاني فيما يصير به مسجداً م ٢٠٥٠ ص ٢٥٤)
 (٣) بخارى شريف، باب مايكر عن التوم والمقول ح ٢٠١١ ع ٢٠٨٠ قديمي كتب حانه، مسلم شريف عالم من اكل توما أورسلا ونحوها. ح ٢٠١٠ عديد حانه، مشكوة شريف، كتاب الصلاة باب المهاجد ح ٥٠٠ عن البزاق في المسجد ح ١١٠ ه ٥٠ قديمي و مسلم شريف، باب المهي عن البزاق في المسجد حطيف، مسلم شريف، باب المهي عن البزاق في المسجد حطيف، مسكوة شريف، مسلم شريف، باب المهي عن البزاق في المسجد حطيف، مسكوة ص ٢٠٩ عدواله بالا

- (٣) امو رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وان ينظف ويطيب (ابوواؤد. ترندي-انن اجد مثكوري)(١)
- (۵)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدواله بالايمان (ترفذي لنن الجدس ٨ هاب لزوم المساجدوا تظار الصلؤة ـ قد يجي ـ داري ـ مشكوة )(٢)
- (٢)راى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فشق ذالك عليه حتى رئى في وجهه فقام فحكه بيده( بخار ك\_مشكلوة)(٢)
- (2) جنبوا مساجد کم صبیانکم و مجانینکم وبیعکم و شراء کم و رفع اصواتکم (متذری روالحار سرا ۲۰ ا) (۱۰)
- (٨) وكره تحريما الوطى فوقه والبول والتغوط واتخاذه طريقا بغير عذروادخال نجاسة فيه وعليه فلا يجوز الاستصباح بدهن نجس فيه ولا تطبيبه، بنجس ولا البول والفصد فيه ولوفي اناء(در الاراد) د.
  - (٩) لايدخل المسجد من على بدنه نجاسة (ردالمختار عن الهنديه(١) ١١/٣ ١١)
- · (۱۰)كره تحريما البول والتغوط فوقه لانه مسجد الى عنان السماء (درمختار) ،٧، وكذاالى تحت الثري (ردالمحتار) (٨)

# ہروقف عام کے لئے تابید ضروری ہے

(۱) ويجعل اخره لجهة لاتنقطع (تنوير الابصار) (۱) يعنى لابدان ينص على التابيد عند محمد خلافالابي يوسف رهذا في غير المسجد اذلامخالفة لمحمد في لزوم (۱۰) (ردالمحتار ص ٣/٣٧٦) فظهر بهذا ان الخلاف بينهما في اشتراط ذكر التابيد وعدمه انما هو في التنصيص عليه اوما يقوم مقامه كالفقراء وتحوهم واما التابيد معنى فشرط اتفاقا على الصحيح وقد نص عليه محققوالمشائخ اه (روالحتار (۱۱) ص ٣٤٦٧)

. مسجد کے لئے تابید ہالا تفاق ضروری ہے

ويزول ملكه عن المسجد والمصلى بالفعل وبقوله جعلته مسجدا (درمختار) اساقوله بالفعل اى بالفعل اى بالصلولة فيه ففى شرح الملتقى انه يصير مسجدا بلاخلاف ثم قال عند قول الملتقى وعند ابى يوسف يزول بمجردالقول ولم يردانه لايزول بدونه لما عرفت انه يزول بالفعل ايضا

ر ۱) ابو داؤ د، باب اتخاذ المسجد في الدور، ج: ۱، ص ٦٦ سعيد، ترمذي شريف، باب ماذكر في تطيب المساجد، ج: ١٣٠، ٢٠ سعيد، ابن ماجه، ابن ماجه، اباب تطهير المساجد وتطييبها ، ص ٥٥، قديمي، مشكوة شريف ص ٦٩ بحواله بالا (٢) بخارى شريف ، باب حك البزاق بالهدمن المسجد، ج: ١/ ٥٨، قديمي، مشكوة شريف ص ٢٩ بحواله بالا ر٣) ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسدالصلاة، ج: ١/ ص ٢٥٦، سعيد ر٤) ابضاً ٥٥، ابضاً ٢٥) ابضاً ٢٠) ابضاً

<sup>(1)</sup> ايضا (۵) ايضا (٦) ايضا (٧) ايضا (٨) تنوير الابصار، كتاب الوقف، مطلب في الكلام على اشتراط التابيد، ج: ٤ ص ٣٤٨، سعيد

<sup>(</sup>٩) ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في الكلام على اشتراطً التابيد، ص ٢٤٨ ٤ ط. سعيد)

<sup>(</sup>۱۹)(ايضاً ص ۴٤/٣٤٩)

<sup>(</sup>١١) والدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، ص ٢٥٥، ٣٥٦، ١ ط سعيد) ١٠٠١ البِضّا

بلاخلاف ۱۵ قلت و في الذخيرة وبالصلوة بجماعة يقع التسليم بلاخلاف حتى انه اذا بني مسجدا واذن للناس بالصلوة فيه جماعة فانه يصير مسجدا(روالجتار،،)ص١٨٦ ٣)

اعلم ان المسجد يخالف سائر الاوقاف في عدم اشتراط التسليم الى المتولى عند محمد وفي منع الشيوع عند ابى يوسف وفي خروجه عن ملك الواقف عندالامام وان لم يحكم به حاكم كما في الدرر وغيره (روالجتار (۱) س ٣٨١)

ولوخرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عندالامام والثانى ابداالى قيام الساعة وبه يفتى (درمختار) (۲) فلا يعود ميراثاولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد اخرسواء كانوا يصلون فيه اولا وهوالفتوى (حاوى القدسى) واكثرالمشائخ عليه (مجتى) وهوالاوجه (فتح) اه بحر (دالحتار (۵) ص ۲۸۲) ان المسجد اذا خرب يبقى مسجدا ابدا المفتى به قول ابى يوسف انه لا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد اخر كما مر عن الحاوى (۸) رد المحتار سراسات

اذا جعل ارضه مسجدا ونواه واشهد ان له ابطاله وبیعه فهو شرط باطل ویکون مسجدا. کذا فی الذخیرة (عالمگیری (۵) ص 6 ± ٤) والفتوی علی قول ابی یوسف رحمه الله تعالی انه لایعود الی ملك مالك ابدا (عالمگیری (۱) ص 6 ± ٤) وقیل هو مسجد ابدا وهوالاصح كذافی خزانة المفتین (عالمگیری ۳۳۵)(۔)

# باوجود عدم استعمال کے مسجد کی منجدیت زائل نہیں ہوتی

ان المسجد اذا خرب يبقى مسجدا ابدا (ردالمحتار)(٨)سئل القاضى الامام شمس الانمة محمود الاوزجندى مسجد لم يبق له قوم وخرب ماحوله واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة قال لاوپسنل هوايضا عن المقبرة فى القرم اذا اندرست ولمه يبق فيها اثر الموتى لاالعظم ولا غيره هل يجوززرعها واستغلالها قال لاولها حكم المقبرة كذافى المحيط (قرون ١٥)عالمليرى ص٢٥٦ ح٢)

فان حرمة المسجد واحكامه الثابتة له باقية الى يوم القيامة ولواتسع وازيلت جدره واعيدت عادت على ذالك الحكم من غير تغير فان الحكم المذكور منوط بالمسجد من حيث هو لا بذلك الجدار بعينه (الحاوى)١٠١ ص١٧ ج٢

<sup>(</sup>١) (ردالمختار، ايضاً ض ٤/٣٥٦)(٢) ايضاً ص ٣٥٥،٣٥٥) ٤

٣) رالدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجداوغيره ص ٣٥٨ ٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) (ايضاً ص ٤/٣٥٨)(٥) (ايضاً ص ٢٥٩/٤)

<sup>(</sup>٦) (الفتاوي العالمگيريد، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الاول، ص ٢٠٤٥٨، ٤٥٧ ط ما جديد)

<sup>(</sup>٧) ايصاً ص ٤٥٨ ٢ )( ٨) (العالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الاول، ص ٤٥٨ ٢ ط ماجدية)

<sup>( 4)</sup>ر دالمحتار ، كتاب الوقف مطب فيما لوحز ب المسجد اوغير ٥، ص ٢٥٩ / ٤ ط سعيد )

<sup>(</sup>١٠) الفتاوي عالمگيرية، كتاب الوقف، الماب الثاني عشر، ص ٧٤٧٠ ط ماجدية)

<sup>(</sup>١١) (الحاوى للفتوى فصل في بيان ان جماعة من مفتى عصر المولف افتوا بجوار فتح الباب الكوة والشباك من دار بنيت ملاصقة للمسجد ص ٢/ ١٧ طبيروت

# مسجداً بني جائيداد مو قوفه كى مالك ہے اور قانونی شخص كى حيثيت ركھتى ہے

ولو قال وهبت دارى للمسجد اواعطيتها له صح. ويكون تمليكا فيشترط التسليم كما لوقال وقفت هذه المائة للمسجد. يصح بطريق التمليك اذا سلمه للقيم كذافي الفتاوى (۱) العتابيه لوقال هذه الشجرة للمسجد لاتصير للمسجد حتى تسلم الى القيم كذا في المحيط (فتاوى عالمگيرى ص ٢/٤٤٧) رجل اعطى درهما في عمارة المسجد اونفقة المسجد اومصالح المسجد صح لانه وان كان لايمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد فاثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض كذافي الواقعات الحساميه (فروني المليم على عنه الوجه صحيح فيتم بالقبض كذافي الواقعات الحساميه (فروني المليم عنه محيح فيتم بالقبض كذافي الواقعات الحساميه (فروني عالم المروزي عروزي عروزي عروزي عروزي عروزي على على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض كذافي الواقعات الحساميه (فروني عالم المروزي عروزي عروزي عروزي المروزي عروزي عروزي عروزي عروزي عروزي المروزي عروزي المروزي 
رجل وقف ارضاله على مسجد ولم يجعل اخره للمساكين تكلم المشائخ فيه والمختار انه يجوز في قولهم جميعا كذافي الواقعات الحساميه (فتاوي (٢) عالمگيري ص ٢/٤٤٧) اذا غرس شجراً في المسجد فالشجر للمسجد (فاوي (٣) عالميري س ٢٥٥ ٢) رجل غرس تالة في مسجد فكبرت بعد سنين فاراد متولى المسجد ان يصرف هذه الشجرة الى عمارة بيرفي هذه السكة والغارس يقول هي لى فاتي ماوقفتها على المسجد قال الظاهر ان الغارس جعلها للمسجد فلا يجوز صرفها الى البيرولا يجوز للغارس صرفها الى حاجة نفسه كذافي المحيط (عالميري (١) مسجد فيه شجرة تفاح يباح للقوم ان يفطروابهذاالتفاح قال الصدر الشهيد رحمه الله المختار انه لايباح كذافي الذخيرة (فتاوي عالمگيري (١) ص ٢٥٦) مسجد له اوقاف مختلفة المحيط الكرل للمسجد ولوكان مختلفات انوت اخرلان

(۱) ہر وہ چیز جو موقوف علیہ بن سکے اور متعین ہووہ قانونی شخص ہے اور مسجد موقوف علیہ بن سکتی ہے۔ (۲) ہر وہ چیز جو مالک بن سکے وہ قانونی شخص ہے اور اس کی ملک کی حفاظت گور شمنٹ کا فرنس ہے اور اس کواپنی ملک کی حفاظیت کے لئے و عویٰ وائز کر نے کاحق ہے۔

(٣) فنفص ملک قابل زوال وا بنقال ہے- مالکانہ حیثیت جو قابل زوال وا نقال ہے جب یہ اینے مانک کو قانونی شخص کی حیثیت دے دیتی ہے تو مسجد کی ملک جو نا قابل زوال وا نقال ہےا ہے مالک (مسجد ) کو قانونی شخص کا مرتبہ بدرجہ او ٹی دے ئی۔

<sup>((</sup>١) (العالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الثاني، ١٢ . ٢٠ ٥ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً ٢٠) ايضاً (٤) (العالمكيرية كتاب الوقف، الباب الثاني عَشر، ٢/٤٧٤ ط ماجدية)

ر ٥) العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ص ٢/٤٧٧ ط ماجديد،

ار ٦ ) رايضا

 <sup>(</sup>٧) (الشامية، كتاب الوقف مطلب في نقل انقاض المسجد وتحوه ، ١/٤ ٣٩ ط سعيد) ومثله في البزازية، كتاب الوقف العصل الرابع، ص٣ - ٢٧٠٠ ٢٦ ط ماجدية)

## دوسر لباب قصل اول مدر سے کااور اس کے مال کا صحیح مصرف

مدرسہ کی رقم کفار کی تعلیم میں خرج کرنے کا حکم ا

(سوال) قصبہ موا تھ جھنجن ضلع اعظم گڑھ میں ایک مدرسہ دارالعلوم نامی صرف قرآن پاک اور دینی تعلیم کی غرض ہے محض صد قات و قربات چرم اضحیہ و مفلس وب س غریب نادار مسلمانوں کی پاک مائی ہے جاری ہے۔ اگرچہ چندروز سے بطور الداو منجانب سرکار انگاشیہ بھی ملنغ ۵۰ روپ ماہوار اور وہ بھی خاص عربی تعلیم کے لئے ملتے ہیں۔ اب اس کے اندر تھوڑے روز سے چند ناعاقبت اند لیش مسلمانوں کے ناجائز مشور سے ایک ہندو آریہ ملازم رکھا گیا ہے اور کفار اشرار کے ہیں ہول لڑکے ہندی حساب کتاب کی تعلیم پاتے ہیں اور غریب مسلمانوں کی پاک اور گاڑھی کمائی کا بیسہ ان ماعنہ اشرار کی تعلیم میں بر ابر صرف ہورہا ہے۔ ابد ااساطیب اور حلال مسلمانوں کی پاک اور گاڑھی کمائی کا بیسہ ان ماعنہ اشرار کی تعلیم میں بر ابر صرف ہورہا ہے۔ ابد ااساطیب اور حلال مال جو تیموں وربید اوک کے مند سے چھین کر صرف اسلامی تعلیم کیلئے دیاجا تا ہے کفار کی تعلیم میں خری کرتا کیسا

(جواب ٨٦) چنده کارو پيهاى کام پي صرف ہو سکتا ہے جس کے لئے دينے والوں في ديا ہے۔ اس كے عاوه خرج كرناچائز نسين (۱) جو خرج كرے گاوه خود ضامين ہوگا۔ حساب كتاب وغيره كى تعليم مسلمانوں اور كافروں ك خوں كود ينانا جائز نسين گراس كام كے لئے وہ رو پيه خرج نسين كيا جا سكتا جو خاس دينى تعليم يا خاس مسلمانوں ك يوں كود ينانا جائز نسين گراس كام كے لئے وہ رو پيه خرج نسين كيا جا سكتا جو خاس دينى تعليم يا خاس مسلمانوں ك يوں كى تعليم على الراپئے منوكل ك يوں كى تعليم على الراپئے منوكل ك يوں كى تعليم كے لئے ديا گيا ہو۔ مدر سد كے كاركين چنده و بين والوں كوكيل بين اور و كيل اگرا بين منوكل ك تعليم اور اجازت كے خلاف خرج كرت كرے تو خود ضائين ہوتا ہے۔ الوكيل اذا خالف ان خلافا الى خير فى اللجنس كيم يالف در هم فباعبه الف و مائة نفذ و لو بمائة دينار الاولو خير ا (خلاصہ ودور۔در نوختار) ١٧١)

### و قف کامال وا قف کی نبیت کے مطابق خرج کرنا

(سوال) ویندار مسلمانوں کی ایک جماعت نے صرف وین و ند مجی تعلیم واشاعت کی نیت سے ایک عمارت مع زمین و قف کر وی وہ عمارت مدرسہ اسلامیہ عربیہ کے نام سے مشہور ہو کر تقریباً عرصہ بیس سال سے اب تک و بنی و فد مبی واسلامی تعلیمات کا گہوارہ بنی رہی۔ مقامی طلباء کے علاوہ بیر ونی تشنگان علوم عربیہ بھی اس مدرسے سے میر اب ہوتے رہے۔ مخیر حصر ات کی امداد کے ذریعہ اِن کی خور دونوش کا نتظام ہو تاریا۔ لیکن چندماہ سے ایک شخص مدرسہ کے انتظام کو بعض حکام کی مدد سے اپنے اتھ میں لے کربانیان مدرسہ کے اغراض و مقاصد کے

 <sup>(1)</sup> سئل القاضى الامام شمس الاثمة محمود الاوزجندى في مسجد لم يبق له قوم وخوب ماحوله، واستغنى الناس عنه
هل يجوز جعله مقبرة ؟ قال : لا (عالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ج : ٢٧/٦)
 (٢) (ردالمحتار، كتاب الوكالة، ج : ٥/ ٢١٥، سعيد)

خلاف مدر سے گوانگریزی اسکول بنانا اور انگریزی تعلیم و مغربی تنظیم کے ماتحت لانا چاہتا ہے۔ علوم اسل میہ عربی فارس کی تعلیمات کو محض اپنی شخصی و ذاتی رائے ہے و قف کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس وینی ورس گاہ میں جائے مولوی کے انگریزی دان کو ہیڈیا سٹر بنانا جو کہ علوم دیدیہ و مذہبی معلومات سے قطعانا بلد ہے عربی فارس کے طلباء کو خارج کردینا چاہتا ہے۔ یہ جائز ہے یا شمیں ؟

المستفتی نبر ۹۹۱ ماتی عبدالغفور (ضلع بجور) اربیع الاول ۱ م می جون ۱ مواوه استفتی نبر ۹۹۱ ماتی عبدالغفور (ضلع بجور) اربیع الاول ۱ می می استفتی نبر ۱ مورواجب ہے جو عمارت کہ وینی تعلیم کے لئے وقف کی گئے ہات کو دنیوی تعلیم کے لئے استعمال کرنادر ست نہیں۔ (۱) ایسے مدرسے میں جو دینی تعلیم کے لئے وقف ہے۔ وینی تعلیم کے ماہرین ہی مدرس بنائے جا کتے ہیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د ہلی

## مسجد میں دین اور عصری تعلیم جاری کرنا

(مسوال)(۱) مسجد کے اندر مدر سد بنانابایں خیال کہ مدر سد مسجد کے اندر مستقل طور پر قائم کیا جاد ہے اور اس میں وین و دنیا دونوں کی تعلیم و می جائے حتی کہ بندو کے لڑکے بھی آعلیم پاویں اور ڈسٹر کٹ بور ڈسے امداد بھی لی جائے ۔بور ڈکا مستحن بھی برائے امتحان و معایمہ خواہ سی مذہب کا ہو آوے۔ کیا شرعا ایسا کرنا جائز ہے ؟
(۲) اور اگر بحیثیت مذکور دَبالا مدر سدت ہو بایحہ خاص دینی تعلیم ہو قرآن و حدیث کی کوئی مدرس تنخواہ نے کر پڑھانے والا ہواور اس مدرسہ کوخانس طور پر مسجد ہی کے اندر رکھا جائے شرنا کیس ہے ؟

المستفقی نمبر ۱۳۳۰ محراین صاحب (ضلع اعظم گرده) ۲۵ مفر ۲۵ ما استفقی نمبر ۱۹۳۰ مراه مراه مراه به اعظم گرده) ۲۵ معد (میاللصلاة) کو مدر سه بنادینا توید (جواب ۸۸) مسجد کے اندر مدر سه بنائے ہے آگر مراه بید که مسجد کا حصد (میاللصلاة) کو مدر سه بنادینا تو یہ ضیل موسکتا۔ (۲) ہال مسجد میں بیٹھ کر دینیات کی تعلیم دینے میں مضا اُقلہ شیس مگر مسجد کی حیثیت مسجد ہی تی رہے گی۔ مدر سه کی حیثیت پیدانہ ہوگی۔ (۲) اور آواب مسجد کی رعایت الذم ہوگی اور اگر مراه ہے کہ احاط مسجد کے اندر فاضل جگہ موجود ہے ۔ موضع میاللصلاة اسے علیحدہ ہے تواس فارغ اور فاضل جگہ میں مدر سه بنانا جائز ہے۔ ایکن مدر سه نامانی مرسجد کواس جگہ کی ضرورت ہوگی تو مدر سه انفانا پڑے گاور جگہ مسجد جائز ہے۔ ایکن مدر سه انفانا پڑے گاور جگہ مسجد

 <sup>(</sup>١) على انهم صرحوامراعة غرض الواقفين واجبة.....وقدمر وجوب العمل بشرط الواقف( ردالمحتار، كتاب الوقف،
 مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة، ج! ٤ / ٥ / ٤ ، سعيد)

<sup>(</sup>٣) اذاولي السلطان مدرساً ليس باهل لم تصح توليته، لان فعله مقيد بالمصلحة خصوصا ان كان المقرر عن مدرس اهلا فان الاهل لم ينعزل، وصوح البزازي في الصلح، بان السلطان اذا اعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بضع المستحق واعطاء غير المستحق او رالشامية، كتاب الوقف مطلب لايصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة اوعدم اهلية، ص ٢٨٢٤ وسلام، وسلم، عند لم يبق له قوم وخوب ماحوله واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة قال لا (العالمگيرية، كتاب الوقف الهاب الثاني عشر ص ١٤٤٥ ماجدية)

ر٤) قوله لالدوس اوذكر، لانه مابني لذلك وان جازفيه ذلك (ردالمحتار كتاب الصلاة، ج: ٦٦٣٠١، سعيد)

کے حوالے کرنی پڑے گی۔(۱) ایسے مدر سہ میں جو فارغ جگہ میں بنایا گیا ہو دینی ونیوی جائز تعلیم جاری کرنا بھی جائز ہے اور اس میں مسلم وغیر مسلم لڑے تعلیم کے لئے اور انسپکٹر تعلیم معائد کے لئے آسکتے ہیں۔ ڈسٹر کٹ بورڈ سے امداد لینا بھی جائز ہے(۱) فقط۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لاء وہل

(١) ارض لاهل قرية جعلوها مقبرة واقبر فيها ثم ان واحدا من اهل القرية بنى فيها بناء وضع البن و آلات القبر واجلس فيها من يحفظ المبتاع بغير رضا اهل القرية اورضا بعضهم بذلك، قالوا ان كان في المقبرة سعة بحيث لايحتاج الى ذالك المكان رفع البناء حتى يقبر، كذافي فتاوى قاضيخان (عالمكبرية. كتاب الوقف، الباب الناني عشر ص ٢٤٤،٨٠٤) ارادانسان ان يدرس الكتاب بسراج المسجد، ان كان سراح المسجد موضوعا في المسجد للصلاة قبل لاباس به، وان كان سراج المسجد موضوعا في المسجد لالصلاة بال فرغ المسجد موضوعا في المسجد لالصلاة بال فرغ الميكون له حق التدريس كذافي فتاوى قاضيخان والعالمكبريه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ص ٢٥٤٥) مذا يدل لايكون له حق التدريس في المسجد ولو بسراج المسجد، فالتدريس خارج المسجد في ارض وقف له يجوز بلاريب وكذا يعلى جوارالتدريس في المسجد ولو بسراج المسجد، فالتدريس خارج المسجد في ارض وقف له يجوز بلاريب وكذا يسعى ان يجور هيه كل مابحوز في المدرسة ايضا وان لم يجز ذالك في داخل المسجد لحرمته كما قال في يسعى ان يجور هيه كل مابحوز في المدرسة ايضا وان لم يجز ذالك في داخل المسجد لحرمته كما قال في الدرالمختار كره تحريسا والوط، ولبول والتغوط، لانه مسجد الى عنان السماء .. ورفع صوت بذكر الاللسفةة وكاب الصلاة، ط سعيد ٢٥٩، ١٩٠٥، وكذايدل على جواز التدريس عافي الشامية كتاب الصلاة ص ٢٥٦ (قوله ومر هنايعلم جها بعض مدرسي رماننا من منعهم من يدرس في المسجد)

ر ٢) قال في العالمگيرية : اذا جعل في المسجد ممرا فانه يجوز لتعارف اهل الا مصارفي الجوامع و جازلكل و احد ان مرفيه حتى الكافر (الالجنب و الحائض و النفساء، ولهم ان يدخلوا فيه الدواب كذافي التبيين (كتاب الوقف ص ٧/٤٥٧)

# فصل دوم مدر سے کے لئے غیر مسلم سے امداد لینا

ڈ سٹر کٹ بورڈ سے اسوائی مدرسہ کے لئے امداد لینے کا تھم

(سوان) ایک خاتون جوک ایک بہت بڑی زمیندارن ہانسوں ناہے دائی صرفہ ہا ایک نسوائی مدر ساتا کم ایک نسوائی مدر ساتا کا بیا ہے جس میں صرف مسلمانوں کی پیال فرجی تعلیم پاتی ہیں۔ بائی مدر ساکی آمدنی کا ایک کیئر حصہ کور شانت کے صرفہ میں آتا ہے۔ اگر بائی مدر سا ہے مدر سائیں وُسٹر کن و رف الداو نے میں تو شرعی نقط انظر سے بھو حرج تو شمیں ہواز گی جول وہ سب کھودی جزیر تو شمیں ہواز گی جول وہ سب کھودی جائے ہیں۔ یعنی اس فتم کارو پیر تخواہوں و تغییر ات و خرید کتب و غیر دو غیر و پر صرف ہوسکتا ہے گیا کی فاص جب کا جائے ہیں۔ یعنی اس فتم کارو پیر تخواہوں و تغییر ات و خرید کتب و غیر دو غیر و پر صرف ہوسکتا ہے گیا کی فاص جب کا دی المستفتی شمر ۱۱۰ ای بی سیدہ صغیر وبانو (بلند شر) اور مضان ایک ایک جا اور اس رقم کو المواب اور ایس رقم کو المداد کے سلسلہ میں کوئی رقم لینا جائز ہواور اس رقم کو شخواہوں اور دیگر ضرور بات مدر سہ میں خرج کرنا جائز ہے۔ (۱)

# فصل سوم مدر ہے کی رقوم کوبینک میں رکھنا

یخت ضرورت کی بناء پر مدرسه کی رقم بینک میں رکھنے گا حکم

(سوال) ہمارے قصبہ میں ایک مدر سداسا میہ ہے اس کی رقوم خزا کجی مدرسہ کے پاس جن بیں مرآئ کل مدرسہ میں پوری و غیر و کی ایس واروا نیں ہورہی بیں جن کے سبب خطر والاحق ہو گیاہے کہ کمیں یہ رقومات مدرسہ ضائع نہ ہو جائیں اس سے آئر بطور حق ظت اس رو ہے کو کسی بینک یا خزانہ سرکاری میں جمع کراویا جائے تو کوئی شرعی ان نازنسان تو شعیں جب کہ اس سے مقصد صرف حفاظت ہواور نفع و غیر و پجھنہ ہو۔

المستفتی نبر ۱۱۸۰ شیخ می محمد صاحب ۱۱۴ یقعده از می اجنوری ۱<u>۹۳۹</u> و ۱۳۵ می اجنوری ۱<u>۹۳۹ و ۱</u>۶ می اجنوری ۱۹۳۹ و ۱۶ (جو اب ۹۰) حفاظت کی معتمد صورت نه جو توبینک میں جن کراوینامبات ہے۔(۱۰) محمد کفایت اللہ کا نااللّہ ا۔ ۲۰ بنی

ر ١) قال في الدرالمختار : (ومصرف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم ... مصالحنا كسد ثغور وبناء قبطرة وجسرو كفاية العلماء وفي ردالمختار وكذا النفقة على المساجد كزكاة الخانية فيدخل فيه الصرف على اقامة شعام هن وظانف الامامة والادان وبحوهما والدرالمختار، كتاب الجهاد، مطلب في مصارف بيت المال، طسعيد ٢١٧ ٤) (٢) فمن اصطر غير باع ولا عاد فلا اثم عليه: سورة البقرة، رقم الآية، ١٧٢

# فصل چہارم مدارس اسلامیہ کے سفر اءاور متفرق مسائل

مبلغین اور سفر اء کے لئے ہدلیاو تھا کف وصول کرنے کا تھیم اور موال کی ہدایت کے لئے مبلغ اور فراہمی (سوال) مدرسہ عربیہ جس میں علوم دینیہ کی تعلیم کے لئے مدر ساور عوام کی ہدایت کے لئے مبلغ اور سفر اء سے سرمایہ کے لئے سفیر مقررہ شخواہوں پر کام کرتے ہیں۔ اس مدرسے کے مدرسوں، مبلغوں اور سفر اء سے اطر اف کے عوام کو بچھ الین دلچیں ہے کہ اپنی انجمنوں اور اپنے مدرسوں کے سالانہ جلسوں پر بلات ہیں اور مااوہ افراجات سفر کے کوئی پیڑا، بچھ معمائی، کوئی بحس یا کوئی ایسی استعمال کی چیزیا نقدر و پیدیطور ہدیہ پیش کرت ہیں تو سے ہدلیا کی چیز میں ان مدرسوں، مبلغوں اور سفر اء کی ملکیت ہوں گیا مدرسے کی مقدمت ہم لوگ سی اور موقع پر اور معقول مفدرہ پیر کریں گے۔ یہ تو حقیر ہدیہ محض آپ کی تکایف فرمائی پر آپ کے اہل و عیال کے لئے ہے۔ قر آن و حد بیٹ و فقہ حنی سے الحضوس اپنے اکابر کے و ستور العمل کے حوالے سے فتوی عنایت ہو۔

المستفتی نمبر ۲ کا امظفرالدین، وائی مر چنٹ۔ مر او آباد ۲ شعبان ۱۹۵۵ اوم ستمبر ۲ ۱۹۹۱ (جواب ۹۹) مدر سے کے مدر سین اور مبلغ جو صرف تدریس اور تبلغ کے کام پر مامور ہول یعنی فراہمی چندہ ان کا فرض مضمی نہ ہو، مدر سہ ہے رخصت حاصل کر کے کسی جگہ جاکر وعظ کریں اور ان کو شخصی طور پر کوئی چیز یافقہ ہدیہ طے تو وہ ان کی اپنی ہے ۔ ہاں ہم اوجو فراہمی چندہ کے کام پر مامور ہوں اور مدر سے نے ان کو شخصی طور پر ہدیہ لینے سے ردک دیا ہوان پر لازم ہے کہ یا تو وہ شخصی ہدایا قبول نہ کریں یا قبول کریں تو مدر سے کے فنڈیس وال ویس۔ روک دیا ہوان پر لازم ہے کہ یا تو وہ شخصی ہدایا قبول نہ کریں یا قبول کریں تو مدر سے کے فنڈیس وال ویس۔ روک دیا ہوان اللہ لہ ، و بلی۔

(۱) کیا چندہ وصول کرنے والوں کو اسی رقم ہے اجرت دی جاسکتی ہے؟ (۲) مبلغ اور مدرس کوز کو ق دینے کا تھم

(سوال)(۱) مدرسہ عربیہ میں بمد ز گوہ جورہ بیبیہ بہنچتاہے کیاات میں سے مدرسہ کے سفیر کوجو چندہ کی فراہمی کے لئے مقرر ہوتا ہے۔ والعاملین علیھا کی میں داخل سمجھ کراس کی شخواہ میں وہ رو پید دیاجاسکتاہے یا نہیں ؟
(۲) مدرسہ کا کوئی ایبا مبلغ یا مدرس ہوجس کے باس کسی رقم کا نصاب نہیں۔ صرف ماہواری شخواہ پرجو مدرسہ سے حاصل کرتاہے نمایت بنگی اور وشواری ہے آگراس پر گزاراکر سکتاہے۔ کیاا بیسے مبلغ کور مدرس کو بھی بمد

<sup>(</sup>١) رقوله ويردهدية الاصل في ذالك مافي البخارى: عن ابي حميد الساعدي قال استعمل النبي عليه السلام رجلا من الازد يقال له ابن اللتية على الصدقة فلما قدم قال: هذالكم، وهذالي، قال عليه السلام، هلا جلس في بيت ابيه اوبيت امه فينظر ايهدي له ام لا الرالي قوله واستعمل عمرا باهريرة بمال، فقال له من اين لك هذا الفقال تلاحقت الهدايافقال له عمر: اي عدو الله هلا قعدت في بيتك، فننظر ايهدي لك ام لا فاخدذالك منه، وجعله في بيت المال النج وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم الهدية التي سبها الولاية وكذاكل من عمل للمسلمين عمد أ، حكمه في الهدية حكم القاضي المسلمين عمد أن حكمه في الهدية حكم القاضي المسلمين عمد المسلمين عمد الهدية حكم القاضي المسلمين عمد الهدية حكم القاضي الهدية حكم القاضي الهدية حكم القاضي الهدية عليه الهدية التي سبها الولاية وكذا كل من عمل المسلمين عمد أن حكمه في الهدية حكم القاضي المسلمين عمد الله عليه الهدية التي سبها الولاية وكذا كل من عمل المسلمين عمد أن حكمه في الهدية حكم القاضي الهدية المسلم المسلمين عمد أن حكمه في الهدية التي سبها الولاية وكذا كل من عمل المسلمين عمد أن حكمه في الهدية التي سبها الولاية وكذا كل من عمل المسلمين عمد أن حكمه في الهدية التي سبها الولاية وكذا كل المسلم المسلم الولاية وكذا كل من عمل الولاية وكلاية 
ز کو قالمدور قم سے متخواود ی جاسکتی ہے یا نہیں ؟

المستفتی نبر ۱۹۵ موانا محمد چراغ صاحب صدر مدر سیدر عربیہ گوجرانوالد ۱۰ ارجب ۱۹ موانا محمد چراغ صاحب صدر مدر سیدر سید عربیہ گوجرانوالد ۱۰ موانا محمد چراغ صاحب صدر مدر سیدر میں سے اجر سے عمل دینے کی شخائش ہے خوادہ غنی ہواں مگر کی حال میں ان کی وصول کی ہوئی رقم کے نصف سے زیادہ نبیں وی جائے گی۔(۱)

(۲) کی مستحق ذکو تا گو تا کو تا کہ تم کس محمل کے معاوضہ میں (سوائے مخصیل و جمع زکو تا کی نبیس دی جاشی ہو تک اور تا گو تا کہ المحمل کی معاوضہ میں (سوائے مخصیل و جمع زکو تا کو تا کہ بیس دی جائے ہو تعدیم کو مخولہ المور عقد اجارہ دی جائی ہیں شمایک بلاعوض (۲) نبیس ہے - البتہ اگر ان کو بطور و ظیفہ ماہواری رقم دی جائے اور مستاجر کی حیثیت سے ان کے شمل کی جائے نہ کی جائے اور مستاجر کی حیثیت سے ان کے عمل کی جائے نہ کی جائے اور اجبر کی طرح ان سے مواخذات نہ ہوں تو پھر ان کی زگو تا میں سے ماہوار کی و شیفہ دینا جائز ہو گا۔ کا خایت اند کان البند الد و بلی۔

الجواب صحيح۔ فقير محمد يوسف د ہلوی۔ مدر سدامينيد و ہل

## مدرسه کے لئے اصل قیمت سے کم پربذر بعد سر کار زمین خریدنا

ر ١) مصرف الزكاة والعشر (هوفقير، وهو من له ادنى شنى، ومسكين من الاشنى له وعامل فيعطى بقدر عمله، ولو غيب الاهاسيا الانه فرغ نفسه لهذا العمل، فيحتاج الى الكفاية، والغنى الايمنع من تناولها عندالحاجة كابن السبيل، بحر عن البدانع والدرالمختار مع ودالمحتار) كتاب الزكوة، اول باب المصرف طسعيد ص ٣٠٣٩، ٣٣٩، ٢٠٨٤ المملك من كل وجد للنه (٢) (هي تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غيرهاشمي والا موالاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجد للنه تعالى) وتنوير الابصار اول كتاب الزكاة، ص ٢٥١، ٢٥٨) القاموس الفقهي ص ٥٩ الط ادارة القرآن كرانشي، تعالى النبيا الذي الشامية أو استدل على ذالك بمسئلة غيبة المتعلم، من انه الاتاخذ حجرته ووظيفته على حالها ادا كانب غبته ثلاثة اشهر وكثاب الوقف مطلب الايصح عزل صاحب وظيفة ص ٣٨٦) وقد مر من كتاب الجهاد ان العلما، والنفيا، يعطون الوظائف من الجزية والخراج والزكاة

یوی بوی شرطول کے ساتھ یہ زمین لی ہے۔ کیااس طرح سے ذمین کالین مدرسہ والول کے نے جائز ہے ؟ اور اس زمین پر حسب معاہدہ و شرائط سر کار مدرسہ کا مکان بنایا جارہاہے۔ آخرت میں اہل مدرسہ سے منواخذہ ہو گایا . شمیں اور در صورت عدم جواڑاس وقت ان لو گول کو ..... اہل مدرسہ مدرسے کے روپ سے پوری قیمت ادا کر دیں تو یہ معاملہ کیسا ہے ؟ غرض اہل مدرسہ پراب کیالازم ہے ؟

(جواب ۹۴) صورت مسئولہ میں چو تک فنظمان مدرسہ نے خود درخواست کرکے جاکم سے جہ ازمین خریدوائی ہے تو گویاجا کم کے جبر و نشدہ کا سبب بید ہے جی اس لئے جا کمانہ جبر وشدہ کے کناہ میں یہ بھی شرکی میں اور اخروی مواخذہ ان کے ذمہ بھی ہے -(۱) اب اس مواخذہ سے نجات کی سوائے اس کے وئی صورت نہیں کہ یا تو یہ زمین مالکوں کو واپن ویں یا بقیہ قیمت اواکر کے مانلول کو راضی کرلیں یاان سے معافی حاصل کریں۔ دو باقی مدرسہ والوں کا سرکار سے اس زمین کوشر وط کے ساتھ خرید ناوہ معاملہ جدارہا۔ اگر شروط فاسدہ عقد نے میں واضل جب قدارہا۔ اگر شروط فاسدہ عقد نے میں واضل جب قدارہا۔ اگر شروط فاسدہ عقد نے میں واضل جب تو قدارہا۔

مسجد کی رقم پر بینک سے سود لینالور اسے مسجد کے دوسر سے رفاہی کا مول پر خرج کرنا (سوال) مسجد کا جورہ پریہ بینک میں جمع رہتا ہے اس کا سود لیناشر نفاجائز ہے یا نہیں ؟اگر بیر دو پیر نہ لیا جائے تؤوہ لوگ اس کو مشن اسکولوں و غیر و میں صرف کرتے ہیں۔ اگر جائز ہے تواس روپ سے امور کار خیر مثنا تبلیغی مدر سے کی امداد ، غرباء کی اعانت ، مسافر خانہ ، کنواں اور سرک د غیرہ کی انتہاء ، سر کول پر روشن ، مسلمان طلباء کے لئے انگر بزی کتابول کی خرید اور ان کی انگر بزی تعلیم پر صرف کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ان صور توں میں سے جن میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ان صور توں میں سے جن میں صرف کر نازیادہ افضل ہوا سے بھی مطلع فرمایا جائے ۔ ہیموا تو جروا۔

(جو اب ع) بورو پہیر بینک میں جمع کیا جائے اس کا سود بینک سے وصول کر لیا جائے تا کہ اس کے ذریعہ سے مسیحی مذہب کی تبلیخ اور مسلمانوں کو مرتد بنائے کی امانت کا گناہ نہ ہو۔ وصول کرنے کے بعد اس روپ کو امور خیر میں جو رفاہ عام سے تعلق رکھتے ہوں۔ یا فقراء و مساکیوں کی رفع حاجات کے لئے مفید ہوں مثالی بیامی و مساکیوں اور طلبائے مدار س اسام میہ کے وظائف اور امداد کتب و غیر ہ پر خریج کر متا کے ساتھ ماند ، کنوال، سے ک و فائف اور امداد کتب و غیر ہ پر خریج کر متا کے ساتھ ، کنوال، سے ک و فیم رہ پر خریج کر متا کہ ماند کی جائے کہ یہ تقد س

 <sup>(</sup>٩) الغتيب رهوارالة محقة
 روحكيه الاثه لمن علم الهير وردالعين قائمة والعرم هالكة ولغير من علم الاخيران الدرالمختار اول كتاب العصب ص١٧٧ طسعيد

ر ٢) وُحكُمه الانم وردالعي قانمة والعزم هالكة (ايضا ص ٢/١٧٩) ويجب ردعين المغصوب اومنه ان هلك وهو مثلي. وان انقطع المثل وقيمته يوم المخصومه، (ايضاء ص ٢/١٨٣،١٨٢) لقوله عليه الصلاه والسلام الابحل لاحدكم ان ياخذمال اخيد، لاعبا ولاجادا، وان اخذه فليرده عليه وظاهره ان ردالعين هوا لواجب الاصلى، وهوا لصحيح الح وردالمحتار، ص ٢/١٨٦) فان غصب وعير فزال اسمه واعظم منا فعه واختلط ضمنه وملكه بلاحل التفاع قبل اداء ضمانه، او تضمين قاض، وكذا لوغصب ارضا اوغرس يضمن صاحب الاكثر قيمة الاقل فان اصطلاحا على شنى جار والدرالمختار، كتاب العصب ص ١٩٠٠)

٣٠) ثم الشرط على و جود ال كان لا يقتضيه العقد فعلى التفسير الذي ذكرنا ان كان الشرط لا بلايم العقد (و) لم يردالشرع بجوازد ولاهو متعارف ولكن فيه صنعة البايع اوالمشترى اوالمعقودعليه لا يجور العقد رحلاصة المناوى، كناب السوع، الفتسل الخامس، ص ٩٤٠٠٥ ٣ ط امجدا كيدمي، لاهور)

متبدئے منافی ہے۔(۱)والقداعلم وعلم اتم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ اللہ او کل

(جواب) از موایا اشف می قانوی ۔ اول تو مجد کارو پیر بینک میں جن کرنا جب دوسر اطریق حفاظت کا جو طلاف احتیاط ہے۔ اور اگر غلطی ہے یا غفلت ہے یا مجبوری ہے اسااتفاق ہو گیا تواس وقت وصول کرنے ہیں تو وہی ممن کرے جو مجیب اول نے تحریر فرمایا ہے۔ البتہ جزواخیر پینی مصارف ند کورہ میں صرف کرنا اس میں تر میم کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ خاص اس کا معجد میں صرف کرنا تو تقدین معجد کے خلاف ہے (۱) اور دوس کی جکد صرف کرنا ملک معجد کا نیم معجد کا نیم معجد میں صرف کرنا ہے اور اس معجد رواول سے بیٹ کی صورت ہے کہ اس قدر رو بیبہ سمج کی نیم معجد میں صرف کرنا ہے اور اس مود کی رقم سے وہ قرضہ اوا کردے اور یہ فالد نے کہ معجد کی نیت سے جو قرضہ لیا جا وے اس کا معجد کی آمدنی سے اور اس مود کی رقم سے وہ قرضہ اوا کردے اور یہ فالدت ہے کہ معجد کی نیت سے جو قرضہ لیا جا وے اس کا معجد کی آمدنی سے اواکرنا جا کرنا ہے اور اس معجد کی نیت سے جو قرضہ لیا جا وے اس کا معجد کی آمدنی سے اواکرنا جا کرنا جا کہ معجد کی نیت سے جو قرضہ لیا جا وے اس کا معجد کی آمدنی سے اور اس معجد کی نیت سے جو قرضہ لیا جا وے اس کا معجد کی آمدنی سے اور اس معجد کی نیت سے جو قرضہ لیا جا وہ اس کا معجد کی آمدنی سے اور اس معجد کی نیت سے جو قرضہ لیا جا وہ اس کا معجد کی آمدنی سے اور اس معجد کی نیت سے جو قرضہ لیا جا دے اس کا معجد کی آمدنی سے اور اس معجد کی نیت سے جو قرضہ لیا جا وہ اس کا معجد کی آمدنی سے اور اس معجد کی نیت سے جو قرضہ لیا جا کہ معجد کی آمدنی سے اور اس معجد کی نیت سے جو قرضہ لیا جا کہ معہد کی تو کر نے دو تو سے دور اس معرف کی کر سے دور اس معجد کی نیت سے جو قرضہ لیا جا کر سے دور اس معجد کی تو کر نے دور نے دور نے دور اس معجد کی نیت سے دور قرضہ لیا جا کر نے دور نے

ا كتبه اشرف عن عفي عنه به ااذ يقعده س<u>ي سا</u>ه

الجواب مکور) از حفر شفخ عفائلہ عدے مسعودا تم عفائلہ عند الله المعلهم للحق والصواب بینک کے سود کو و صول (جواب مکور) از حفر ت مفتی اعظم الملجواب والله المعلهم للحق والصواب بینک کے سود کو و صول کرنے کا تکم یا توان بناء پر ہوکہ ہندو سان وارائحر ب ہے۔ اور دارالحرب میں عقو در یو یہ جائز ہیں۔ اس سور ت میں بینک ہے دو چیہ جع کرناور سود حاصل کرنا بھی جائز ہی گا۔ تو گا۔ فروقوں جم کی جاسکیں گی اور میں بینک ہوجائے گا کہ سود کی جاسکیں گی اور می کا انگ خواہ کوئی مختس ہویا مسجد کر رقم ہے۔ لیکن اپنی ہماعت کے نااہ سندو سان ہویا مسجد کر قم ہے۔ لیکن اپنی ہماعت کے نااہ کے بندو سان میں عقو دراہ یہ کے جواز کا انجی ساک ہوجائے گا اور یہ کما جی بینک میں تاحد انجی شدہ دو پر پر فل ہے مسجد کر قم ہے۔ لیکن اپنی ہماعت کے نااہ کے بندو سان میں بعقو دراہ یہ کے جواز کا انجی ساک کر وار کی معاونہ ہیں۔ اس بینک کیے اور ایک نظر ہے تیک میں ہو یہ کہ کر وار کی مور پر ایس ایک کا دور اس بینک کیے اور انداز کا حدود کی میں تاحد کر وہار کی معاونہ ہیں ایوا ہور ایک کے تمام سود کی مور پر ایس ایوا ہور ہی کہ کر ایس سال کر وہار کی معاونہ ہیں ہو وہاں کر اور ہور کا معاونہ ہی کہ کہ معاون ہیں اور حکومت کافر و مقسطہ کو مالی تھور پر بینیانا اور اس کی قوت کو معتم کرنا مفاولہ ہی کے منافی ہے۔ اس صور ت میں سود حاصل کرنے کے تمام اور است دوس سے تو کہ بینیانا اور ان کے والے کو در ان کے معاونہ ہیں سود کی مور سیلی مور ت میں سود میں ہور ان کو دے وہا تا ہور وہا کر ایا جائے کو اس کے در بیا جائے تواں کا مورود کی سود ہیں۔ اس سے تو کو می مورود کی میں اور ان کر بیا ہے تو کہ کو دیا جائے تواں کا مورود کی سود کی کر ایا جائے در ان کا میں ہور کی سود کر ایا ہور کی سود کر دیا ہور کی کام لیتی ہیں۔ اس سے در معاون کر ایا ہور کے در کر دیا ہور کی کر دیا ہور کی کر دیا ہور کو کر کرنا ہور کی کر دیا ہور کر کرنا ہور کر کرنا ہور کرنا کو سے میکور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کور کرنا ہور کور کرنا کور کرنا ہور کرنا ہور کرنا کور کرنا ہور کرنا کور کرنا ہور کرنا کور کرنا ہور کرنا ہور کرنا کور کرنا ہور کرنا کور کرنا کور کرنا ہور کرنا کور کرنا ک

<sup>(</sup> ١ ) ( ٢ ) قال تاج الشريعة المالوانفق في ذالك مالاخبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره، لان الله لايقبل الا التلب. فيكره تلويث بيته بمالا يقبله اد والشامية، كتاب الصلاة، مطلب كلمة لاباس دليل على ان المستحب غيرد. ص ٦٥٨ ١

<sup>(</sup>٣) في فناوى ابي الليث وجل حمع مالا من الناس لينفقه في بناء السنجد فانفق من نلك الدراهم في حاجته ثم رديدلها في نفقة المسجد لايسعه ان يفعل ذالك . فاد فعل للكن هذا واستسمار الحاكم يجب ان يكون في رفع الوبال، اما الضماك فواجب، وعالمگيرية، كتاب الوقف ط، ماجدية، الباب الثالث عشر، ص ٢/٤٨)

<sup>، ﴾</sup> عن الفقيه التي جعفر أن القياس هكذا لكن يتوك القياس فيما فيه ضرورة نحوان يكون في ارض الوقف زرح باكفه البحراد يجتاج الفيه الى النفقه جارت لد الاستدانة والهندية، كتاب الوقف، الباب الخامس، ص ٤٩٤، ٢، ط ماجديه،

اس بنا ہر کہ وہ مالک رقم کا حق اور اس کی ملک ہے بلعد اس لئے کہ اس کے ذریعہ سے تبلغ مسجیت اور ارد او مسلمین کا سلسلہ ممتد نہ ہو۔اور رو پہر جع کر نے وال کم از کم تبلغ مسجیت وار تداو مسلمین کاذر بید بینے کے اس تقدیم سے محفوظ رہے۔(۱) اور ظاہر ہے کہ اس تقدیم پر سود کی حاصل شدہ در قم جمع شدہ درو ہے کے مالک کی خواہ وہ کوئی شخص ہویا مسجد یا اور کوئی وقف ہو مجملوک نہیں ہوتی۔ بلعد بیر قم ایک ایس رقم ہے جو سی مسلمان کے قبطہ میں شخص حیثیت سے یا متولی کی حیثیت سے آئی ہے اور جس کوا بیخ قبضہ سے اکال و بنا از م ہے۔(۱) تو اس کی صورت بیر بتائی گئی تھی کہ رفاہ عام کے کا مول میں یا فقر اور مالک قرار ویا جائے تو لاز م ہوگا کہ تمام جموزی ہوئی رقم کا متولیوں کو مامن میں بایا جائے جس کی مقد اور اگروں و پ تک پہنچتی ہے۔ کیونکہ متولی کو کسی طرح یہ جائز نہیں ہوئی مامن بنایا جائے جس کی مقد اور اور چھوڑ دے۔(۱) معمد کی مقد اور قرال کو ترواں دو پ تک پہنچتی ہے۔ کیونکہ متولی کو کسی طرح یہ جائز نہیں ہے کہ وہ متبد کی مماوکہ مستحقہ رقم قصد اور وہوں کر وڑوں دور چھوڑ دے۔(۱) معمد کی مماوکہ مستحقہ رقم قصد اور وہوں کر در اور چھوڑ دے۔(۱) معمد کی مماوکہ مستحقہ رقم قصد اور وہوں کر در اور چھوڑ دے۔(۱) معمد کی مماوکہ مستحقہ رقم قصد اور وہوں کہ کرے اور چھوڑ دے۔(۱) مماوکہ مستحقہ رقم قصد اور کی مور در در اور کی در در اور کی مور دے۔(۱) معمد کی محمد کی مماوکہ مستحقہ رقم قصد اور جھوڑ دے۔(۱) معمد کی معمور کی مماوکہ مستحقہ رقم قصد اور جھوڑ دے۔(۱)

## تیسر اباب عید گاه

عیدگاہ کے لئے مقرر کی ہوئی زمین پر مکان درویشوں کے حجرے وغیر وہنانا

(سوال) ایک جگہ جومدت سے عیرگاہ مقرر تھی اوراباس جگہ سے ہٹاکر دوسری جگہ عیرگاہ مقرر ہونی اوروہ پہلی جگہ عرصہ وس بار دسال سے ویران بڑی ہوئی ہے تواب اس جگہ مکان بن سکتا ہے یاوروایٹواں کے واسطے حجر نے بن کتے ہیں انہیں جمیعوا توجرول

(جو اب ۹۵) پہلی عیدگاہ کی زمین اگر و قف ہو تو وہاں کوئی ایساکام کرناجو جت و قف کے خواف ہو جائز شمیں ۔ ۱۰) عیدگاہ کی زمین پر مسجد بن سکتی ہے اگر وہاں منجد کی ضرورت ہواور آباد ہو سکے تو مسجد بنالیں۔ ۱۵) سیرگاہ کی زمین پر مسجد بن سکتی ہے اگر وہاں منجد کی ضرورت ہواور آباد ہو سکے تو مسجد بنالیں۔ ۱۵) سی کی ملکیت ہو تو مالک کو اختیار ہے خواد مرکان دنائے خواد وروینٹول کے لئے جمرے بنائے۔ ۱۰، والد العم

(۱)قال تعالى · تعاونوا على البرو التقوى ولا تعاونوا على الا ثم والعدوان (سورة الماندة) (۲) رقوله كما لوكان الكل حبيثا) في القنية لوكان الخبيث نصا بالا يلزمه الزَّكاة ، لا ن الكل واجب التصدق عليه لا المعصوب وجب التصدق به (الشامية ، كتاب الزكاة با ب زكاة العنم ، قبيل مطلب في التصدق من المال الحراد .

۲/۱۹۱ ط. سعید)

(٣) رحل جمع مالا من الناس لينفقه في ماء المستحد فانفق من تلك الدراهم في حاحته ، لا يسعه ال بفعل دالك . فال فعل الصنمان واجب والهندية. كتاب الوقف ، الناب الثالث عشر ، ٢ - ٤٨٥ ط ماحدية)

( ٣) ارض وقف على مسجد صارت بحال لا تورع فجعبها رجل حوضا للعامة. لابحور لسسيس انتفاع بند، دالت الحوض كدافي القيلة (الفتاوي العالمگيرية ، كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر ، ٢ ٤٦٤ ط ماحديد)

(د) ارض وقف على مسجد والارض بجنب ذالك المسجد وارادواا نيزيدو أفي المسجد شيا من الارض جار الخ رالعالمگيرية، كتاب الوقف، الناب الحادي عشر، في المسجد و ما يتعلق به ٢٠٩٠)

كدافي الدرالمختار . أما والمتحد لصلاة جنازةً اوعيد) نهو ومسحد في حق جوار الا قتداء) وال الفصل الصفوف وفقا بالناس والدر المختار ، كتاب الصلاة ، مطلب في احكاد السسحد، ط سعيد، ١ ٢٥٧)

 (۲) لأن الملك مامل شابه ان متصرف فيه بوصف الاختصاص (ردالمحتار ، كتاب البوغ، ٤ ٢ ٥ ط سعيد ايضا قال في حامع القصولي ان من مصرف في حالص ملكه إيسع ولو اصر بعيره) لكن برك الفياس في محل صبر لعاره صرراً بينا ، رردالمحتار، فصل في المتفرقات ، مطلب ديع في داره وبا دى الجيران ٥ ٢٣٧ ط. سعيد)

#### عيدكاه كو: الَّا من نع كه نق أستعال كريًّا

#### (مسوالي ويدكاه الدفنجينية الداس كابيع وخراج أنبين اورايا برسمان كواس كانسب بطور عادس

گاہ استعمال کرنے کا حق ہے یا نہیں۔ اور کسی اور طریقہ سے عیدگاہ کا استعمال کرنا مشا آبطور سرائے و نیم ہ جائز ہے یا نہیں ؟ اگر قبضہ عرصہ سے ایہوں کا ہوجواس کو بطور سرائے یاذاتی کرایہ خوری کے جانداد سمجھ کر استعمال کر ہے ہوں ان سے مسلمانوں کا قبضہ حاصل کر کے واقف کی نہیت کو پورا کرنا شرعی فرض ہے یا نہیں ؟

(۱) کیا عبید گاہ کامسجد کی طرح احترام منسروری ہے ۔

( ۴ ، ۴ ) عبیرگاہ کو عذر کی وجہ ہے دو سر بی جگہ منتقل کرنا کیسا ہے ؟ ۳ ) پہلی عبیدگاہ کاسامان دو سر می کیلئے منتقل کرنا۔ ( صوال )(۱) عبیرگاہ کیا مسجد ی اس بیٹ میں ہے ؟

(٢) عيد گاه جو عرصه ہے ايك مقام پر تتمير ہے وہ بٹاكر سى دوسرے مقام پر تغمير ہوسكتى ہے ياشين ؟

(۳) اُئر موجوده عبدگاه بنا کردوسر کے مقام پر تغییر ک جائے تو پھر موجودہ عبدگاه کا سامان آینت، پھر، چوناد نیسر سنی دوسر ے کام میں آسکتا ہے یا شیں ؟

( سم) موجود و عیدگاد آبادی شد سے باتیہ تھوڑے فاتسنے پر ہے تعراب وجہ ترقی وزیادتی آبادی در میان آبادی ہو تن ہے۔ دوسر سے اس طرف سے بخر مش آسائیش در فادعام حکومت کو پہلتہ سوک بھی۔ نانی ہے۔

المستفنی نب ۱۲ ۵ عبدالوہاب۔ نرسنک گڑھ ۴ جمادی الاول ۴۵ سواھ م ۱۴ گاست کو ۱۹۳۰ء (جو اب ۹۷ )(۱) عیدگادو قنب ہوئے اور صحت اقتدا میں مسجد کا تنکم رکھتی ہے۔ باقی لور احکام میں مسجد ہے۔ ملیحد دے۔ ۱۰۱

(۲) و فن جو ف میں جو نایہ وہ مسجد کا تنام رکھنٹی ہے اس سے اس کی کیلی تقمیر بھیشہ کیلینے وقف ہے۔اسے منتقل تر ماجائز نہیں ۔ ۱۱۱

(۱) رحل له ساحة لا بناء فيها امر فوما ان يصلوا فيها ابدا صارت الساحة مسجدا لومات لا بورث عه رد
 السحتار كتاب الوقف ٢ ٥٥٥ )

(٢) وأو غصبها من الواقف او من واليها عاصب فعده ال يردها الى الواقف قال ابى غصده عبد الفاصر حسم حبى راء مالمكيرية كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف ط ماجدية ٢ / ٧ ٪ ٤)

. ٣. الوقيل وان عُصِب عقاره اوسكنه السائد بعير المواقواقف اوالقيم إيحتان للفتوى (وجوب الضبيان) فيه وفي اللاف منافعه ولو غير معدللاستغلال وبه يفتى - وقدمنا أنفا انه لو آجره الغاصب لزم المسمى لا اجرالمثل فليحفظ والدرالسنفي في شرح الملتفي كتاب الوقف، ط بيروت ص ٧٥٢ ،٧٥٢ )

3) أما والمتخد لصلاة أجاره اوعيدًا فهو ومسجد في حق حواز الاقتداء). أنَّ انفصل الصفوف رفتا بالناس ولافي حق غيره) به ينتي نهاية والدرالمحتار، كتاب الصلاة، مطب في احكام المستاند، ص ١٠٩٥٧ سعيد)

و) رجل أدساحة أمر قرما أن يصلوافيها إبدا صارت الساحة مسجدا لومات لايورث عنه والهندية، كتاب الوقف، ص ١٣٥٥ )

(۳) آگر کسی ساوی سبب سے عید گادنا قابل انتفاع ہو جائے تواس کا سامان دو سری عید گاہ میں انگایاجا سَت ہے۔ ۱۱۱ (۴) اس وجہ سے اس کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ ۲۱) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ ،

## مہلی عیدگاہ ہے لوگوں کوہٹانے کے لئے دوسر ی عید گاد بنانا

(سوال) زیداور بحروو شخص ایک ہی محلّہ کے آدمی میں۔ زید عالم ہے اور عیدگاہ قدیم جو سائھ ستر بری سے قائم ہے اس کا متولی اور امام ہے۔ اور بحر اس محلّہ کا جاہ پر ست اور خدا ناتریں۔ اس بناء پر بحر نے عیدگاہ قدیم سے ۱۵۰ گزے فاصلہ پر جدید عیدگاہ بنائی اور عیدگاہ قدیم کی تقلیل جماعت کے لئے اور اس کوو میران کرنے کے لئے ب انتاء کو مشش کی جاتی ہے اور او گول کوور نما ایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا تھم ہے ؟

المستفتى نبر ١٦٧ مولوى مستفيض الرحمن (ضلع نواکھالی) ۵ شعبان ۴۵ موروم ۱۹۳۰ موروم الموروم المور

البتہ بحر پریدوا منح رہے کہ اگر اس کی نیت تقلیل جماعت اور تقریق بین المسلمین اور تو بین زید کی تقی تووہ اخر دی مواخذہ ہے محفوظ منیس رہ سکتا۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لید۔

## قبر ستان یاعید گاہ ہے گزر نے کے لئے راستہنانا

(سوال)(۱) کیاجانب غرب مسجد عیدگاه میں دروازہ جائز درست ہے؟ (۲) الین مسجد میں جن میں جانب غرب دروازہ ہو نماز درست ہے یا نمیں ؟ (۳) کیاراستہ چماران جواب جاہتے ہیں؟ عیدگاہ کی ذمین سے داوار شمید کر کے دینادرست ہے جب کہ ان کی آمدور فت کے لئے دوقد میمراستے موجود ہیں۔ (۴) کیاجاہ عیدگاہ سے پانی نمال کر دھودیوں کا بدیداحاطہ عیدگاہ میں پڑے دھوناور ست ہے۔ (۵) کیا گور ستان اہل اسلام کے در میان سے نکال کر دھودیوں کابد بداحاطہ عیدگاہ میں پڑے دھوناور ست ہے۔ (۵) کیا گور ستان اہل اسلام کے در میان سے

 <sup>(</sup>٩) سنل شمس الانسة التحلواني عن مسجد او حوض خرب ولا يحتاج اليه لتفرق الناس هل للقاضى اذ يصرف اوقافه الى مسجد آخر او حوض آخر ؟ قال نعم، ولولم ينصرف الناس هل يجوز ... قال لا كذافي المحيط (العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر، ص ٢/٤٧٨، ط ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) لوكان مسجد في محلة ضاق على اهله ولا يسعهم أن يزيدوا فيه فسئلهم بعض الجيران أن يجعلوا ذالك المسجد له
ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ماهو خيرله فيسع فيه أهل المحلة قال محمد لايسعهم ذالك كذا في الذخيرة
(العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، ص ٢/٤٥٧)

 <sup>(</sup>۴) انها الاعمال بالنيات وانها لامرا مانوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، اوالى امر أ ق ينكحها فهجرته الى ما
 هاجراليه (بخارى، اول باب كيف كان بدء الوحى، قبل كتاب الايمان، الجزء الاول، ١/٣ الماشر قديمى)

كوفى راسته وينادرست موسكتاب؟

المستفتی نمبر ۵۶ م یشخ محمد عبدالغنی ریاست جیند - ۱۱ از یفعده ۱۳۵۳ هم ۱۰ فروری ایست او او مردی ایست جو اب ۹۹ (۱) و ۲ ) با نز ب-۱۱ (۳) کوئی تقسر ف جدید مسجد کی حدود میں جائز نهیں جو دو سرول نومسور میں مائز نهیں جو دو سرول نومسور میں مداخلت کا موقع بہم پہنچا تا ہو - (۱) (۲) عبد گاو کے احاط میں پیڑے و هونامیہ بھی ایک قشم کی مداخلت ہو او میانز نهیں دراست قبر ستان کی زمین میں سے و بنادر ست نهیں ۔ (۲) محمد کفایت المتدکان المند

### عیدگاہ کو ہندوؤں کے استعمال میں نہ دیا جائے

(سوال) آیک مقام پر چند سال سے مسلمان عیدین کی نمازہ قربانی اداکرتے ہیں اور مسلمان زمیند ار نے اس قطعہ زمین کو تین سال سے وقف بھی کر دیا ہے عیدگاہ و قربان گاہ کیلئے۔ یہ زمین سروے سلمنٹ بٹس پرتی قدیم سور با جنگل کے نام سے مشہور ہے۔ اس پیائش کی مدت تقریبا ستائیس سال ہوئی۔ اب ہندہ اس بلد کو و مت استمان بینی معبد کی جگد کھتے ہیں اور وعوی کرتے ہیں۔ کوئی واست یو جاپاٹ وغیرہ کی اس جگد نمیں ہے۔ بنداایس جبد مسلمان شریا عیدین و قربانی اواکر بیکتے ہیں یا تعیس ؟ المستفتی نمبر ۱۹ محد ایافت حسین (بھاگاہور) ۱۲ اعفر میں اس مال مئی السمان علی المستفتی نمبر ۱۹ محد ایافت حسین (بھاگاہور) ۱۲ اعفر المان میں المستفتی نمبر ۱۹ محد ایافت حسین (بھاگاہور) ۱۲ اعفر المان میں المستفتی نمبر ۱۲ محد ایافت حسین (بھاگاہور) ۱۲ اعفر المان میں المستفتی نمبر ۱۲ مئی المستفتی المستفتی نمبر ۱۲ مئی المستفتی المستفتی نمبر ۱۲ مئی المستفتی المستفتی المستفتی نمبر ۱۲ مئی المستفتی المستفتی المستفتی المستفتی نمبر ۱۳ مئی المستفتی المست

(جواب ۱۰۹) بال کر کتے ہیں اور ان کواپنے من پر قائم رہنا چاہئے۔ نمازو قربانی سب اوا کریں۔ ۱۶۱ فقط۔ محد کفامہ دو اور

ایک سے زیادہ جگہ میں عید گاو قائم کرنا

(سوال)ایک شهر میں اس وقت تک ایک ہی عیر گاہ ہے۔ دوسری عیر گاہ نانی جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٦٢٥ ملك محرامين صاحب (جالندهر) ١٣ جمادى الدول الده اله ٢٦ جواد في ١٩٣٥ م

ر ١) في الكبرى مسجد اراد اهله أن يجعلو الرحبة مسجدًا والمسجد رحبة وأرادوا أن يحدثوا له باباء وأرادوان يجعلو االباب عن موضعه فلهم ذالك والعالمكيرية كتاب الوقف الباب الحادي عشر ص ٢/٤٥٦ ط1 ماجدية)

ر ٧) اذا أوادانسان أن يتحذتحت المسجد حوانيت غلة مرمة المسجد، أو فوقه ليس له ذالك كدا في الذخيرة. والعالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، ص ٣/٤٥٥

٣١) قبل له (لنجم الدين) فان تداعت حيطان المقبرة الى الخراب، يصرف اليها، اوالى المسجد؛ قال الى ماهى وقف عليه ان عرف وان لم يكن للمسجد متول ولا للمقبرة فليس للعامة التصرف فيها (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ص ٢/٤٧٧،٤٧٦)

ر ٤) سنل هو رالقاضي) ايضا عن المقبرة في القرى اذا اندرست، ولم يبق فيها اثرالموتي، لاالعظم ولا غيره، هل يجور رعها واستغلالها؟ قال : لاولها حكم المقبرة، كذافي المحيط (الفتاوي العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب التاني عشر، ص ٢/٤٧١٠٤٧٠)

(٥) اذا قال ارضى هذه صدقة موقوفة على الجهاد اوبالغراة اوفى اكفان الموتى اوفى حفر القبور اوغير ذلك فى شبهها فذلك جانز (عالمگيريه كتاب الوقف، الباب الثالث فى المصارف ج ٢/٥ ٣٧) ولو غصب من الواقف اومن واليها غاصب فعليه ان يردها الى الواقف فان ابى وثبت غصبه عندالقاضى حبسه حتى رد (العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع فى غصب الوقف ط ماجدية، ص ٤٤٤/٧) وفيها ايضا فى فتاوى الحجة لوصار احد المسجدين قديما وتداعى الى الخراب، فاراداهل السكة بيع القديم وصوفه فى المسجد الجديد فانه لايجوز (الفتاوى العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر الفصل الاول، ص ٨٥٤/٢ ط ماجدية)

(جواب ۱۰۱) اگر شربر اہو کہ اس کی تمام مسلم آبادی کے لئے ایک سمت میں ایک عید گاہ میں جمع ہو نامشکل ہو تو دو مرک سمت میں دوسری عید گاہ بنائے میں مضا کقہ نہیں۔(۱) محمد کفایت اللّہ کان اللّہ لہ ، دبلی۔

(۱)عیدگاه آبادی ہے کس قدر دور ہونی چاہے ؟

(٢)عيد گاه پر قبضه شيس کيا جاسکتا

(۳)عیدگاہ پر غاصبانہ قبضہ کیاجائے تومسلمانوں کی ذمہ داری

(٣) عيدگاه ہے سر ك نكالنے كا حكم

(مسوال)(۱) عیدگاہ آبادی سے کس قدر فاصلہ پر ہوئی جائے اور آبادی عیدگاہ سے کس قدر دور رہنی چاہئے۔ (۲) عیدگاہ سے کس قدر فاصلہ تک سکنی مکانات اور عمارات بنانا ممنوع و ناجائز ہے۔ (۳) ارائسی متعلقہ عیدگاہ پر کوئی قبضہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ (۴) اگر ارائسی متعلقہ عیدگاہ پر کوئی غاصبانہ قبضہ کر لئے تو مسلمانوں کو کیا کرنا جا ہے۔ فبضہ کر سکتا ہے یا نہیں و کسی کے بیچ میں ارائسی متعلقہ عیدگاہ پر سز ک نکالنے کا کس کو حق ہو سکتا ہے ؟

المستفتی نمبر ۹ کے ایکن عبدالرحمٰن قرایتی ۱۲۰۳ المصر ۲۰ میر عبد الرحمٰن قرایتی ۱۲۰ (جب ۲۵ میر ۲۰ متم سے ۱۹۳۶ء (جواب ۲۰۲)(۱) عیدگاہ کو آبادی سے باہر ہونا چاہئے۔ فاصلہ کی کوئی مقدار میری نظر سے نہیں گذری۔ صرف بیبات کتابول میں موجود ہے کہ عیدگاہ کو آبادی سے باہر ہونا چاہئے۔(۲)

(۲) پیبات بھی مبری نظر میں کہیں نہیں آئی کہ عیدگاہ کے قریب مملو کہ زمینیں ہوں توان کی عمارت سے رو کا حائے۔

(۳) اراضی متعلقہ عبدگاہ ہے آگر مراد عبدگاہ کی موقوفہ زمین ہے تواس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتااور کرے تودہ قبضہ ناجائزو حرام ہوگا۔(۲)

(۴) اگر کوئی غاصبانہ قبضہ کرے تو مسلمانوں پرواجب ہو گاکہ زمین وقف کوغاصب کے قبضہ ہے نکالیں۔(۴)

(۱) في الدرالمختار: (وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة) مطلقا على المذهب، وعليه الفتوى، شرح المجمع للعينى وامامة فتح القدير دفعاللحرج (وفي ردالمحتار)) (فوله مطلقا) اى سواء كان المصركبيرا أولا، وسواء فصل بين جانبيه فهو كبير كبعداد اولا وسواء قطع الجسر او بقي متصلا وسواء كان العدد في مسجدين او اكثر، هكذايفا دمن الفتح، مقتضاه انه لا يلزم ان يكون التعدد بقد رائحاجة كما يدل عليه كلام السرخسي الآتي (قوله على المذهب) فقد ذكر الامام السرخسي ان الصحيح من مذهب الى حنيفة جواز اقامتها في مصرواحد في مسجدين واكثر وبه ناخد الاطلاق الاجمعة الا في مصر، شرط المصر فقط وبسا ذكرنا اندفع مافي المدائع من ان ظاهر الروابة جوازها في موضعين الافي اكثر وعليه الاعتماد اه قان المذهب الجواز مطلقا بحر والمسامية، الصلاة، باب الجمعة عي ١٤٤٥ م ط سعيد) وفي جامع الفقه ومنية المفتى والذخيرة: يجوز اقامتها في المصر وفئاته في موضعين فاكثر، وبه قال الشافعي واحمد (حلي كير، كتاب الصلاة، فعمل في صلوة العيد، ص ٢٧ه ط الاهور)

(٢) الخروج الى المصلى وهي الجبانة سنة وان كان يسعهم الجامع وعليه عامة المشائخ، لماثبت انه عليه السلام كان يخرج يوم الفطر ويوم الاضحى الى المصلى ..... روى ذالك عن على (حلبي كبير، كتاب الصلاة، فصل في صلوة العيد، ص ٥٧ . ٢٧٥ سهيل اكيدمي)

(٣) متى صبح الوقف لايملك بيعه ولا يورث عنه (الهنديه كتاب الوقف، الباب الاول، ص ٢/٣٥٢ ط منجدية)
 (٤) ولو غصبها من الواقف از من واليها غاصب فعليه ان يردها الى الواقف (العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف، ص ٢/٤٤٧)

(۵) جس زمین کو عبید گادینے و فقت میں اس کا شمول خاہت ہوا س میں ہے سرم ک اکالنے کا کوئی حق شہر ہے۔ ۱۰۱ مجمد کے بیت ابتد کان انفدالہ ، وبلی۔

#### عید گاہ کو فروخت کرنے کے بارے میں چند سوالات

(مهوال) مسلمانول في حيد كاه كي زيين جو كه جنك يين، بيارول ك ورسيان جواوراس زمين و خرير ف ق قيت اور جموار کرنے کا خرجہ و غیر وعام مسلمانواں کے چندون رقم سے ادا کیا گیا جواور جمال پر مسلمان تقریبا عرصہ تنمیں سال ہے اپنی نماز عبیدین اواکر تے رہے ہوں اور جس نے مسلمانوں کو یاکسی غیر قوم، غیر مذرب یا سر کار او کسی فتهم کی نگاینگ بھی نہیں وی ہو۔ایک زمین جو مسلمانوں کی مملو کیہ ومقبوضہ ہوای کو مسلمانوں ہے تجیمین کر بندوؤال نوان كهروب جلائ في جَلد يتن شمشان بحومي بنائ كالمحكمة تغييرات وبين في أويز أمه تاوو باوراس کام کوایک مسلمهان زید جواس مخلمه کا مازم ہوا ہے افسر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ماایی ڈاتی مَلَيْتُ فَي زَيْنَ جُو عبير كا دِينَدُ ورِ كَ قَرْبِ وجُوارِ مِينَ والنَّعِ جُولُورِ جُسْ كُو بِنلاوؤانِ كَ شَمْشَانَ بحومَى بنائـــُ كَ كُنَّ تجویز کیا کیا ہواور اس کو بچائے کے لئے حید گاہ کو فروخت کرویٹامنظور کر تا ہواور اس مقصد کے لئے بحر ، قمر ، عمر ، نصر و غیر ہمراہیے پیند دو سنتوں کو اوپنی دے کراپناہم خیال بناکر کہ اس عبدگاہ کے عوض دو سری عبد گادا چھے موقع کن زمین پر یکنی بیستی کے قریب ممارت پڑتہ اوا کرواواد کی جائے گی۔ان سے بیان دلواتے ہیں کہ وہ قومی تما ابندے ہیں۔(حال آند وہ نہیں ہیں)اور عبیرگاہ کو فرو خت کرنامنظور کرتے نہیں۔اس کارروائی مذکورہ پر محکمہ سر کاری گزے میں ایک ٹوٹس بایں مضمون (کہ عوام کی آگاہی کے لئے لکھا جاتا ہے کے مسلمانوں کی عبیدگاہ كابال كو شمشان بحومي بنائت كي لئي ليا جانا تبويز كيا كيا ہے- أكر كى تفض كو عذر بو تو تاريخ فعال تك ايل عذر داری زید کے دفتر میں چیش کریں)شائع کر تا ہے اور اس پر مسلمانوں کو عموماًاور زید کی قوم کو خصوصاا کیک د لی صدمه پہنچاہے اور ووا پی مذر داری پیش کرئے کی کوشش کرتے ہیں توان کو ڈید ، بحر ، قمر ، انسر ، ہر ممکن طریق ہے بازر کھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جوبات انہوں نے در بردہ بغیر مشورہ قوم یہال تک کہ بغیر مشورہ ممبر ان الجمن عيد گاه ڪانجام دينے کي ڪوشش کرنجيے جي اس پر حرف نه آئے۔ پيبات بھي خانس طور پر آوجه کي مستنق ہے کہ دربار صاحب بہادر ہے ایک قوم کے ندیبی جذبات کا احترام کرتے ہیں اور اسی وجد سے آیک و فعد مسلمانوں کے قبر ستان کو مفاد عامہ کے استعمال کے لئے لینے ہے انکار کر دیا تھا۔ اس لئے عبد گاہ کو شمشان بھو می بنانے کے لئے ویے کی کوئی مجبوری بھی شہیں ہے توالی صورت میں امور مذکور وبالا کے بغور مطالعہ کر لینے کے بعد حسب ذیل سوالات کے جولیات مع دلائل ارسال فرمائمیں۔

(۱) عیدگاہ کو شمشان بھومی بنائے کے لئے فروخت کیا جاسکتا ہے یا شیس، جبکہ کسی قشم کی مجبوری نہ ہواور جبکہ شمشان بھومی بنانے کے لئے دوسری جگہ بھی میسر آسکتی ہو۔

ر 1) أن أرادو أأن يجعلو أشيئاً من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذالك، وأنه صحيح (الهنديه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الأول ص ٢/٤٥٧ ط ماجدية)

(٢) عير گاه بستى ئە قرىب جو سَنتى بىيانىيں اوراس برىختە غمارت مانى جاسَتى بىيانىيں؟

(٣) عبد گاہ کو شمشان بھو می بنانے کے لئے زید ، بحر ، قمر ، عمر ، نصر بامشور ہ یا بغیر مشور ہ قوم کے یا ممبر ان عبد گاہ کے فروخت کر بکتے ہیں یا نہیں ؟

( ٣ ) أكر شيس كر كيت تو فرو ذيت كرنا منظور كر لين اور فرو خت كرد يين ك بعد ان برشر عي حد كياعا كد جوتي

(۵) مسلمان عموماً اور زید کی قوم کو خصوصات امر کو نابیاند کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ عید کاو کو جو ایک و قنت زمین ہے شمشان بھومی بنائے کے لئے و ہے ویناایسا ہے کہ گویا آئند و نمام او قاف کے لئے ایک ناج کز نظیم قائم کرنا۔ اس لئے اُنروہ عیدگاہ کو قائم رکھنے کی کو شش کریں تو جائز ہے یا نہیں '؟

(٢) اور اكروه اليي كو مشش نه كرين توان ير كوني شرعي حديما كذبو في جيما نهيس؟

( ) اکر ان کی ایک کو مشنل کرنے ہے زید ، بحر ، قمر ، عمر ، نسر بازر کھنے گی سعی کرتے میں تو زید ، بحر ، قمر ، عمر ، نسر پر شرعی حد عائد جنوتی ہے یا نہیں۔اگر عائد جنوتی ہے توود شرعی حد کیاہے ؟

المستفتی نمبر ۱۱۷ جناب عبدالستار صاحب (جود هیور مارواز) کو لیقعده ۱۳۵ ایدم ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می اجتواب ۲ می ۱ (۱) عیدگاه و قف ہے اس کو فروخت نمیں نیا جاسکت فروخت نرے والے یا اس کی اجازت و ہینے والے اسلام کے ویشمن میں۔(۱)(۲) عیدگاه کو آبادی سے باہر ہونا چاہنے (۱) اور اس پر عمارت بھی نہ بنائی جائے۔(۳)(۳) نمیں کر سکتے۔(۳)(۲) عیدگاه کو قائم جائے۔(۳)(۳) نمیں کر سکتے۔(۳)(۲) وہ سخت گناه گار اور شرعی مجرم جول کے۔(۔)(۵) نمیر او بیمو۔(۱)(۸) موجود و حالت میں ان کابانیکا میں ہوسکت گناه گار اور شرعی مجرکہ نمیر کان ابتد کان ابتد کہ ، دبلی۔

عیدگاہ کو مسجد سناکر اسے مسجد کرنااور اس میں نماز پڑھنا تسجیح ہے (سوال) عیدگاہ قصبہ کااکامیں قدیم ہے موجود ہے۔ جس کے لئے داقت کا فیصلہ ہے کہ بطور عیدگاہ ک کئی، ضروریات محلّہ کے چیش نظر ایک محلّہ کے چندافراد نے بغیر مشورہ مسلمانان شہر ایک مسجد کاارادہ کیا۔ سوالات ذیل ہیں

(٣) والحروح الى المصلى وهي الجبانة سنة وان كان يسعهم الجامع، وعليه عامة المشايح، رحلبي كبير، كتاب الصلاة، فصل في صلاة العيد، ص ٧١.٥٧١ ط سهيل اكيدمي لاهور)

(٣) اذا ارادا انسان ان يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد او فوقه ليس له ذالك (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ص ٥٥ ٢/٤)

(٢) (٧) رجل وقف أرضا فجحد المدفوع اليه فهو غاصب يحرج الارص من يده والخصم فيه الواقف، فان كان الواقف مينا وجاء اهل الوقف يطالبون به نصب القاصى فيما يخاصم فيه (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع في عصب الوقف ص ٢ ٤٤٧) وقلت قوله اهل الوقف يطلبون به الح هذا ذال على ان القوم عليهم ذمة المطالبة ومن ترك ذمته الواجبة فهو آثم)

٥) (٩) لاينغى للناس ان ياكلوامن اطعمة الظلمة لتقبيح الامر عليهم ورحرهم عصايرتكون وان كان يحل (الهندية، كتاب الكراهيه، الباب الثاني عشر، ص ٥/٣٤٣ ط ماجدية)

<sup>(</sup> ٨٠٤،١) في فتاوي الحجة لوصار احد المسجدين قديما وتداعى الى الحراب فاراد اهل السكة بيع القديم وصرفه في المسجد الحديد فانه لايجور (عالمگيرية، كتاب الوقت، الاب الحادي عشر، ص ٤٥٨)

(۱) یا عیر گاه میں واقف کی مدایت کے خداف معجد بنانا جائز ہے ؟

(٢) كيا عيد گاه مين تميم مسجد كي بعدوه عيد گاه بي كي جائ كيات كومسجد كهنابي تعييم بوگا ؟

(٣) كياايا الدامات واكروه كى حديثك عملى صورت بھى اختيار كر چكے ہول رو كناجائز ہے . ٩

( ۴ ) کیا آگر بغیر انتمیر مسجد عید گاہ میں پنجگانہ نمازادا کی جائے تواس کی شکل بطور مسجد کے تو نہیں ہو جاتی ج

المستفتى نب ١٢١٤ اعبار محرسادب فيمله) ١٦٥ دب عرف الصم ٢١ متبر ١٩٣٨،

(جواب ۴ ، ۱) عیدگاه میں نماز پنجو قتباجهاعت اداکر نی جائز ہے۔ عیدگاه کوداقف کی منشاء سے عیدگاه کی صورت میں ہی رکھنا جا ہے اور بغیر کسی خانس مجبور ئی ادراشد ضرورت کاس کو تبدیل نہ کرناچاہیں۔ ۱۱ مخمر کفایت المد

عیدگاہ آبادی سے دور ہونی جائے

(سوال)(۱)عید کی نماز عید گاہ میں جنگل میں جائز ہے؟

(٢) عيد گاه سے مكانات و كوار شروال كى تن دورير آبادى ، بنى جات ؟

المستفتی نمبر ۲۹۷۴ عبدالرحمان قریش قصاب بوره-۲۱ بهادی الاول و ۳۱ اده ۱۹۹۱ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ 
(١) عيد گاه يامسجد مين كارخانه كھولنا

(۲) مساجد اور عید گاه کی زمین کو کرایه بردین کا تعکم

(سوال)(۱)کوئی شخص عیدگاه پامساجد کے اندر کارخانہ کھول سکتاہے جس کے اندر عورت ومر د کام کرتے ہوا۔ (۲) مساجد پاعیدگاه کامتولی ارامنی مذکورہ کو کر اید پروے سکتاہ پاعیدگادہ غیرہ کی ملکیت کی کوئی چیز فروخت کر سکتاہ ؟ المستفتی نمبر ۴۲۲عبدالر حمٰن صاحب قصاب یورہ۔ و بلی۔

(جواب ۱۰۶)(۱) عیدگاہ کے احاط کے اندر کار خانہ کھولنا جس میں ہر فقیم کے آدمی کام کرتے :واں جانز نہیں ہے-(۱)(۲) عیدگاہ کو کرایہ پر نہیں دیا جاساتا۔ (۱) اور نہ عیدگاہ کی ملیت جوہ قف ہوتی ہے فرو خت ن جاسکتی ہے ہے۔ (۱) اگر کونی متوفی عیدگاہ کی مکلیت فرو خت کردے یا انتظام صحیح نہ کرے تواس کو تو بہت سے عیجد و کیا جاسکتا ہے۔ محمد گفایت اللہ کا اللہ لہ ،و ہلی۔

ر ١) مسحد في محلة صاق على اهله والايسعهم ان يزيد وافيه فسالهم بعض الجيران ان يجعلوا ذالك المسحد له ليدحنه في دارد، ويعطيهم مكانه عو صامافهو خيرله، قال محمد لايسعهم دالك، كدافي الذحيرة رعالمكيرية، كتاب الوقت. ابناب الحادي عشره ص ٢/٤٥٧)

(٢) (٣) (ايضاً بحواله سابق ١٩٣/٣)

رُ٤) رُه) أذا ارادانسان ان يتحذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد، اوفوقه ليس له ذالك (عالمگبرية، كتاب الوقف الباب الحادي عشر، ص ٥٥٥٦)

ر؟) لوصاراً حدالمستحدير قديما ونداعي الى الحراب فاراداهل السكة بيع القديم وصرفه في المسجد الجديد، فامه لايجوز (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ٢/٤٥٨)

(٧) اذاً كان ناظراً على اوقاف متعددة وطهرت خيانته في بعضها أقتى المفتى ابوالسعو دمامه يعزل من الكل والشامية. كتاب الوقف، مطلب فيما يعزل به الناظر، ص ٥ ١٣٨٠) چو تھاباب مقبر ہاور قبر ستان سابار شاہ

قبر ستان کے در ختول کو گھر یامسجد کے لئے استعمال کرنا

(سوال) قبر میں اگر خود نؤو کوئی در خت پایانس پیدا ہو تواس کی یو دوباش کے گھر میں یامسجد میں استعمال جائز ہے یا نہیں ؟ اور مخفی نہ رہے کہ اس کونہ کائے ہے باغ باغچہ کا نقصان بھی ہو تا ہے۔اب دریافت طلب بیابات ہے کہ اس حالت میں اس در خت کویو دوباش کے گھر میں یامسجد میں استعمال کرنا جائز ہو گایا نہیں ؟

قبر ستان ہے سر سبز در خت کا شنے کا تھکم (سوال) قبر ستان میں سے سبز در خت کا ٹناخانس کروہ در خت کہ قبروں پر ہوں جائز ہے یا نہیں۔ اگر سی نے کاٹ لنے ہوں تواس کا کیا تھم ہے ؟

(جواب ۱۰۸) قبر سنان کے ور خت آرزین کو قبر ستان بنانے سے پہلے کے ہیں تواگر ووز مین پہلے کی ممنوکہ تھی اور اس نے اے قبر ستان کے لئے وقت کیا ہے تو در خت اس کی ملک ہے جو چاہے کرے۔ مقبر ق فیھا اشجار عظیمة و کانت الاشجار فیھا قبل اتخاذ الارض مقبرة فان کانت الارض بعرف مالکھا فالا شجار باصلھا للمالك یصنع بالاشجار واصلها ماشاء (قاضی خان علی هامش الحديم مصری) فالا شجار باصلها للمالك یصنع بالاشجار واصلها ماشاء (قاضی خان علی هامش الحديم مصری) حس اس اس المال کے جیسے قبر ستان علی سے بیار بین کے جیسے قبر ستان علی سے بیار بین کے کی ملک نہ تھی تو در خت اب بھی اس مالک فاتخذھا اہل القریة مقبرة بین سے پہلے تھے بین مباح الناصل وان کانت الارض مواتا لیس لھا مالک فاتخذھا اہل القریة مقبرة

<sup>(</sup> ١ ) (الهنديه، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ، مطلب الكلام على الاشجار التي في المقبرة واراضي الوقف وغير ذالك، ص ٢/٤٧٤،٤٧٢ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) قاضي خان، كتاب الوقف، فصل في الاشجار، ص ١ ٣/٣١ ط ماجدية)

فالا شجار باصلها تكون على ما كانت قبل جعل الارض مقبرة (۱) (قاضى خان س ۳۴۳ ق ۳)

اور أثر ور خت زمين ك قبر ستان في كي بعد الله مي تواكر كن شخص ك الكان بين تواس كا ملك بين اور قوداً كم بين تووقت تحجيم بالمين كي اور قاضى كي رائي اور اس كا فقيار مين را بين كوه جائي كوه بيا أن أنهين يقيل المقبرة فان علم غارسها يقي كر مقبره ك فريق مين السكن بهوان نبت الاشجار فيها بعده اتحاذ الارض مقبرة فان علم غارسها كانت للغارس وان لم يعلم الغارس فالواى فيها يكون للقاضى ان وأى ان يبيع الاشجار ويصرف شمنها الى عمارة المقبرة فله ذلك ويكون في المحكم كانها وقف. انتهى (۱) (تا تس خان س ۱۳۳ ت النبات الوطب والحشيش من المقبرة دون اليابس (شاكى) (۱)

متولی عداوت کی وجہ سے قبر ستان میں مر دے و فن کرنے سے شیل روک سکتا

(سوال) ایک قدیم وقف قبر ستان ہے جس کے متولی کیے بعد ویگرے ایک بی خاندان کے ہوت چلے آپ
ہیں۔ اس قبر ستان میں مام اموات و فن شیں ہو تیں گر چند قبیلوں کے لئے مخصوص ہے جملہ ان قبیوں کے جووہاں مد فون ہیں عمر و کے قبیلہ کے اموات بھی قریب دوسوسال ہوئے اس میں وفن ہوت چھے آت بیں ہے کہ کور وقبر ستان وقف ہوار زیداس کا متولی ہے۔ زیداور عمر ودونوں شافعی المذب بیں فی احال سے متولی کے آباؤاجداد جو مذکورہ قبر ستان کے متولی کور آبال میں انہوں نے بھی ممانعت نہ کی نے تو کئی ایسے انکار کرنے کاحق مشتمر کیا۔ بہذا متولی نید کاصورت مسئولۃ الصدر میں انہوں نے بھی ممانعت نہ کی نے تو کئی ایسے انکار کرنے کاحق مشتمر کیا۔ بہذا متولی نید کاصورت مسئولۃ الصدر میں عمر و کے اموات کو مذکورہ قبر ستان میں وفن کرنے میں مانع ہونا شر عاجائز ہوادراس طرح انکار کرنے کاحق اس کو حاصل ہے یا نہیں ؟

(جواب ٩٠٩) اگر قبر متان و قف ہے تو جن قبیوں کے لئے وقف ہے وہ اپنے اموات کو اس میں وفن مر کتے ہیں اور متولی کو اضیں منع کرنے کا حق حاصل نہیں۔ متولی اہل استحقاق کے حق کوہا علل نہیں کر سکتا۔ دور

مملوکہ قبر ستان میں مالک کی اجازت کے بغیر وفن کرنا

(مدوال) شاہان اسلامیہ ساند نے ایک بزرگ کو حسن عقیدت سے ایک جگہ عنایت کر کے مالک بنایا۔ عدازال بزرگ موصوف نے اس جَد میں ہے ایک قطعہ کواپنے مرقد کے لئے اورا پی اوالا کے دفن کے لئے متررکی اوراس قطعہ معینہ کانام بھی اب تک اس بزرگ کے خاندان سے نسبت رکھتا ہے اور بزرگ موصوف کی اوالا میں ہے آئے ہیں اوراس طرح تاحال جاری ہے اور وہ

ر ١) وقاضيخان، كتاب الوقف، فصال في الاشجار، قبيل فصل في وقف المنقول، ص ٢١٣١٩ ط ماجدية

<sup>،</sup> ٣) وردالحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطب في وضع الجريد ونحوالاًس على القبور، ٢/ ٥٤٠ ط سعيد، (٣) ثم لا فرق بين الانتفاع في منل هذه الاشياء و بين الغني و الفقير، حتى جاز للكل النزول في الحاد والرباط والشرب عن السفاية والدفن في المقبرة، زعالمگيريه، كتاب الوقف الباب الثاني عشر في الرباطات و المقابر ٢/ ٢٦٤، ماجديه،

بررگ اپنی اوارد میں سے ایک شخص کو مستقل سجادہ نشین اور مالک مقرر کرتے آئے ہیں اور اس طرح باد شاہان اسلام اور غیر اسلام بھی ان کو قبول کرتے آئے ہیں۔ بررگ موصوف کی اوارد میں سے بعد کے سجادہ نشینوں نے چندا شخاص کو جوبزرگ موصوف یا سجادہ نشینوں سے نیک عقیدت رکھتے تھے یا سجادہ نشین کے مالذم تھے ان کی در خواست کرنے سے قطعہ مذکور قالصدر معینہ میں دفن کرنے کی اجازت دے دی اور اس طرح ان اشخاص کی اوارد کو جو بررگ موصوف سے باان کے سجادہ نشینوں سے حسن عقیدت رکھتے تھے یا مالزم تھے در خواست کرنے سے ایک مدت تک سجادہ نشین اور مالک و قافو قال جس کو چاہتے اپنی خوش سے قطعہ مذکورہ ور خواست کرنے سے ایک موجودہ سجادہ نشین اور مالک و قافو قال جس کو چاہتے اپنی خوش سے قطعہ مذکورہ کوئی عام قبر ستان نہیں ہے۔ میں و فن کرنے سے اور اس کی اوارد کو و فن کرنے سے رہ کے تھے انہ ہیں ؟ اور ان لوگوں کو سجادہ نشین کی بغیر اجازت سے سے ان اشخاص کی اوارد کود فن کرنے سے رہ کے تو جائز ہے یا شیس ؟ اور ان لوگوں کو سجادہ نشین کی بغیر اجازت اس میں اپنی اموات کود فن کرنا کیسا ہے ؟ بینواتو جروا۔

(جواب ۱۹۰۰)جوزمین که بادشاه نے کسی کوبطور تمایک دے دی ہووہ اس کی ملک ہوگئی پھراگر اس نے کسی قطعہ زمین کو صرف اپنی اولاد کے دفن کے لئے وقف کرویا ہو توبیہ وقف بھی خاص ہوا۔ جب تک موقوف علیم میں سے کوئی باقی ہوگادہ مروں کو دفن کا اختیار نہ ہوگا(۱)اور اگر وقف نہیں کیابلے اپنی مملوکہ زمین میں وفن کرتے ہے توکسی حالت میں دوسروں کو دفن کا اختیار نہیں۔ (۲) کیکن ان تمام حالات میں ملک کا ثبوت دینا مدعی کے ذمہ ہے۔ (۲)

قبروں کے اوپر مسجد نے مسحن کے پیچے گودام بنانا

(مسوال) ایک قدیمی مسجد کواز سر نو کری و ب کرینانا چاہتے ہیں۔ لیکن صحن مسجد میں چند قبریں ہیں اوراگر چه وہ موجودہ صورت میں نسخن مسجد سے علیحدہ ہیں لیکن کری و بر کر مسجد کواز سر نو تغییر کرنے میں بغر خل کشادہ کرے مسجد و نسخن مسجد تجور صحن مسجد کے بنچے آجاتی ہیں تو کیاایس صورت میں بالائے قبور بحر سے قربیا ہمانت یا ہمافت مت خانہ یا گودام بنا کے ہیں ؟ نیز ہے کہ قبرول کے بالائی حصہ میں گودام برائے افادہ مسجد بنا کتے ہیں ؟ اگر صحن مسجد مٹی ڈال کر محصوس کر لیس تو کیاایسی صورت میں کو کہ ممانع میں ہوگیا ایسی صورت میں کو کہ ممانع میں ہوگیا ایسی صورت میں کو کہ ممانع میں ہوگیا ہیں صورت میں کو کہ ممانع میں ہوگیا ہیں صورت میں کو کہ ممانع میں ہوگیا ہی صورت میں کو کہ ممانع میں ہوگیا ہی صورت میں کر کیس تو کیا ایسی صورت میں کو کہ ممانع میں ہوگیا ہی صورت میں کو کہ ممانع میں ہوگیا ہیں میں ہوگیا ہیں صورت میں کو کہ ممانع میں ہوگیا ہیں ہوگیا ہیں صورت میں کو کہ ممانع میں ہوگیا ہوگیا ہیں صورت میں کو کہ ممانع میں ہوگیا ہوگی ہوگیا 
(جو اب ۱۹۱) قبروں کی زمین اگر قبروں کیلئے و قف نہ ہو باتھ کئی کی ملک ہو یادوسرے کام کے لئے و قف کر دی گئی ہو تو جب کہ میت کے اجزاء ہاتی نہ رہنے کا نطن غالب ہو جائے تو قبروں پر تغمیر یاڈراعت یا وہ کام کرنا

<sup>(</sup>۱) قال المخصاف في و قفد اذا جعل الرجل دارد سكني للغزاة فسكن بعض الغزاة بعض الدار، والبعض فارغ لا يسكنها احد رعالمگيريه، كتاب الوقف ، الباب الجاني عشر في الرباطات والمقابر ، ج: ٢٦٦٢ ، ماجديه)
(٢) ميت دفن في ارض انسان بغير اذن مالكها كان المالك بالخيار، ان شاء رضي بذالك وان شاء امر باخراج الميت، وان شاء سوى الارض وزرع فوقها، (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشرفي الرباطات والمقابر الخ، ٢١ ٤٧٦ ط. ماجدية)
(٦) وفي الشامية: ان الا وقاف التي تقادم امرها ومات شهودها فما كان لها رسوم في دو اوين القضاة . وفي ايدهم اجريت على رسومها الموجودة في دوا وين القضاة القياس فيها عني رسومها الموجودة في دوا وين القضاة القياس فيها عند التنازع ان من اثبت حقاحكم له به ١٥ (شامية ، كتاب الوقف، مطلب في الوقف اذا انقطع ثبوته ٤ / ٤٠٤ كه سعيد)

جس کے لئے وہ زمین وقف کی گئی ہے جائز ہے۔ افا بلی المعیت وصار تواہا جاز الورع و البناء علیہ (ور مختار)و) متحد انغیبر شدہ ایتی متبد قدیم کے نیچ نہ خانہ یا گودام اگر متحد کا سہاب و فیم ور کھنے کے لئے بنالیا جائز تمیں۔ خواہوہ کرایہ مسجد ہی کے فائدو کے لئے بناتا جائز تمیں۔ خواہوہ کرایہ مسجد ہی کے فائدو کے لئے ہوں در اس کے قور در اس کے فائدو کے لئے ہوں در اس کے تو رہ اس کر تمام خلاکو متی ال کر ٹھوس کر لیس جس میں قبریں بھی دب جائیں تو کوئی مند کتھ تمیں۔ جب کے قبروں کے اندراجزائے میت باقی نہ ہونے کا عمن غالب ہوں (۴) فقط

# مملوكه قبرستان میں قبرین وسیدہ ہو جائیں تواستعال میں لا ناجائز ہے

(سوال) موجب قاعده دروان قدیم بهار بررگول ناسپ بعض بررگول کوبعد انقال این مهوکه ارائنی میں جو آبادی پی سے دفن کیا۔ مرور زمانه سے ان قبرول پر گزرگا بیں قائم ہو تنکی اور مالکان زمین اپنی ارائنی مش دیکر ارائنی کے استعمال میں المدن کی ایک استعمال تقریب ارائنی کے استعمال میں المدن کے استعمال تقریب عرصہ سائھ سال میں المدن کے استعمال میں المناج انز ہے الم یہ عرصہ سائھ سال سے ہور ہا ہے۔ دریافت طلب ہے امر ہے کہ ان زمینوں کا استعمال میں المناج انز ہیں اگر میں کہ استعمال میں المناج انز کی اس کے اجواب ۲۹۲) قبر کی زمین اگر میموک ہو اور مروے کو وفن سے ہوئے اتنا عرصہ گزرگیا ہو کہ اس کے اجزائے بدل منی ہو کئے ہوں تواس نواس نی کواپے استعمال میں المناور سبت ہے۔ اذا بلی المدیت فصاد تو ابنا جاز الزرع والبناء علیه (کذافی المدر المسختار)(۵)

## قبر منان کی جگه شفاخانه تغمیر کرنا

(سوال) کیاشر بیت پاک اجازت وین ہے کہ احاظ قبر ستان اہل اسلام کو حکومت کامصلہ ذیل خیال پورا کرنے کی فرض سے وے دیا جائے جب کہ اس میں میت کاوفن کرنا قریباً بیس اکیس سال سے بعد ہو۔ احاظ ند کور در فندر فند آبادی کے بڑھتے بڑھتے آبادی میں آگیا ہویا آبادی کے متصل ہویا آبادی کے باہر ہو نیز آبور کے نشانات بھی بنوزباقی جوال۔

(۱) جیس کہ آپ کے وفد پر پہلے ہی ہے صاف طاہر کر دیا گیا ہے۔ اس چھی کے ذریعہ سے اطلاع وی جاتی ہے کہ سری دربار صاحب بندو مسلم رعایا کے مفاد کے لئے آیک معقول اور مکمل عدوشفا خانہ انتمبر کرانا چاہتے ہیں۔ (۲) ہیں فات نے کہ جو نازی ہے ہیں۔ (۲) ہیں فات کی تنمبر سے اور اندرون سوجتی ہیں فات کی تنمبر سے اور اندرون سوجتی ورواز و کے ماتی قطعہ زمین اور بیرون شہر مسلمانوں کا قبر ستان نام کی ذمین پر مشتمل ہے۔ (۳) ابتدا سری دربار صاحب مسلمانوں کا قبر متان عام مسلم رعایا ہے جو دمیوراس

<sup>(</sup>٥،٣،١)واذ بني المبت و صار ترابا جاز زرعه والبناء عليه وردالمحتار، كتاب الصلاة باب صلاة الجنائز ، ج: ٢ صفحه

<sup>(</sup>٢)ومن جعل مسجدا تحته سرداب ولوكان السرداب لمصالح المسجد جاز ، كما في مسجد بيت المقدس ، كذافي الهدايه ، عالمكيريد ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، ج: ٢ صفحه ٤٥٥ ، ماجديه)

<sup>(</sup>٣) وأذا ارادا انسان ان يتخذ تحت المسجد حوانيت مرمة لعلة المسجد او فوقه ليس له ذلك . (بحواله بالا) وكذافي الدر المختار ; ولا يجوز اخذ الا جرة منه، ولا ان يجعل مستغلا ولا سكني ركتاب الوقف، مطلب في احكام المستجد ج : ١ / ٣٥٨، سعيد ؛

ک و ہے پر رضامند ہو۔ (۳) ہے جو یہ ہا گیا ہے کہ وہ قطعہ زیمن جو قبر ستان ہیں شامل ہے وہ صرف شفاخانہ کا اواں (صحن) کے طور پر کام میں ایا کی جائے گی اور شفاخانہ کی محمانے ہو وہ میں بناہ کے اندر ہو گی ۔ قبروں کی ہے جرمتی ضعیں کی جائے گی۔ جاووہ ہریں قبر ستان کی زمین منی ہے دُھانپ و کی جائے گی تا کہ ایک عمدہ باغ انگان ہو جائے گی تو کو جائے گی ہو کہ جو قبر ستان ہیں واقع ہے وہ ایک ہی قائم رہنے دی جائے گی۔ جد آمر استدعا کی گئی تو خوبصور ت بناہ کی جائے گی جو کہ شفاخانہ کے مسلمان اندور پیش کے لئے نہایت سوات شخش عجاوت گاہ کا کام دے گی۔ (۵) سری و ربار صاحب مجھ سے خواجش کرتے ہیں کہ مسلمان رعایا کو یقین و ابیجائے گی جو کہ شفاخانہ کے صمدہ رسان ہو یا اور طرح سے اثر پذیر ہوتائوں ابیجائے گی جو کہ قبل کر قبر میں وربار صاحب ہر گزائی کا حاصل کرتا مین کو خو ثق ہے دربار صاحب کو چیش کرد ہیں گی جس میں دو سرول کے ساتھ مسلمانوں کا فائدہ گئی شامل ہے زمین کو خو ثق ہے دربار صاحب کو چیش کرد ہیں گو تو ہی کے دربار صاحب ان کہ وہیش کرد ہیں گو تو ہی کے دربار صاحب ان کے روبار صاحب ان کی دربار صاحب ان کے روبار صاحب مربانی فرمائیں گے اور جب تک کہ مسلمانوں کے پائی اس سے بہتر تجویز چیش کرنے ہونہ ہوگی ہر کی وربار صاحب مربانی فرمائیں گے اور جب تک کہ مسلمانوں کے پائی اس سے بہتر تجویز چیش کرنے وہ ہوگی ہر کی وربار صاحب مربانی فرمائیں گے اور جب تک کہ مسلمانوں کے پائی اس سے بہتر تجویز چیش کرنے وہ ہوگی ہر کی وربار صاحب مربانی فرمائی وائے گئی عہرہ ممارت دل اسکول کے گئی شام ہو جائے گاہو سوال ہوگاہ وہ بائل ملیحدہ ہوگا۔ (۸) ہوام خور می ہو جائے کہ مسلمانوں کی رائے ماہرواں کے اختیام تک حاصل ہو جائے۔

(جواب ۱۹۳۳) قبر بتان جو مسلمانوا ک اموات و فن کرن کے لئے وقف ہو جمیشہ قبر ستان کے کام میں کا ناز م ہے کی وہ بر کام میں اس کی فی زمین کو بھی انا جائز نہیں ہے۔(۱) اور جو زمین کہ و فن اموات کے کام میں آچی ہے اور اس میں قبر سے موجود ہیں۔ ان قبر ول کا احر ام باقی رکھنا لازم ہے۔(۲) اس قبر ستان میں ہو تا کہ و فن کی اجازت ہیں آبیس سال ہے نہیں ہے تو وقف ہے جو فا کہ و مقصود اور مقصور تھاوہ تواب حاصل نہیں ہو تا یا نہیں ہو ساتیا مگر مسلمانوں کا بہ فرض ہے کہ موجود و قبور کو بے حرمتی ہے بچا کیں اور کسی ایسے کام کی اجازت نہ دیں جس سے قبر ول کی ہے جرمتی ہو ۔ اس کی دربار صاحب کی تح بر میں اس امر کا وعدہ موجود ہے کہ آئر ویں جس سے قبر ول کی ہے جرمانی ہوگاتو ہر کی دربار صاحب اس کا حاصل کر تا ہر کن منظور نہ فرہ نمیں گئی ہے۔ شفا قبر ہو تی ہے۔ شفا خانہ کا حوالی کی تابر ہو تی ہے۔ شفا خانہ کا حوالی کی تو بین کی صورت میں قبر ول کے اور لوگول کا جانا چھر تا تو لا محالہ ہوگالور سے بھی قبر ول کی تو بین کی صورت ہے۔ شفا خانہ کی صورت تو نہ صرف مسلمانوں کے نہ جبی جذبات باہد نہ جبی کہم قبر ول کی تو بین کی صورت ہے۔ اس سے جم اس سے بید مورت میں قبر ول کے اور لوگول کا جان انجا کی تو بیات باہد نہ جبی کہم خوال کی تو بین کی صورت ہیں جدبی میں قبر ول کی اور کی کا جو بیات باہد نہ جبی اس سے بید دربیل

<sup>(</sup>۱)سال هو رشمس الانمة) ايصاعن المقبرة في القرى ادا اندرست ولم يبق فيها اثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجور رعها واستعلا لها؟ قال: لا ولها حكم المقبرة ، كذافي المحيط (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف ، الباب الثاني عشر في الرباطات ٢٠/٥/٤٧ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>۳،۳،۲) عن ابي مرثد الغنوى قال: قال: البني عليه السلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ، وفي الباب عن ابي هريرة وعسرو. م حرم وبشرين الحصاصة رواه الترمذي ، ابواب الجنائز ، باب كراهة الوطى والجلوس عليها ، ۲،۳،۱ ط. ايچ ايم سعيد )

## مسلمانوں کا قبر سنان مسلمانوں ہی کے لئے مخصوص ہوگا

المستفتى نمبر ٢٢ الرابيم يوسف (مغربي خاندليس) ٢٢ محرم ١٩٣٠ مني ١٩٣٠ م

رجواب ١٩٤٤) اگر مسلمانوں کا قبر ستان بجیشہ سے انہیں کی اموات کے دفن کے لئے منسوس تھااور ہے اس میں اپنے مردے دفن کرتے ہتے توان کواس امر کا ثبوت پیش کر کے ابنا حق ثابت کرناچاہئے۔ اور اس تھم کو منسوخ کراناچاہئے کہ ہندو بھی اپنے مردے اس میں دفن کریں۔ اور اگر ہندوؤں کی اجازت جو کلائر صاحب مندوخ کراناچاہئے کہ ہندو بھی اپنے مردے اس میں دفن کریں۔ اور اگر ہندوؤں کی اجازت جو کلائر صاحب نے دی ہے بہر حال جرا قائم رکھی جائے تو مسلمانوں کوان کی جگہ احاط سے باہر کر وینا چاہئے اور اپنی جگہ کواحاط کے اندر محدود کر لیں تاکہ سیجدہ علیحدہ مردے دفن ہوں اور احاط گر اوینے کا تھم کیوں ویا کیا ہے۔ اس کوصاف کر کے ایناحق ثابت کر کے انصاف حاصل کریں۔ (۱) محمد کفایت اللہ

قبر ستان میں در خت اگانالور ان کے پھولوں کا تھکم

(سوال) مسلمانوں کے قبر ستان کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لئے قبر ستان میں اگر تمر آور ور جت اگائے جانمیں تواس کی شرعی هیئیت بیاہو گی۔ان اثمار کی فرو خت جائز ہے یا نہیں ؟اسے قیمتا خرید کراستوں کیا جاسکت ہے یا نہیں۔ ثمر آور در ختوں کے لگانے میں اول اول صرف کنیر بھی ہوگا اور ایک مدت بعد اس ہے آمدنی کی صورت بیداہو سکے گی۔

(٢) يجوز للمستاجرغرس الاضجار والكروم في الاراضي الموقوفة اذا لم يضر بالا رض (رد المحتار ، كتاب الوقف ج : £ ، £02 ، سعيد)

<sup>(</sup>۱) لا يشترط في صحه المؤكرى بيان السبب الافي دعوى العين كما في البزازية: لا تبنت اليد في العقار الا بالينة والا شباه و النظائر ، كتاب القضاء والشهادة، ٢ : ٣٧٨ ، ٣٧٧ ط. ادارة القرآن ، كراتشي وفي الشامية : ان الا وقاف التي تقادم امرها ومات شهودها اذا تنارخ اهلها فيها ، ومالم يكن لهارسوم في دوا دين القضاة ، القياس فيها عبد النارخ ان من اثبت حقا حكم له بداه والمشامية ، كتاب الوقف مطلب في الوقف اذا انقطع ثبوته، ٤٧/٤ ي ، ط. سعيد) من اثبت حقا حكم له بداه والمشامية ، كتاب الوقف مطلب في الوقف اذا انقطع ثبوته، ١٤٧/٤ ي ، ط. سعيد)

 <sup>(</sup>٣) مقبرة عليها أشجار عظيمة ، فهذا على وجهين في القسم الثاني الحكم في ذالك الى القاضى ال راى بعها
وصرف ثمنها الى عمارة المقبرة فله ذالك . كذافي الواقعات الحسامية والعالمگيرة ، كتاب الوقف ، الباب الثاني عشر .
 مطلب الكلام على الاشجار في المقبرة ، ٢ /٢٧٣ . ٤٧٤ ط. ماجدية)

متعلقہ کا مول میں تبروں کاروندا جاناپامال ہونانہ پایا جے نے۔۱۱)در ختوال کے انگا نے میں قبر متان کارو بیبہ خرق کرنا جب کہ اس سے تجربہ کی بنایر نفع کی امرید ہے جائز ہے۔۲۰) محمد کا بیت اللہ

## قبر ستان میں اینامکان تغمیر کرنا

(سوال) اگر کوئی مسلمان قبر تنان کی زمین سے جہاں پر قبرواں کے نشانات موجود ہوں ان کو منا کراس زمین پر اپنی رہائش کا مکان عنسل نا نے اور بیت الخار ء فلیم کر ہے کیا ایسا شخص گنا برگار کر دانا جا سکتا ہے اور بیا ہے مولوی وجو بجانے ان حرکات کے سدباب کرنے کے ان کی جمایت کرتا ہو حق بجانب تصور کیا جا سکتا ہے اور ایسے مولوی کی نسبت شریعت کا کیا فیصلہ ہے ؟

المستفتی نب ۲۳ نام محمر صاحب (گراتی ) ۲۵ شعبان ۱۹۳ ما موسم الموسان الموسان الموسان الموسان الموسان الموسان المروف الموسان الم

(۱) عن ابي مرثد العنوى قال قال النبي عليه السلام لا تحلسوا على القنور ولا تصنوا اليها. (رواه الترمدي ، انواب الحابر صفحه ۲۰۳ ، ط: سعيد)

(٣) وانما يحل للمتولى الادن فيما بريد الوقت به حيرا رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب ابما بحل للمتولى الاذب فيما يزيد به الوقف خيرا ، ج: ٤ . ٤ ٥ ٤ ، سعيد)

(٣) مقبرة قديمة . هل يناح لا هل المحلة الانتقاع بها ٢ قال انو نصر : لا قاصي حان برها مش هندبه ، كتاب الوقف . فصل في المقابر ، ج: ٣ صفحه ٢٩٤ ماجديه

(٣) ولو بني الميت وصار ترانا حار دفي عبره في قبره و رزعه والناء عليه كدافي النيل الدا دفي النيب في ارض عبره بعير ادن مالكها، فالمالك بالحيار الدنياء سوى الارض ورزع فيها كذافي التحنيس الهنديه ، كتاب التمالاه المات الحادي والعشرون في الحادي والعشرون في الحادي التمال السادس في الفرو الدفن والنقل من مكان الى أحر ١٩٧١، ط ماحديد، كونده، كستان ا

 ( ) دا دفي الميت في ارض عبره بغير ادن مالكها فالما لك بالحيار. ان شاء امر باحراح الميت وان شاء سوى لارض وررخ فيها . الهنديه، كتاب الصلاة ، الناب الحادي والعسرون القصل السادس ، صفحه ١ - ١٩٧٠)

(۲) سبل هو ربعي شمس الاسه، انصاعي المصرة في الفرى دا الدرست ولم بنق فيها الر الموني لا العظم، لا عره، هل يحور رر عها واستعلا لها وله حكم المفيرة كد في المحلط ر الهندية كدت الوقف. لدت النابي عسر في الرباطات الخ صفحة ٢ . ٤٧١ . ٤٧١ ط. فاحدية ، كونمه)

### مسي كي مملوك زمين ميس بلاا جازت مسجد بنانا

(سوال) میاں نور محد عرف مدنی شاد مسافراند حالت میں الور میں آئے تھے۔ ال کو فن کے لئے مساوتی با معافید ار فیا اپنے تبر سان میں خالصا بقد اجازت و ب وی تھی۔ اس کے بعد مدنی شاد کے مربیوں نے قبر پر گنبد بنانے کی اجازت چاہی۔ مساوتی بامعافید ار نے اس شرط پر اجازت دی کہ مشرق د مغرب میں لمی پیس فت اور شال د جنوب میں چوڑی بیس فٹ سے زیاد دارمیان نہ دبائی جائے۔ قبر منانے کا اور اس پر گنبد بنانے کا معابد دا بجا حسین خلیفہ مدنی شاہ سے بواتی جو مور ہے کی مجوان کی واقع اور اس بر گنبد بنانے کا معابد دا بجا خلاف جس قدر د عوب حسین شاہ خلیفہ انجاز حسین نے دوہ سب مستر و ہو چکے ہیں جن کی نقل احکام اور اصل معابد و موجود ہے جن کی نقلیں برائے ما حظہ شنک ہیں گر اب عبد الرحيم مرید مدنی شاہ کہتا ہے کہ یہ اصل معابد و موجود ہے جن کی نقلیں برائے ما دخلہ شنک ہیں گر اب عبد الرحيم مرید مدنی شاہ کہتا ہے کہ یہ زمین بچا س سال سے میر سے قبد میں ہے جا این الم تیاری گنبد کی اجازت کیم جو لائی وو کراء کودی تھی جس کو رہائے و دی تھی جس کو اسل فیصلہ و معابد دکی دوسری نازمین میں دوخل سے امر ہے کہ اس فیصلہ و معابد دکی دوسری زمین دیا نے دکار اشاہ کو عاد و کنید کے دوسری زمین میں دوخل دین دیا تھیں جو کرائی و ماداد گنبد کے دوسری زمین میں دوخل دین دیا دوئی جو کرائی اس فیصلہ و معابد دکی دوسری زمین میں دوخل دین دیا دیا جا کہتا ہے کہت کے دوسری زمین میں دوخل دیں دیا تھیں کی دیا ہوگا ہوں کہت ہوگا گار اشاہ کو عاد دیا دیا ہوگا ہیں دوخل دین دیا دوئی کوئی ہوئی دیا ہوئی اجازت ہے بیا نہیں گار اس فیصلہ کی بوئی زمین پر نمازد فیرہ کی اجازت ہے بیا نہیں ؟

نبر ۸ ۳۳ مید عبدالقیوم معافیدار (ابور)۲۸ ذی انجه سن ساچ م ۱۳ ایریل ۳ و ۳ و

(جواب ۱۹۷) قبر ستان جب که مسماة نجیب النساء کا مخصوص خاندانی قبر ستان اور معانی کی زمین ہے اور مدتی شاہ کے وقت اقرار نامه لکھائے کا ثبوت موجود ہے تو موجودہ تکب دار کا دعویٰ نا قابل ساعت ہے اور اس زمین میں بغیر اجازت ورث نجیب النسائسی تضر ف کا تکیہ دار کو اختیار شمیں ہے۔ دو اور نامہ کا تکلیہ دار کو اختیار شمیں ہے۔ دو اور نداس میں معجد بغیر اجازت ورث نجیب النسائن سکتی ہے (۲) اور اگر ذیر دستی بنالی جائے تو وہ مسجد شرعی نہ ہوگی اور نداس معمد عبد شرعی نہ ہوگی بات مغموب زمین کی طرح اس نماز مکر وہ ہوگی۔ دنداکلہ ظاہر۔ (۳) سے محمد کھا بہت اللہ کالنا اللہ ا

قبر ستان کی زمین کسی دو سری ضرورت کے لئے استعمال کرنا

(منوال) ایک تا ایب اس کے چاروں پشتواں پر لوگ قدیم الایام سے مروے وفن کرت آئے ہیں اس تا الب کو عمیق کرائے کی غرض سے کھدواکر ٹی اور پر انی قبروں پر مٹی ڈالی کر پشتول سمیت برابر کر کے او شجا کر دیا گیا یا ہے۔ اب اس تا ایب کے پشتول کے اوپر تدفیعین موتی شہیں کیا جائے گا۔ وفن اموات کے بنے تا ایب کے متعمل ووسر کی وسیق جگہ ہو گیا ول کی وی کے باروں پائی جاروں پشتول پر نئی اور پر انی قبروں پر کویٹ یابا خی بنایا جا سی ت

<sup>(</sup>٢،١) سنل - رشمس الابمة) عن المقبرة في القرى اذا الدرست - هل يجوز زرعها واستعلا لها" قال لا : والهندية ، كتاب الوقف ٢٠١٢ فلا ٤٧١ .

<sup>(</sup>٣) ومنها الملك وقت الوقف حتى لو غصب ارضا فوقفها ثم اشتر اها من مالكها ودفع الثمن اليه اوصالح الا تكون وقفا. (عالمگيرية اول كتاب الوقف ، الباب الاول ٢ ٣٥٣) بنى مسجد على سور المدينة لا ينبغى ان يصلى فيه لا به حق العامة فلم يخلص لله كا لمبى في ارض معصوبة الدئم قال الفاصلاة فيها مكروهة وكتاب الصلاة في الارص المعصوبة الدئم على المعصوبة المناب العلاق في الارص المعصوبة الدئم على المعصوبة المنابعة المعصوبة المنابعة المعصوبة المنابعة المن

ہے یا تنمیں؟ مانکان تالاب جو صاحب نصاب ہیں اس کے پھل کھا کتے ہیں یا تنمیں اور اس کی آمدنی وابیخ سر ف میں البیطیع ہیں یا تنمیں؟ المستفتی شاہ عبدالمومن (تنملع بیحورہ)

(جواب ۱۱۸) اگرید قبر متان زمین موقوف میں بخا جود فن اموات کے لئے وقف بھی اس کو تنی دو ہے کام میں اینا جائز شمیں۔(۱۱ بال اگر اس میں دفن اموات کی اجازت ندر بی بویادو سری و سخ زمین ال جائے ں وجہ سے حاجت ندر بی ہویادو سری ہو جائے اس وقت اس زمین کو کھیت سے حاجت ندر بی ہو جائے اس وقت اس زمین کو کھیت یا باغی بنا کر اس کی آمدنی کو سے جبر متان کے ضروری مصارف میں صرف کیا جائے۔(۱۰) اور اگر زمین وقت ند ہو بائے مماؤک ہو تو مائک آمدنی کو اپنے نسرف میں اسکتا ہے۔(۱۰) محمد کا بیت اللہ

# مملوکہ قبر سیان میں مالک کی اجازت کے بغیر و فن کرنا

(سوال) ایک شخص ایک قصعہ زمین پرجو تکمیہ وقبر متان کے نام ہے مشہور ہے سلاً بعد نسل قابش ہے اور ما کانہ هیئیت رکھتا ہے۔ اس زمین کو تی نے قبر ستان کے لئے نہ وقف خاص نہ وقف عام کیا بلحہ شخص فہ ور مورونی جا کہ او کہ اور کہ اس کا مالک ہے۔ وہ شخص فہ کور جس کواجازت و سے خوا دباجرت پابلا اجرت وہ مر وہ وہاں وفن ہوتا ہے اور بغیر اس کی اجازت کے وکی وفن نہیں کر ستان وریافت طلب یہ امر ہے کہ جب وہ جُدہ تکمیہ اور قبر متان کے لئے وقف عام یا وقف عام یا فائس نہیں ہے توجو شخفی اس کا مالک ہے وہ اس خالی زمین وجہ اس قبر متان کے لئے وقف عام یا نہیں ؟ اپنا مکان و نیم وہنا سکتا ہے یا نہیں اور اس کو فیج سکتا ہے یا نہیں ؟

المستدي نب ٢٣ عوارور على (اناود) ١١ اوى قعده ١٩٣٧ الصم وافر ورى ٢ ١٩٣١ء

(جواب ۱۱۹) اکراس زمین کے وقف ہونے کا ونی ثبوت شیس ہاور بمیشہ سے کوئی خاس شخنس اس پر قابض و متنعرف ہے اور اس می بغیر اجازت عام مسلمانوں کو حتی تدفین شیس ہے تووہ شخنس اس زمین پر جو جا ہے تغیر ف کر سکتا ہے۔ (۱) محمد کفایت المتد

وفت عام میں تقبر مخصوص کرنے کی صورت میں دوسرے مدفون کو نکالنے کا تکم (سوال)زید منفی المذ:ب قبر متان کے متولی کی یاور ثاء ن اجازت سے قبر متابی میں دفن ہو کیا۔زید مذکور ن

(١)سال من السماع على المقبرة في القرى ادا الدرست مل يحور ررعها واستعلا لها اقال لا ، (الهندية ، كتاب الوقف ٢٠/١٤٧٥)

(٢)عن شمس الا بمة الحلواني انه سبل عن مسجد او حوص حوب ولا يحتاج اليه لتفوق الناس عنه ، هل للقاضي ن يصوف اوقاعه الى مسحد او حوص أحر ٢ فقال . بعم ، ومثله في النحر والذي يشعى متابعة المشايح المدكررين في حوار النقل بالا فرق بين مسجداو حوص كما افتى به الامام ابو شحاع والامام الحلواني وكفي بهما قدرة ولا سيما في رمانا فان المستحد او غيره من رباط او حوص ادا لم يشل با حدا نقاصه اللتموص والمتعلبون كما هومشا هد وكدالك او قافه با كنيا النظار او غيرهم الحود المستحد ٩ ٣٩٠٠٣٥،

(٣) أذا دفي المبت في أرض عيره بعير أدناً مالكه فالمالك بالحيار أن شاء امر باحراج المبت، وأن شاء سوأى الارض وررع فيها كدافي التجنيس (الهدية، كتاب الصلاة، الناب الحادي و العشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبرو الدفي و النقل من مكان الى حر، ح. 1 صفحه ١٩٧ ط. ماحدية)

(٣) ولو بلى الميت وصار ترابا جارً البناء عليه اذا دفن الميت في ارض غيره بعير اذن مالكها فالما لك بالخبار ال شاء امر با حراج الميت وان شاء سوى الارض وررخ فيها الهندية ، كتاب الصلاة ، الناب الحادى والعشرون في الحنابر ١ ١٩٦١ ارض لا هل قرية جعلوها مفرد نه ان واحد امن اهل القرية مني فيها بناء اووضع اللني و آلات النمر و احدس فيها من يحفظ الممتاخ فلا بامن به «النهدية ، كدب الوقف الناب التابي عشر ، ٤٩٧ ، ٤٩٨)

والدہ اور و یکرا قرباای قبر عنان میں و فن میں۔ بحر معنز نس ہے کہ زید جس مقام پر و فن ہے وہ مقام میں آ اپنے سنے مخصوص کر دیا ہے زید کو قبر سے اکال کر دوسری جکہ و ٹن کرد۔

المستفتی نمبر ۸۸۷ جناب محمد عبدالعزیز شریف(چام راج نگر بنگلور) ۶ فی انتجه ۱۳۵۳ اهدم ۲۲ فردری ۲<u>۳۹۱</u>۶

(جواب ۱۲۰) قبر ستان اگروقت عام ہواورا سیس کوئی شخص اپنواسطے قبر کھدواکر محفوظ چھوڑو ۔ اور کوئی دوسر اشخص اس میں اپنی میت کو و فن کروے تواس صورت میں بھی دفن کرنے وائے کو صرف قبر کھووٹ کی اجرت اواکر فی پڑتی ہے۔ صاحب القبر کو نعش نکلوائے کی اجازت شمیں ہے۔ اذا حفر الرجل قبوا فی المعقبرة التی یباح له المحفر فلا فن فیه غیرہ میتالا بنبش القبر ولکن بضمن قیمة حفرہ لیکون فی المعقبرة التی یباح له المحفر فلا فن فیه غیرہ میتالا بنبش القبر ولکن بضمن گھودی سرف ابنول میں المحفودی سرف ابنول میں سے خیال کر ایاکہ میں بیال دفن ہوں گا تواس صورت میں دوسرے و فن کرنے والے ہے بچھ بھی کئے کاجن ضیں۔ فیش اکالے کا سرف اس صورت میں حق ہوتا ہے کہ زمین ممنوک ہواور مالک کی اجازت کے بغیر و فن میں ۔ فیش اکالے کا سرف اس صورت میں حق ہوتا ہے کہ زمین ممنوک ہواور مالک کی اجازت کے بغیر و فن کی جاتا ہوتا ہے کہ زمین ممنوک ہواور مالک کی اجازت کے بغیر و فن کی جاتا ہوتا ہے۔

# قبر ستان میں جانوروں کو گھاس چرانے کے لئے چھوڑنانا جائز ہے

(مسوال) کئی قبر ستان کی حفاظت کے واسطے بستی وانول نے چارول طرف و بواریں بیوائی ہیں کو گی سر داریا دوسر اکو نی جبر اوہاں بیل چرا تا ہے اور نرم زمین کے سبب سے بیلول کے پاؤل گھس کر بہت سی قبروں پر سوراٹ پز گئے۔اور قبر ستان پہلے ہے و نف اور او خراج ہے اب شر عاان کوروک سکتا ہے یا نہیں ؟

المستفتى نبر ۱۵۱۱محراسمنليل صاحب ائے۔ بی ایم اسئول (برما) الجمادی اثنائی هو مواهم ۱۳۰ أست ۱۹۳۷ء

(جو اب ۲۶۱) قبر سنان میں جانوروں کو گھاس چرائے کے لئے جھوڑنا اور قبروں کو پامال کرانا جائز نہیں۔ اس فعل کورو کئے کامسلمانوں کو اور احق ہے حاصل ہے۔ ۱۶۰۱

 <sup>(</sup>۱) الفتاری العالمگیریة ، کتاب الوقف. الباب الثالث عشر فی الرباطات و المقابر ،۲/۲/۲ ، ط. ماحدیة ، کوسه .
 پاکستان)

<sup>(</sup>٢)لا ينبغي اخراج المبيت من القبرا لا اذا كانت الا رض مغصوبة الخ كذا في فتاوي قاضيخان (الفتاوي العالمكيرية كتاب الصلاة ، الباب الحادي و العشرون في الجنائز ، الفصل السادس، ١٦٧/١ ط. ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) ويكردان يبنى عنى القبر او يقعد او ينام عليه او يوطأ عليه ويكرد قطع الحطب والحشيش من المقبرة فان كال بابسا لا باس به والفتاوى الهدية . كتاب الصلاة ، الباب الحادي والعشرون ١ ، ١٦٢ . ١٦٦ ط ما جدية )

وفي الهندية ايضا : فلوكان فيها حشيش بحش وبرسل الى الدواب ولا ترسل الدواب فيها .(العالمگيرية، كتاب الوقف ، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر ، ٢٠١٠ ش. ماجدية)

### قبر ستان کے متصل مذک بنانا

المستفتی نمبر ۱۵۸ محد بارون ساحب شکریه می انجمن اصلاتا المسلمین بخصا( نسکتی توپوران ) ۱۲ جهادی الثانی ۱۳۵۵ هم ۳۱ اگست ۲<u>۰۹۳ ا</u>ء

(جواب ۲۲۲) مسلمانوں کی قبریں اور قبر ستان پاک صاف مقام پر ہونی چا بھیں۔ قبروں پر نج ست اور گندگی کاؤالنا اور ان کو ناپاک کر ناحرام ہے۔ اس کے لئے ساف احکام شرعیہ موجود ہیں۔ قبر رتان سے ما ہواند تن ہو کا نو ضروری طور پر قبریں نج ست سے آبودہ ہوں گی اور جانور نب ست انحا انھا کہ آبروں پر ڈالیس کے۔ نیز اموات کو فن کرنے کے لئے جو لوگ قبر ستان کو جانمیں کے ان کے دماغ بدیو سے پر بیٹان ہوں گے اور وہال نصر نا وہ شوار ہوگا۔ حالا تا یہ بعض او قات قبر کی تیاری میں و بر ہونے کے باعث وہاں چھے تھر نا پڑتا ہے۔ اس سے فد ن کو قبر ستان سے کافی فاصلہ پر ہونا ضروری ہے۔ فقط۔ (۱) سے محمد کفایت اللہ کان انتدالہ ، و بل

ز مین خرید کر میت د فنانے کی صورت میں اس کی قیمت ادا کرنا: و گی

(سوال) وہ زمین جوایک بندو وانی ریاست نے ایک مسلمان فقیر کوبطور خیرات زندگی بمر کرنے ووئی ہو مروہ فن کرنے کے لئے زمین نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے اس فقیر سے در خواست کی کہ وہ زمین میں مروہ وفن کرنے کی اجازت دے اور اس کا حق اس فقیر کوبر ابر ماتار ہا۔ اب مسلمان حق دینے سے انکار کرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ یہ زمین مسلمانوں کے لئے وقف ہوگئ ہے۔ لبذا آنجناب سے دریافت ہے کہ آیا یہ زمین مسلمانوں کے لئے وقف ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر اور ارمضان شاہ ولد انور شاہ (ناگیور) اربی اش فی

الم العرادة المحلاء

(جواب ١٢٣) اگروائي ريات ئي زمين فقير واطور تمنيك كاس ك مدرمر كا الله الله الله

<sup>(</sup>۱)ويكره ال يسى على القبر او يوطا عليه او يعصى حاحه لا نسال من ول اوغانط ( لفتاوى الهندنة كتاب الصلاد الباب الحادي والعشرون في الفير المادين في القبر ١ ( ١٦٦ ط. ماجدية)

نبوت موجود ہے۔ نیز اس امر کا نبوت بھی موجود ہے کہ فقیر کی اجازت سے اموات اس میں دفن ہوتی تغییر اوروہ زمین کی قیمت لیا کر تا فغا تو مسلمانوں کواب بھی قیمت ادا کرنی ہو گا۔(۱) محمد کفایت اللّد کان اللّٰد لہ ۱۰ بلی

وقف کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لئے متولی کووقف میں نظر فک کرنے کا اختیار ہے (سوال) ایک مخیر سینی صاحب نے 191ء میں نظر بیاسترہ کا ایکرزمین خرید کر وقف فرمانی اوروقف نامہ میں لکھ دیا کہ مجمد، مدرسد، نماز جنازہ پڑھنے کے لئے میں لکھ دیا کہ مجمد، مدرسد، نماز جنازہ پڑھنے کے لئے مکان وضو وطہارت کے لئے حوش، انوال امام و خدام مجد وقبر ستان کے لئے رہائی مکانات نائے جائیں گ اوران کی مر مت وغیر و وہ تی رہ کی اور چید نیمن قبروں کے لئے رہائی مکانات نائے جائیں گ اور ان کی مطابق فنڈ کی چھر قمر قمر کور ہی اخر ہوت ہے۔ حد قدر سے تو ایک اور چھر نیمن فریق کریں گے۔ اور مذکون کے دو مر بے قبر ستان کی یا تربیان کی تھور قم رکھون کے دو مر بے قبر ستان کی اور ان فادم اور نو کریں گے۔ اور مذکون مؤدن افادم اور نو کریں کے اور مذکون مؤدن افادم اور نو کریں کے سیار موقف نام میونان اور جس کو جائیں برط ف کردیں۔

چو ناد واقف نیز کور وہاا اراض کے جاود آمدنی کے لئے کوئی دوسری جا کداو وقف نیمس کی بھی جس سے مسجد و مدر سد اور دیگر مکانات و غیر و مصرحہ و قض نامہ تغییر سے جاتے اس لئے تیر و متوایان وقف خدگور نے جن میں خود واقف بھی شاہل ہے بطور ذیل مملدر آمد کیا۔ پراٹ قبر ستان (جو کہ فدکور در 1919ء میں حکیان ندہو گیا ہے )۔ اور بیمان کے گیار قبر ستانوں کی طرح کھدائی قبرہ غیرہ کے لئے فیرد کی قبر پونے جار روپ مسلم الدہ کیا۔ براٹ قبر ستان (جو کہ فدکور در 1919ء میں حکیان ندہو گیا ہے )۔ اور بیمان کے گیار قبر ستانوں کی طرح مسلم المرح بیمان وولت مند قبر میں گئری کی پڑی ہے جی اور اوسط درج کے احمٰن لوگ چرائی ہے جو استعمال کرئے ہیں۔ یہ سب چیزیں متولیوں کا انتہا ہے جو ستان میں میما رہتی ہیں اور قبت و دول کے بیان اور فی قبر پونے چار روپ سے المجاز ہو گئیا ہی استعمال کرئے ہیں۔ یہ سب چیزیں متولیوں کا انتہا ہو دوروں کے اس کے مادہ جناب سیٹھ محمدا تا عیل عارف صاحب نے ایک موہر عنافر مایا ہے جس پر دوردوں سے جناز ہے اس کے مادہ جناب سیٹھ محمدا تا عیل عارف صاحب نے ایک موہر عنافر مایا ہے جس پر دوردوں سے جنازے آئے ہیں۔ اس موٹر کے کرایے کی آمدنی مین سامن میں سامن میں میں اس کے متوادوں کی معرف کے لئے مکان تیار کرادیا اور بعض سے میں نے کئو اس مقتل میں نے کئو اللہ عالی کے نہ کور وفئد میں میاں خور کے لئے مکان تیار کرادیا اور اور ادارت مر ووں کے نمان سے کئو اللہ خور کی کہیئر و تعمل خالے مکان کیا گئی ہیں۔ نیز الدارت مر دول کی تجمیئر و تعمل خال کور کئوں کور کئوں اور کہوں ور کئوں کور دول کی تعمل خالے مکسل خالے تعمل خالے تعمل خالے تعمل خالے تعمل خال کی جمیئر و تعملی میں۔ نیز الدارت مردول کی تجمیئر و تعملی میں۔ نیز الدارت مردول کی تعمل خال کی تعمل کی تعمل خال کی تعمل کی تعمل خال کی تعمل کی تعمل کی تعمل خال کی تعمل کور کی تعمل کی تعم

<sup>(</sup>۱) قال في العالمگيرية : اذا دفي الميت في ارض غيره بغير اذن مالكها فائما لك بالخيار ان شاء امر باخراج الميت وان شاء سوي الارض وزرع فيها ، ركتاب الصلاة ، الباب الحادي والعشرون ١ / ١٦٧) واما حكم البيع فشوت الملك في المبيع للمشتري ، وفي الشمن للبانع . (عالمگيريه ، كتاب البيوع ، ج : ٣ ٣، ط ماجديه)

وغیم و کا بتضام مفت ای فند سے پورائیا جاتا ہے جن ن تعدادِ ممینه میں تقریبہ شمیں ہوتی ہوئی ہوں اور مذکورہ ہائے سا والا موٹر بھی غریبول کو مفت دیا جاتا ہے۔ لیک ارش دیمو کہ معروضہ بالا اخراجات یکنی مکانات اور مدر سہ لور عنسل • خانہ کی تتمیم اور تنخواہ مدر سین و غیم و مذکورہ فند سے دیناشر عاجائز اور در ست ہے یا نہیں۔

(۴) اصل واقف موصوف اراضی قبر ستان مذکوره بالا میس سے اب ایک قطعہ اراضی اپنے خاندان اور خاس اور واسکے لئے الگ کردیا چاہتے ہیں اس طرح کہ اس کا اختیار اور انتظام موجودہ متو یول میں سے بعض سے ہوگر میں باخض متو یول میں اصل واقف خوہ بھی شامل رہے۔ بی ارشود ہو کہ ایبا کر ناشہ ماور ست بیا شمیں۔ جالیحہ قبر ستان میں اس کی گنج نش تو ہے لیکن ابتداء وقف کے وقت جب کہ بعض معززین نے اسل واقف کو توجہ دلائی تھی کہ قبر ستان کی بوری زمین میں سے ایک حصہ خاص ہو گوں کے لئے ملیحدہ کردی تو اس وقت واقف کو توجہ دلائی تھی کہ قبر ستان کی بوری زمین میں سے ایک حصہ خاص ہو گوں کے لئے ملیحدہ کردی تو اس فواس کر دین موسوف اس اس کی جانے واسل کے بائے خاص کردین فوس کے ایک خاص کردین موسوف اس اسان میں ہو یہ بائے واسل میں جا بتا ہوں۔ اس وقت اس بات کا موان بھی شروع کی موسوف اس اسان میں موسوف اس اسان میں کہ بائے واسل میں موسوف اس اسان میں دیا گیا تھا اور واقف صاحب موسوف اس اسان میں ہوئی کو جیں۔

المستفتى نمبر ١٥٨٠ جناب حاتى داؤد باشم يوسف صاحب (رگلون) ٢٨رين الثانى ٢<u>٥ تا ا</u>هم

(جواب ۲۰۶۸)(۱) واقف نے تو زمین کوعام اموات مسلمین کے بنے اور مسجد ومدر سہ وجنازہ گاہ و مکانات کار کنان وحوض وجاہ کے لئے دمین کی مقدار (۲۰۰×۲۰۰ کار کنان وحوض وجاہ کے لئے ذمین کی مقدار (۲۰۰×۲۰۰ کار کنان وحوض وجاہ کے لئے دمین کی مقدار (۲۰۰×۲۰۰ فٹ کی تفیین و تشخیص فٹ) مقرر کر دی اور ۲۰۰×۲۰۰ فٹ کی تعیمین و تشخیص متوایوں کی صول دید پر جموز دی۔ اس مید وقف اس حد تک صحیح اور جائز (۱) ہوگیا۔

اس کے بعد دیگر اہل خیر کا پنے روپ سے مسجد ، جناز دکاد ، حوض ، نوال بنادینا یہ بھی جائز ہوا۔ پہم قبر وں آن حدائی کی اجرت اور اشیائے ضروریہ (چوبی تابوت میائیس ، شختے ، بوڈیہ و نیمہ و گی آجرت و صول سرتا ہمی جائز اور اس تمام رقم کو قبر ستان ، مسجد ، مدرسہ فنڈ میں جمن کرتا بھی جائز اور اس میں اہم ، منوذن لور گور کنوں و غیر ہم کی شخوا بیں و یناور ضرور کی محدرسہ فنڈ میں جمن کرتا بھی جائز اور اس واقف میں اہم ، منوذن لور گور کنوں و غیر ہم کی شخوا بیں و یناور ضروری محدرت تعمیم کرتا ہے سب جائز اور غرض واقف کے مائنے داخل ہے۔ مدرسہ ، مسجد ، مکانات اور عنس خانہ ، حوض و غیر ہیں ہے سب چیزیں اصل و قف میں شام میں اور اس کی خواد میں شام ہیں اور ان کی خشروریات کا نہر ام اس فنڈ سے کرنا و فف کے خواف سمیں ہے تو این کے جواز میں شام میں اور ان کی خشروریات کا نہر ام اس فنڈ سے کرنا و فف کے خواف سمیں ہے تو این کے جواز میں شام میں اور سمیں ہور ان کی خشروریات کا نہر ام اس فنڈ سے کرنا و فف کے خواف سمیں ہے تو این کے جواز میں شام میں اور سمیں ہور کی میں ہے تو این کے جواز میں شام سمیں ہوریات کا نہر ام اس فنڈ سے کرنا و فف کے خواف سمیں ہوری ہوری کا کو کا نہر ام اس فنڈ سے کرنا و فف کے خواف سمیں ہوریات کی خوان کی جواز میں شام کی خوان کی خوان کی جواز میں شام کی کھورا کی کو کا کو کا نہر ام اس فنڈ سے کرنا کی خوان کی خوان کی کو کو کی کا کو کا کی کرنا ہوریات کی کو کرنا ہوری کو کو کی کو کی کو کرنا ہوریات کو کو کرنا ہوریات کی کو کو کی کو کرنا ہوری کی کو کرنا ہوری کو کرنا ہوری کو کرنا ہوری کو کو کرنا ہوری کی کو کرنا ہوری کرنا ہوری کو کرنا ہوری کو کرنا ہوری کو کرنا ہوری کرنا ہوری کو کرنا ہوری کرنا ہوری کو کرنا ہوری کرنا ہوری کو کرنا ہوری کرنا ہوری کرنا ہوری کرنا ہوری کرنا ہوری کو کرنا ہوری کو کرنا ہوری کرنا ہو

(٢) ابتداء وقف میں جب زمین اوعام مسلمین کوفن اموات کے لئے وقف کردیا گیا تواب اس کے میں

(٣) البنريحفر ها الرجل للا ستقاء والوصوء وعير دلك فهو جانر . (حواله بالا)

<sup>(</sup>۱) ان يجعل الرجل داره وارضه مسجداً للد تعالى واشهد على دلك فاذا اذن واقيم فيه الصلاة في الجماعة محمد صار مسجدا وخرح من ملكه في فرل الفقيا وال بجعل ارضه مقرة للمسلمين ويشيد على دلك ويادن بال بد هوا فيها الاموات ، فاذا دفي واحد او اكتر ممارسولة الفيص وحرجت من باده في قول الفقها وادا حعل دره او سي دارا وجعلها لطلبة العلم والقرآن والمتفرغين لهما وللعبادة والحير يسكنونها فهوجائز . (البتف في الفتاوى ، كتاب الوقف ، ١٩١٨ ، ٢٩٩ مكة مكرمه)

حصد كوواقف اپنے فائدان باور مخصوص لو گول كے لئے معين نہيں كر سكتار كيو تكد اب تمام زمين ك ساتھ حق عامد متعلق ہو گيالور سب حق كاخورواقف كو بھى وقد تمامى وقف كے افتيار نہيں ربتاد وفى فتاوى الشيخ قاسم و ماكان من شرط معتبر فى الوقف فليس للواقف تغييره و لا تخصيصه بعد تقويره و لا سيما بعد المحكم اه فقد ثبت ان الرجوع عن الشروط لا يصح الا التولية ما لم يشوط دلك لنفسد (رو المجتاري سفح اك التولية ما لم يشوط دلك لنفسد (رو المجتاري سفح اك الدين الله الله التولية ما لم يشوط دلك لنفسد (رو المجتاري سفح اك الدين الله التولية ما لم يشوط دلك لنفسد (رو المجتاري سفح اك الدين الله التولية ما لم يشوط دلك لنفسد (رو

#### مسجد مدر سیداور قبر سنان کے لئے وقف زمین سے راستہ بنانا

(سوال) یہال رئون کے قبر ستان کے لئے ایک اہل خیر نے تقریبا سترہ ایک ارائسی وقف قرمانی لوروقف نامہ میں تقریبا سترہ وایک اس میں سے دو سوفٹ طویل اورائی قدر عرفی قطعہ میں مسجد و مدر سدہ فیدہ و تقیہ کیا جائے اور اقیہ قطعہ فید کور میں مسجد مذکور میں معجد مذکور میں ہاتی جائے ہاتے ہے۔ مدر سیس کہی جلسہ وغیرہ کے موقع پر حاضرین کی جائے و نیمرہ سیس و طاب جاتی ہے اور بعض او قات و عوت و سے کہ کھانا ہے جات ہے۔ اس کے حاوہ مدامی طریقہ پر مدر سیس و طاب و نیمرہ ہمیشہ خود کھات پیت پہلے اور دوسروال کو بھی کھلاتے پاتے رہیتے ہیں۔ یہ قطعہ اراضی مجموعہ اراضی سرج ہائے دورازہ ہے۔ اور جنوب میں جمال پر دوسوفٹ مذکورہ قریب ختم ہیں۔ ایک بوادروازہ جنازہ نے جات کے لئے مع پخت راستہ ہائے موسوفٹ مذکورہ شامل ہے اور بقیہ نصف حصہ خاص قبر ستان کی مالیا گیا ہے۔ اس معروضہ بالا طریقہ پر مذکورہ بالا قطعہ اراضی میں شرعا کھانا بینا پکانا اراضی پر واقع ہے۔ یہ ارش ہو کہ اس معروضہ بالا طریقہ پر مذکورہ بالا قطعہ اراضی میں شرعا کہ مانا بینا پکانا درست سے انہیں ؟

المستفتی نبر ۲۹ اواؤوہا شم یوسف رنگون (برما) ۲۸ جمادی الثانی ۲۵ سام ۵ ستبر کے ۱۹۳۰ میں دواب ۱۹۳۵ وقف نامہ کے مطبوعہ ترجمہ میں واقف نے ۲۰۰ مربع فٹ قطعہ ارائنی کا مصرف ان الفاظ میں بیان کیا ہے (فرکور وہال جو قطعہ دو سوفٹ مربع واقع ہے اس پر مسجد اور مدر سہ نور نماز جنازہ کے لئے جماعت خانہ و مکان و وضوو فیر ہ کے لئے حوض تا ایا بیا کنوال مسجد کے لمام بیاعالم اور دو سرے ماز مین کے لئے قیام گاجی، بنائی جا نیں اور ان کی مر مت ہوتی رہے اور ان کو جاری و قائم رکھا جائے اور یہ مقامات مثلاً مسجد و جماعت خانہ و حوض و غیر ہ سی المذب کل اہالی رنگون و مضافات کے مفت استعال کے لئے ہر وقت سے جماعت خانہ و حوض و غیر ہ سی المذب کل اہالی رنگون و مضافات کے مفت استعال کے لئے ہر وقت سے رہیں) اس عبارت میں مسجد اور مدر سے بنائے اور امام و عالم اور ود سرے ماز مین کے لئے قیام گاجی بنائے کی مقت استعال کے توقیام کے اواز میں اس عبارت میں قیام رکھیں گے توقیام کے اواز میں اس میں قیام رکھیں گے توقیام کے اواز میں انہی مکانات میں قیام رکھیں گے توقیام کے اواز میں سے اور ان کی صدود شر عیہ کے اندر ان کو اجازت

<sup>(</sup>١) ررد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب لا يجوز الرجوع عن الشروط ، ٢٩٠٤ ، ٠٤٤ ، ط . سعيد،

و قف کی آمدنی میں نفع بخش تصر فات کا متولی کو مکمل اختیار ہو تاہے

<sup>(</sup>۱)قال في الشامية و انما بحل للمنولي الاذك فيما يريد الوقف به خير ازكتاب الوقف عطنب ابسابحل للمتولى الادك فيما يزيد به الوقف خيرا ٤٠٤ على سيعد)

<sup>(</sup>٢) رجعل شنى اى جعل الماسى شيا (من الطريق مسجداً حار كعكسبه) اى كحوار عكسه وهو ما ادا حعل في المسحد ممرلتعارف اهل الا مصار في الجوامع (الدر المحتار ، كتاب الوقت ، ٤ / ٣٧٨ ـ ٣٧٨ ط. سعيد) (ايضا) وحكى عن المعروف بمهرويه انه قال : وجدت في النوادر عن ابى حبيقة رحمة الله تعالى . انه اجار وقف المقبر ف والطريق كما احاز المسجد ، وكذا القنطرة يتخذها الا جل للمسلمين ، ويتطرقون فيها (عالمكبرية كتاب الوقف، الماب الثاني عشر ، ٢ / ٤٦٩ ط ، ماجديه)

ان کی قیمتیں مقرر کردیں۔ (ب) چو تک یہ نیا قبر سٹان شہر سے بہت دور تھاای لئے جناب سیٹھ محمدا ، عیل عارف صاحب نے ایک مونر باربر داری جنازہ ایانے کے لئے عطافر مایا جیساک رقبون کی دوسر می جماعتوں میں کیاجا تاہے۔ اس موٹر کا کرایہ فی جنازہ ملغ سات روپے لیاجا تاہے۔ لیکن غریبول ادر لاوار لؤول کے جنازے اس موٹر پر مفت الائے جات ہیں۔ نہ کور جا ایا اصول سے حاصل کی ہوئی آمد فی بطور ذیل صرف کی جاتی ہے۔ موٹر پر مفت الائے جات ہیں۔ نہ کور جا ایا اصول سے حاصل کی ہوئی آمد فی بطور ذیل صرف کی جاتی ہے۔ (۱) تورکنوں کی اجرت (۲) موٹر ڈرائیور کی سخوادہ غیر و مثال مر مت (۳) پنرول اور موئر آئل (رو نمن برات موٹر) کی خرید (۲) قبر کے لئے بٹیال (صندوق) تیار کرائے کے مصارف (۵) قبر کے لئے لکڑی کے شخت اور بانس اور چنا کیاں خرید ہیں۔ ان مفصلہ بالا مصارف کے بعد پنی ہوئی رقم مصارف ذیل میں خاص طور پر خریق کی جاتی ہوئی۔

(۱) غریب و لاوارث مسلم میت کو لانا اور با قاعدہ صحیح طریقہ پراس کی تجہیر و تنفین۔ یہ اوارث زیادہ تر میں جہال ضرورت ہوارائنی کی ورشگی (۳) قبر مثان کی و بید ہمال میں جہال ضرورت ہوارائنی کی ورشگی (۳) قبر مثان کی و بید ہمال کی در سین کو عشل و بیتے ہیں اور بائیوں و مدرسین مدرسہ کی شخواہیں (۳) مدرسہ کے مازین کے درہنے کے لئے مکان ، عشل خان ، طہادت خان ، کنوال اور پانی کا پہر تعمیر کرد نے اور ان کی حفاظت رکھنے میں اور کنویں سے پائی نکالنے میں الیکٹر کے فریق (۵) متعاقب پانی کا پہر ہوئے مقام کا تاروں و غیرہ سے احاط (۱) اس ارائنی ملحقہ کی قیمت جو کہ فرید کر یہ قبر مثان کے ساتھ شامل کی گئی آور بعض معتبر کہنیوں کے شیئر میں حصص فرید ہے گئے ۔ جملہ مصارف نہ کورہ کے بعد جو کہتے کا خاص سے کہ جس و فت اس کے ساتھ واضل رہتا ہے اس کو قبر ستان فنڈ کے حساب میں جمع رکھا جاتا ہے ۔ اس غرض سے کہ جس و فت اس قدر رقم ہوجائے ہوگہ وقت نامہ کی وفعہ ۱۰ و اوائے مطابق وقف کے لئے کوئی دوسر کی جا نداو فرید نے کئی گئی ہوجائے تو متولیان اس سے اسی جا نداو فرید سکیں۔

ند کورہ وقف منسلہ صفحہ ۲ سطر ۱۰ وہ سوفت طویل اور وہ سوفت عربین قطعہ زمین پر بھن و بنداراہل خیر حضرات نے ایک مجد اور نماز جنازہ کے لئے ایک جماعت خانہ اور کنوال اور وضو کے لئے حوض اور و واریں تعمیر کی ہیں۔ اور فد کورہ بالا طریقہ پر آمدنی سے متولیوں نے مدرسہ اور ماہ زمین کے لئے مکانات اور عنسل خانے اور طمارت خانے تعمیر کے ہیں اور ان کی مر مت کرتے رہتے ہیں اور و کیے بھال رکھتے ہیں۔ پس سوال یہ ہے کہ آیا و قف نامہ اور شریعت مقد سہ کے مطابل متولیوں کو فد کورہ بالا انتظامات کرنا آمدنی فد کورہ بالا انتظامات کرنا آمدنی فد کورہ بالا تقامات کرنا آمدنی فد کورہ بالا تعلیم کرنا، مدرسین کی شخواہ اور بالی تعمیر کرنا، مدرسین کی شخواہ اور بالی منام چیزوں کی مر مت اور قائم رکھنے میں آمدنی فد کور چان ہو ہے کہ دی تو بی تعمیر کرنا، مدرسین کی شخواہ اور ان فد اور انکی فر میں اور قائم رکھنے میں آمدنی فد کورہ بالا تمام چیزوں کی مر مت اور قائم رکھنے میں آمدنی فد کورہ بالا تعمیر کرنا، مدرست ہے کا اصل مقصد کے لئے وقف نامہ مسلکہ کی تفصیل صفحہ ۲ سطر ۱۱ اور و فعہ ۱۰ وال کی طرف خاص توجہ میڈول فرہ نمیں۔ جانب اور بیان کئے ہوئے وقف کے تمام امور کے لئے و فعہ ۱۱ کی طرف خاص توجہ میڈول فرہ نمیں۔ المستفتی نمبر ۱۳ کا اواؤد باشم۔ رگون ۲۹ جماوی الثانی ۱۳۵۱ می اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا میں کے اللہ میں اس کے اور و بالیا تھیں۔ رگون ۲۹ جماوی الثانی ۱۳۵۱ میں اللہ کی کا کورہ کیا کا کہ کا کورہ کیا کہ کی کورہ کی کورہ کیا کہ کیا کہ کی کورہ کیا کہ کی کورہ کیا کہ کی کورہ کورہ کیا کہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کیا کہ کورہ کیا کہ کی کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی 
المستفقی تبرا ۲۵ اداؤد باتم ر تلون ۲۹ جمادی الآلی ۱۸ میاه م مرعی اور الآلی ۱۸ میر کورواء مرد کورواء (جواب ۱۲۹) و قف نامد کا مطبوع ترجمد اول سے آخر تک میں نے دیکھاو قف نامد سے عابت ہے کہ واقف

نے صرف زمین وقف کی ہے کوئی رقم یا آمدنی کوئی خاص صورت اپنی طرف سے معین نہیں کی ذمین اور موقوف کے لیک معید حصہ کوبنائے مسجد و مدر سدہ جنازہ گاہ اور مکانات المام وعالم (مدر س مدرسہ) و مااذمین اور بناء حوض و تالیب باچاہ کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ اور دفعہ کے میں جانداد موقوف کے متعلق کل آمدنی کو صرف عطیات اور چندول کی آمدنی معین و محصور کر دیا ہے۔ اس طرح دفع میں بھی آمدنی گی دو شکول پینی عطیبہ اور چند کا ذکر ہے اور صفح کا جیس تمسید کے ضمن میں سے عبارت موجود ہے کہ اس ذمین کے متعلق کل حقوق قبضہ و تعد ف و حفاظت و نجر دمتو ایان مذکور بن بالا کی تحویل میں و سے دیے گئے اور دفعہ ما میں سے تشر سے کہ و قف ند کور کا نظام متولی صاحبان نمایت خوش اسلونی ہے کریں گے اور آمر تمام ضرور کی افراجات کی ہوئی میں ضرور کی افراجات کی کوئی تنامہ میں ضرور کی افراجات کی بعد پھیر قم نے رہے گی تواس کو جمع رکھیں گے۔ و قف نامہ میں ضرور کی افراجات کی کوئی تنامہ میں کردر کی افراجات کی کوئی تنامہ میں کردر کی افراجات کی کوئی کی تنامہ میں کی گئی۔

چیش امام اور عالم اور مؤون اور جمله ملازمین کے عزل و تصب کابور ااختیار متولیوں کود فعہ ۱۶ میں ویا گیاہے کیں وقف نامدے بیش نظر متولیوں کو جن میں واقف بھی شامل ہے بید حق حاصل ہے کہ قبر ستان کے انتظام کو خوش اسلولی ہے چلائے کے لئے علاوہ عطیات اور چندہ کی آمدنی کے دوسرے ذرائع تیجوین کریں۔اس اختیار کے مانخت متولیوں اور ان کے ضمن میں خود واقف نے قبروں کی کھدائی کی شرح اجرت معین کر کے اور لکڑی کے صندوق اور شختے بانس کے بوریے مہیا کر کے اہل حاجت کے ہاتھوں قیت پر فروخت کر کے اس طرح موٹر کے معطیٰ کی اجازت ہے کرایہ پر چاا کر جو آمدنی پیدا کا ہے اس کے خریج کرنے کا بور اا ختیار متونیوں کو حاصل ہے کہ قبر ستان اور مسجد اور مدر سه اور مکانات و حوض و چادو جنازہ گاہ و غیرہ کے ا تظام کو چلانے اور ان او قاف کو قائم و جاری رکھنے میں اپنی صوابد بدے موافق خرج کریں کہ بیہ آمدنی ان کی ا ا بن تدابیر سے پیدائی ہوئی ہے اور ان کی اپنی صولدید کے موافق خرج ہو سکتی ہے۔(۱)رہی اشیاء ضرورید کی خرید اور ان کی قیمت کی اوائیگی یا تیار کرانے کی اجرت مثلاً صندوق کے لئے لکڑی خرید تا گور کنوں کی اجرت اوا کرنا موٹر کے لئے تیل یا پیٹیرول خرید نا موٹر ڈرا ئیور کی سخواہ دینا یہ تو دراصل اخراجات میں داخل ہی نہیں۔ یہ تو مسجد کی آمد فی کے ذِرائع اور انتہیل صعوبات بدیت ہیں۔ ہال لاوار شیتول کی تجییز و تکفین کے مصارف ماہز مین اور محافظین اور مالیوں کی تنخواہیں مدر سے مدر سین اور مسجد کے امام کی تنخواہ بجلی کامعاد نسد ، کنویں اور مکانات کی تغمیر کے مصارف میے سب اخراجات میں واخل میں اور و قف نامہ کی رو سے میہ تمام اخراجات کرنے کا متولیوں کو حق ہے اور وا تف کامتولیوں میں موجود ہو نااور ان مصارف کو بیشدیدگی کی نظر ہے و کیھناا تنام کی دنیں ہے کہ یہ تمام امور اغراض و قف اور منشاء واقف کے موافق میں۔غرض یہ کہ متولیوں کی اپنی پیدا کی ہوئی آمدنی کو قبر ستان اور مسجد و مدر سه وغیر و نیز ان کے متعلقات پر خرج کرنے کا بور اا ختیار ہے۔ (۲)اور ان تمام مصارف کے عد جور قم بیجاس کو بھی وہ اپنی صولدید کے موافق خری کرسکتے ہیں۔ صرف عطیات و چند و کی سماندہ رقم کو

<sup>(</sup>١) اليفالوال مالك نميرم المعنى اعل

<sup>(</sup>٢) ايضاً بحواله گذشته نمبر ٧ صفحه ١٢١

برویے و قتف نامہ دود فعہ •اود فعہ اا کے موافق خرج کرئے کے پاہم میں اور اس میں بھی تمام ضرور می اخراب ت کی تعیین و تشخیص واقف نے نہیں کی ہے۔ متولیوں کی رائے پر جھوڑد می ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ ،د بلی

# قبر سنان میں گند کی بھیا! نے اور اس کی زمین کو پینے کا تعلم

(سُوال)(۱) اہل اسلام کے قبم متان (قبور) اور ہزر گان وین کے مزارات ہر گندگی غاہ ظت ویا وہ مور ان میں اسلام کے قبم متان النجر وال میں چوڑ سول میں کو اسانا نے فنہ مرچرانا ، چیشا ب پاضانہ کہ مقاور اقار نا میں مربال میں النا میں مسلم انوال کو گیا کر ناج اور ایک صورت میں مسلم انوال کو گیا کر ناچا ہے ۔ کرنا ، جمو نیزیال مرکانات بنانا ہو گزیت بیانا جا کزیت اور ایک صورت میں مسلم انوال کو گیا کر ناچا ہے ۔ (۲) قبر وال کو مسمار و جموار کر سے صاف زمین بنانا فرو خت کرنا اور و هرم شالہ بنانا مرکانات فلم مرباز ہو ہو ہم

المستفتى نمبر 2 این عبدالرحمن قریق ۱۲۷ رجب الدی الده و این عبدالرحمن قریق ۱۲۰ رجب الدی الده و این الباد و الباد و الباد و این الباد و این الباد و الب

#### وقف شده قبر سنان كونيج نايار هن ركھنا ناجائزے

<sup>(</sup>۱)ويكره ال يبنى على الفر او يقعد اوينام عليه او يوطاعليه او يقصى الانسان من بول او عابط و لا سعى احراح المهيت من الفير والفتاوي العالمكيرية. كتاب الصلاة ، الباب الحادي و العشرون في الجنائز ، الفصل السادس في الفير والدفن والنقل من مكان الى آحر ١٩٦١. ١٩٧ ط ، ماجدية)

<sup>(</sup>٢) إذا صَح الوقف لم يحربيعد ولا بمنيكه هدامة ، كتاب الوقف ،٢ ، ٢٤ ط شركه علمية ، سبل (شمس الا بسه) عن المقبرة اذا اندرست ولم ينق فنها اتر المونى لا العطم ولا غيره هل يحوز ررعها واستعلا لها؟ قال لا، ولها حكم استقبرة والهنديه كتاب الوقت. الدب التابي عسر في الرباطات والمقار ، الحابات الح٢ ، ٢١٠٤٧ في محديد كوينه

س طرح قبضه كراميات ـ احد صحت جانئ كاب جم انتير وال أيك ما بش عد الت ديوان منفقي ما نفر س مين بنام شتری قبر ستان دائر کرار ھی ہے۔ جوزیر تبجویز عدالت ہے۔انبی صورت میں ایک مر دایک عورت کا قبر ستان كانع نامه كرناشر عاجائز إلى ي

المستفتى نب ١١٨١٠ وارش مستن في النبع عي كره ١٢٢ رب الديم اهم ٢٨ عنبر ع ١٩٣٠ المستفتى (جواب ۱۲۸) مشتر که خاندانی قبر تان قدیم ویت یارین کرین کاحق ساری قیم کو بھی شیس کیا اے پیر تمام قوم کوو فن اموات کا حن قد نیم سے جارا آتا ہے۔ اس تن ایک شخص کے رہن یائے سرے سے قبر انان بر م تئن یا مشتری و قبضه اور تنسرف کا کوئی حق حاصل خمیس جو سکتا۔ اور پیر جمن یابی با کل عاجا مزلور کا اعد م ہے به (۱) محمد که بیت ایند کان ایند له ۱۰ بل

قبر ستان اور اس برچر صاوے کی بیع اور مکان بنانے کا حکم (سوال) درگاه شاه عبدالرزاق گدی شین میر نورانقدان ئے بڑے میٹے میر جان گدی تشین ان ئے بڑے بیٹے میر احمد بھی گیدی شین اور میر احمد علی ہے بڑے میر امجد علی گیدی تشین ہوئے نیز ہیا کہ قبر متال کی اور قبر تال ك يزهاد ك أن في جائز عاليا جائز قبر ستان مين مكان مناتا جائز عاليا جائز

المستفتى نب ١٨٢٨ محدر فع ساحب شه بكاني ٣ شعبان ١٥٠ الهم ١٩ توبر ٤ ١٩٠٠ (جواب ١٧٩) قبر اتان عام وقف کی بی ناچ کزید ۱۱هر چرهاوا چرهانالور اس کی بی وشر ابھی ناپ نیت ۔ (۱۰) قبر مثان ٹی زمین پر مکان سلونتی بنانا بھی ناچائز ہے(۵)بال قبر مثان کے محافظ کیلئے جمونیز کی یا تو تھر ی ہو تو میاح ہے۔ (م) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د بلی

مجنسوص کھے ول کے لئے وقف قبر متان پر مسجد بنانے کا حکم ( بسوال ) ایک زمین قبر متان کی مخصوص گھر والوال کے لینے مقر رسمی اور اب یا نجی دس سال ہے اس زمین میں ونی میت و فن خمیں ہوتی ہے۔اس زمین میں ایک متجد حمیر کی جارہی ہے۔ایسے قبر ستان کی زمین پر متجد تیار مرناجا مُزے یا نہیں اور بنانے متجد کے لئے وار ثوب کی اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں؟

المستعتم نب ١٩١٩ سيدار انيم ساحب ( وواوري )١٩ فيعبان ٢٥ ساهم ١٩٥ توري ١٩٣٥ (حواب ١٣٠) يهزيين قبر عمان كي كنه وقف متى يا مماوك زمين بج جس مين اموات و فن عنا جات

(١) ادا صبح الوقف لم بحر معه ولا تمليكه (هدايه ، كتاب الوقف ، ٢ ، ٩٤٠ ط شركة علمية) وفي الهندية سأل اشسس الآسه) . عن المفرة في القرى اذا الدرست ولم يبق فيها اثر الموتى الا العظم ولا غيره هل يجور درعها واستعلا لها ؟ قال: لا ، ولها حكم المقبرة . (الفتاوي الهندية، كتاب الوقف ، الناب الثاني عشر في الرباطات و المفانو و الحابات و الحياص و الطريق والسفايات الح. ٢ . ٤٧١. ٤٧١ ، ط. مكتبة ماحدية، كونبه، وهي الدر المحتار . فادانه ولره لا يملك و لا يعا ر و لا يوهن فيظل شرط واقف الكتب الرهن شرط ﴿ كتاب الوقف ح ٤. ١٥٦ ، ٢٥٢ ، سعيد)

> (٢) ذا صبح الوقف لم يحر سعه و لا سمسكه (هذاية ، كتاب الوقف ، ٢٠٠٢ ، مكتبه شركة علميه ، (٣) انها حرم عليكم المنته والده ولحم الحنزير وما احل به لعير الله (ب ١ ،سورة بقرة . آيت ١٧٢)

( ٣ ) بطل بيع مالس في ملكه . (التبوير الابصار على هامش ردالمحتار ، كتاب البيوع ، ٥ ، ٥٠ ، ط. سعيد ،

( ١ ) ارص لا هل قرية جعلوا ها مفرة ثم ال واحدا من اهل القرية بني فيها بناء ﴿ وَاجْلُسُ فِيهَا مِنْ يَحْفُظُ الْمِنَاعَ

قالو ١١ن كان في المقبرة سعة بحيت لا يحتاج الى دالك المكان فلا باس به (الفتاوي العالمگيرية، كتاب الوقف، اللاب الثاني عشر ، ٢ /٤٩٧ . ٤٩٨ ط. ماجدية ) میں۔ اگر و قف ہے تواس کو جب تک دفن کے کام میں النا ممکن ہے کئی دوسرے کام میں ادناجائز نہیں(۱) لیکن اگر دفن کے کام میں النااب ممکن نہیں رہا ہو تو پھر مجد ، نالیہ آجائز ہے(۲)اور مملوک ہے تو النوال کی اجازت ہے متجد بن سکتی ہے۔(۲) محمد کفایت اللّہ کان اللّہ لہ ، د بلی

مسلمانوں کے قبر ستان کی مشر کیین سے حفاظت و صفائی کر انالور مشر کیین کی صحبت کا حکم (سوال)(۱)مشر کیین کی صحبت ہے مسلمانوں کی ارواحوں کواذیت پہنچتی ہے یا نہیں؟ (۲) کیا بیہ جائز ہے کہ مشر کیین مسلمانوں کی قبروں پر بیٹھ کر گھاس کا ٹیس۔ صفائی ، جاروب شی اور آب پا ڈی

(r) مشر کین کو مسلمانول کی قبرول پرے گذر نے دینا یا پیٹھنے دینا جائز ہے یا نہیں ؟

(۴) مشر كين باعث عذاب الني بين يا نهيں؟

(۵) آداب قبر ستان ضروری ہےیا نہیں؟

(۱) مشر کین شرعی نجس و نجیر مختاط کو مسلمانوں کی قبروں کے کاموں کے لئے مسلمان ہوئے ہوئے مقر رکز ہا جائز ہے یا نمیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳۷۵ ایج - ایج - محی الدین صاحب (کلکته) ۱۸ جماوی الاول بر ۳۵ میلاد ۱ جولائی ۱۹۳۸ء

(جواب ۱۳۱) مسلمانوان کی قبروان کی حفاظت اور این کااحترام فازم ہے۔ قبروان کی ہے حرمتی کرنااور ان پر بیٹھنا گناہ ہے۔ قبر ستان کی خدمت ایسے شخفس بیٹھنا گناہ ہے۔ قبر ستان کی خدمت ایسے شخفس سے فی جائے جو قبروان کے واقف نہ ہو گاجو قبروان سے فی جائے جو قبروان کے آواب واحترام ہے واقف ہو ۔ غیر مسلم ان احکام اسلامیہ سے واقف نہ ہو گاجو قبروان کے متعلق بین اور اس سے حفاظت قبور کی اسلامی خدمت کماحقد ، انجام پذیر شمیں ہو سکتی اس لئے جمال تک متعلق بین اور اس سے حفاظت الله کان انداد ، ممکن ہو مسلمان ما ازم رکھنا اور مسلمان ما ازم نے مل سکے تو مجبوری ہے۔ محمد کفایت اللہ کان انداد ،

غير مسلم ملازمين كوبر طرف كرنے كا طريقه

(سوال) مسلم قبر ستان اورڈ نے فتوے پر غور کیااور جناب کے فتوے کے اس جملہ سے کہ جمال تک ممکن ہو مسلمان مازم مرکھنا لازم ہے۔ اس کے سرباب کی صورت نظر آئی۔لہذامسلم قبر ستان ہورڈ کی یہ رائے ہے کہ مذکور دبالا حقیقت کوید نظر رکھتے ہوئے اس امر پر مشورہ دیں کہ بے قصور سام الو گول کو فوری آکال دیاجائیا

(١)مقبرة قديمة - هل يباح لا هل المحلة الانتفاع بها؟ قال ابو نصر لا يباح . (قاضي خان على هامش الهندية . كتاب الوقف، فصل في المقابر ٣١٤/٣ ط . ماجدية

(٣) ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره والبناء عليه ,(عالمگيرية كتاب الصلاة ، الباب الحادي والعشر و ز. في الجنانز ، الفصل السادس في القبر ، ١٩٧/١ ط. ماجدية)

(٣) رجل وقف ارضالرجل آخر في برسماه ثم ملك الارض لم يجز ، وان اجاز المالك جاز عندنا كذافي فتاوي (قاعنس حان عالمكيرية ، كتاب الوقف، الباب الاول . ٣٥٣/٢ ط. ماجديه )

(٣)ويكره: أنَّ يبنى على القَبور أويقعد أو ينام أو يوطأ عليه . (عالمگيرية ، كتاب الصلاة ، الباب الحادي والعشر ول ا الجنائز ، صفحه ١، ١٦٦ ط. ماجدية) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا النيد . تومذي أبواب الجنائز ج: ٢٠٣١ م ، سعيد بتدر تن ان کو علیحدہ کیا جائے تاکہ وہ اپنی مااز مت کا کہیں انتظام کرنے کے بعد علیحدہ بول۔ جناب جیسا فنویٰ دیں گےوئیں ہی کارروائی کی کوشش کی جائے گی۔

المستفتى نمبر ۲۳۹ محرباتم (كلكته) ۱۱ جهادى الثانى عرص و الست برسواء (كلكته) ۱۲ جواب ۲۳۴ ملم ماز مول كواسلام مصلحت كى بنا پر عليحده كر نالوربات ہے۔ اس ميں ان ك و على الزام لور قصور ثابت كر مالازم نميں آتا۔ بهتر صورت يہ ہے كه ان كو معامله كى نوعيت سمجهادى جائے اور ايك مهينه كانونس و عدوليات مهينه على ان كو قبروا سے اور ايك مهينه على ان كو قبروا سے دور سے كے كام بناو شيخ جائيں۔ (۱)

(۱) برائے قبر ستان پر مسجد تغمیر کرنا (۲) تمسجد کی حدود میں قبر یں آنے کی صورت میں نماز کا تھکم

(سوال)(۱) کیاالیی زمین پر جس میں پر انا قبر ستان ہو۔ آثار کھے ہاتی ندرہ کئے ہوں اور عرصہ ہے۔ اس کے اوپر کاشت کی جارہی ہو۔ اس زمین پر عیدگاہ یا منجد کی تغییر کر انا اور اس میں نماذ پڑھناازروئ شرع جائز ہیا نہیں ؟
(۲) اور اگر ند کورہ بالا اوصاف کی زمین میں اس نوعیت کا اختلاف ہوک بعض مسلمان اس زمین کو قبر ستان کے ہوئی شاوت وے رہے ہوں کہ تمام حصہ زمین میں ہوئے کی شماوت وے رہے ہوں کہ تمام حصہ زمین میں قبر ستان نہیں ہے بائے اس زمین کے ایک گوشہ میں دو تین قبریں میں اب آگر عیدگاہ یا میر کرائی جائے تو وہ وایک قبریں گوشہ تعین میں پڑجا کیں گی۔ اب ایس صورت میں اذروئے شرع متجدیا عبدگاہ تغیم کر انا اور اس میں دو ایک قبرین عین خرائی جائے تو وہ نمین جائز ہے ایک میں بڑجا کیں گی۔ اب ایس صورت میں اذروئے شرع متجدیا عبدگاہ تغیم کر انا اور اس میں نماذ سیڈ عن جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۴۳۴ م عکیم مصطفی احمد صاحب (اعظم گڑھ) ۸ ذی الحجہ بر ۳۵ میں مع جوالی میں ہے۔ (جواب ۱۳۳ )(۱)اگرید زمین مملوکہ ہے قبر ستان کے لئے وقف نہیں اور قبروں کے آثار مٹ گئے تواس پر ماللوں کی اجازت سے مسجدیا عبد گاہ متائی جاسکتی ہے اور اس میں نماز جائزہے۔(۲)

(۴) اس کاجواب بھی وہی ہے کہ عملوکہ زمین ہو اور قبرون کے نشانات باقی نہ ہوں تواس میں مسجد ہنائی جائز ہے ، ۱۶) اور اگر دو جار قبریں سالم بھی ہوں توان کو گوشہ مسجد میں علی حالما چھوڑ دیا جائے اور ان کے سامنے اور جیجیے ایک دیوارسی بنادی جائے جو ستر ہ کا کام دے تاکہ قبریں نماز میں نماز اول کے سامنے نہ ہول۔ (۴)

فقط محمر كفايت الله كالنالله له ، د ، بل

(١) يو أو فتوى نهي بلاي مستفتى كوايك طرب كامشورو دو الياب

(٣،٢)لوبني الميتُ وصار تراًبا جازدفن غيره في قبرة والبناء عليه (عالمگيرة، كتاب الصلاة ، الباب الحادي و العشرون في الجنائز ، الفصل الممادس في القبر ، ١٩٧/١ ط . ماجلية)

<sup>(</sup>٣)كذا ذكر العلامة النووى في شرجه على المسلم: قال العلماء انما نهى النبي عليه السلام عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفامن المبالغة في تعظيمه والا فتنان به ، فربما أدى ذالك الى الكفر ، كما جرى لكثير من الاسم الخالية ، ولما احتاجت الصحابة رضى الله عنهم والتابعون الى الزيارة في مسجد النبي عليه السلام حين كثر المسلمون وامتدف الزيادة الى دخلت بيوت امهات المومنين فيه ومنها حجرة عائشه رضى الله عنها مدفن النبي عليه السلام وصاحبيه ابي بكرو عمر رضى الله عنهما بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلى اليه العوام ويودى بكرو عمر الله بنوى جدارين من ركتي القبر الشمالين وحرفوا هما حتى التقيا حتى لا يتمكن احد من استقبال القبر ، وشرح النووى على الصحيح لمسلم ١٩/١٥ ط. قديمي)

#### مز ارير حرام كالييد لكانا

( اسوال ) ای در سال ایک صاحب کر امت بزرگ کام ار بے اس پر ایک منبداور آس پاس کا حاط پھر اور چوت کابیات ابند شاہی وقت کابیا یا ہوا ہے۔ ان بزرگ کانام سید عبدالرزاق اولیاء کماجا تا ہے۔ محرم کر باغی تاریخ و کابیات سند مرم کافرش بنایا ہے۔ ان وو ان کام سید عبدالرزاق اولیاء کماجا تا ہے۔ دوشخصول نے حضرت مزار پر بیتل کا شر ہاور آس پاس سنگ مرم کافرش بنایا ہے۔ ان وو کا بیسہ ہے دو سرے کے پاس زناکا بیسہ ہے تو یہ بیسہ حضرت مزار پر افنا جائز نخیا نہیں کا موال میں اور کا بیسہ ہے دو سرے کے پاس زناکا بیسہ ہے تو یہ بیسہ حضرت مزار پر افنا جائز نخیا نہیں کا دور اس اختیاف و فساد کا احتمال نہ وہ تو یہ نہ وہ علیجہ و کرویا جائے اور فرش بھی بداواکر ساد وفرش کراویا جائے۔

## و قف شده قبر ستان میں مسجد بناکر نماز بڑھنے کا تھم (الجمعیة مور خد ۲۹ نومبر <u>۱۹۲۷ء)</u>

(سوال) ایک وقفی قبر تنان ہے۔ اس میں قبر ستان ہی گی زمین پر ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کوئے ہو ہے بھی عرصہ مدید گئر رہا ہے اور کشت سے وہال پر نماز بھی بزھے رہے اور اب بھی بزھ رہے جی اور جس سے قبر تنان کو وقف کی وقت ہو چکا تھا۔ اور بید مسجد دیگر مسلمانوں کی امداء سے تیار ہوئی ہے۔ اب کما وقفی تی قاوہ مسجد کے فئے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ اور بید مسجد دیگر مسلمانوں کی امداء سے تیار ہوئی ہے۔ اب کما جات کہ وقفی قبر متنان میں مسجد بنانانا جائز ہے اور وہال نماز تو جائز ہے ماراعلی ورجہ کا ثواب ند جو گاؤور جمعہ کی نماز تو جائز ہے کہ وقبی نہوں ہے۔ اب کمان تو جائز ہے کا شال تک صبح ہے ؟

(جواب ١٣٥) جوز مين كه قبر ستان كے لئے واقف فوقف كى ہے اس كود فن كے كام ميں ہى ا، نا چاہئے۔
اس پر نماذ پر ہے ينى (خان زمين مين) تو جائز ہے مر مسجد بنائى جائز شميں۔ (١) جو مسجد كه بنائى تى ہے اس ينى نماز تا جو جائى ہے گر مسجد كا تواب شميں ماتا كيو تكه وه بتاعدہ بشر عيه مسجد شميں ہوئى۔ فرائض پہيگانه اور جمعه كا تعم اليك ہے ۔ ان ميں كوئى افر متن تا جو تا جو تو اس ن سے ۔ ان ميں كوئى افر بن نبيں۔ (٣) اس مسجد كى پخته عمارت كو توز نے ميں بہت نقصان ہو تا جو تو اس ن سورت به ہے كہ مسجد ميں جس قدر زمين كى ہے اس قدر زمين كى ہے اس قدر زمين اى قبر ستان كے متعمل حاصل كر ہے مسجد وائى زمين كر بر ہى جائے۔ جس وقت بداله كى زمين قبر ستان كے متعمل حاصل كر ہے مسجد وائى دمير مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد كا تعم حاسل كر ہى جائے۔ بس وقت بداله كى زمين قبر ستان كے لئے وقف ہو جائے گا اس وقت بداله كى زمين قبر ستان كے لئے وقف ہو جائے گا اس وقت بداله كى زمين قبر ستان كے لئے وقف ہو جائے گا اس وقت بداله كى زمين اللہ نوفر له ،

(١) رحل دفع الى فقير من المال الحراء شيئا يرجو التوات يكتربه والى ان قال) ومثله لو منى من الحراء بعنه مسحد اوغيره مما يرجوبه التفرت . وردالمحتار ، كتاب الزكاه ، مطلب استحال المعصية القطعية كفر . قبل باب ركاه المال. ٢٩٣٠ ، ط. سعيد)

(٢) المسل رئيمس الايمه) عن المقبرة الدرست هل يحور ذر عها واستغلالها قال لا ، ولها حكم المفيره
 (هندية ، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ، ٢ / • ٤٧١ . ٤٧١ ط ، ماجدية)

(٣) رومن شرائط صحد الوقف الأيكول الموقوف ملكا للواقف ، قال في الهندية ومنها المنك وقت الوقف (المهندمة . كتاب الوقف ، الباب الاول ، ج ٢ صفحه ٣٥٣ ط. ماجدية)

(٣) قال في الدر المحتار الا يجور استدال الا في اربع . (وفي الشامية :) وقوله الا في اربع) الا ولى لو شرطه الواقف التابة ادا تصبه عاصب واحرى عليه الماء حتى صار بحرا فيضمن القيمة ، يشترى المتولى بها ارصا بدلاو الحاصل الستبدال اما عن شرط الاستبدال اولا عن شرطه . فإن كان لخروج الوقف عن انتهاع الموقوف عليهم ، فيسعى الاستبدال اما عن شرط الاستبدال الولا عن شرطه . فإن كان لا يحتلف فيه ، وال كان لا لدالك في في يجوز (دالمحتار ، كتاب الوقف ، مطلب لا يستبدل العام الا في اربع الحكم في معيد)

## نماز جنازہ کے لئے مخصوص چبوترے پر بننج وقتہ نماز پڑھنے کا حکم (الجمعیة مورند ۲ تنمبر کے ۱۹۲)

(مدوال) ایک چبوترہ قبر ستان میں نماز جنازہ پڑھنے کے لئے بنایا گیا تھا۔ابوہ چبوترہ قبرول کے پیج میں ہم گیا ہے لینی تین طرف قبریں ہو گئی میں اور سجدہ کی طرف جگہ نہیں ہے۔اباس پر نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیااس چبوترے پر پنچو قند نماز ہو سکتی ہے۔

(جواب ١٣٦٦) چبوترہ جس زمین پر بنایا گیا ہے اگر ووز مین قبر ستان کی ہے اور و فن اموات کے بنے وہ تف ہت تواس کو نماز کے لئے مخصوص کر ناجائز شمیں ہے۔ اس چبوترے کو توڑ دیا جائے اور زمین کو د فن اموات کے لئے ضالی کر دیا جائے۔ (۱) اور اگر چبوترے کی زمین و فن کے لئے و قف شمیں بلعہ وافق نے نماز جناز دے لئے و قف کی ہے تواس پر نماز جناز ہ جائز ہے اور اس کے آگے قبلہ کی جانب ستر و قائم کر کے نماز بڑھی جاستی ہے۔ چگانہ نماز دل میں ہے کوئی نماز اگر اتفاق پر دھ لی جانے تو منس کتہ شمیں۔ مگر یخگانہ نماز وال کے گئات کو مخصوس میں جانب سے کوئی نماز اگر اتفاق پر دھ لی جانے تو منس کتہ شمیں۔ مگر یخگانہ نماز وال کے گئات کو مخصوس سے دو بانب کو مخصوس ہے۔ اس کو مخصوس ہے۔ اس کو بانب کو مخصوس ہے۔ اس کو مخصوس ہے۔ اس کو مخصوس ہے۔ دو بانب کر بینا بائز شمیں ہے۔ دو

# قبر ستان کی جگه بر مسجد کووسیج کرنا

(الجمعية موريحه ١٩١٨ بي ١٩٣١ء)

(جواب ۱۳۷) اگر قبر سنان کی زمین دفن اموات کے لئے دفف ہاوراس میں دفن اموات جاری ہے تو اس زمین کود فن سے معطل کر نااور مسجد میں شامل کر ناجائز نہیں۔ کیو نکلہ جس کام کے ود و قف ہے اور وہ کام اس میں جاری یا ممکن ہے توجہت موقوف علیہا ہے اس دقف کو معطل کرنا ناجائز ہے۔(۴)اوراکرودز مین وفن

<sup>(</sup>١)سنل (شمس الانمة - غن المقبرة الدرست - هل يجور زرعها واستغلالها؟ قال لا ، ولها حكم المقبرة الهنديد ، كتاب الوقف الباب الثاني عشر ٢٠ . ٤٧١ . ٤٧١ ط . ماجدية )

<sup>(</sup>۲) شرط الواقف كنص الشارع. والدرالمحتار كتاب الوقف ، مطلب شرط الواقف الح ۲۳۳ ؛ ۵ ، شد. سعيد، (۳) المراة جعلت قطعة ارص لها مقبرة والى الد قال، واخرجتها من يدها . و دفئت ابنها وتلك الارض لا نصلح السعيرة لغلبة اللهاء عندها فيصيبها فساد ، فارادت بيعها ، ان كانت الارض بحال لا يرغب الناس من عن دفن السولي لفله الفساد ليس لها البيع وان كانت يرغب الناس عن دفن السولي فيها لكثرة الفساد فلها البيع فاذا باعتها فللمشترى الدا موها برفع النها كذافي المضموات باقلاعي الكبرى والعتاوى الهيديد . كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ، ۲ ، ۲۷ شرا ماحديد،

اموات کے لئے وقف تو ہے تمر اب اس میں وفن اموات ممکن شیس مثلاً حکومت نے منع کر دیا اور وہاں وفن کر ہے۔ کو قانونی جرم قرار دے دیا تواس صورت میں قبر وال کوبر اور کر کے اس کو معجد میں شامل کر لین مہاں ہوئے ہوئی اور قبر وال کو کھو ونا جائز شیس۔(۱) اور اگر قبر ستان کی ذمین وقف شیس ہے بلعد کسی کی مملوکہ ہے تو مالک کی اجازت سے اس کو معجد میں شامل کر لینا جائز ہے (۱) اور جو قبریں اتن پرائی ہوں کہ ان میں اموات کی ایا شیس منی ہوگئی ہوں ان کو کھو و کر بر ایر کر ویتا بھی جائز ہے (۱) اور جو قبریں نئی ہول لیعنی ابھی ان کی ایا شوں کا مٹی ہو جانا میں اور اور معجد بنا لیس تو مبات ہے۔ معجد کانا بندا د،

<sup>(</sup>۱) امراة جعلت قطعة ارض لها مقبرة (الى ال قال) واخرجتها من يدها، و دفتت ابنها وتلك الارض لا تصلح للمقبرة لغلبة الماء عندها فيصيبها فساد ، فارادت بيعها ، ان كانت الارض بحال لا يرغب الناس من عن دفن الموتى لقلة الفساد ليس لها البيع وان كانت يرغب الناس عن دفن الموتى فيها لكثرة الفساد فلها البيع فاذا باعتها فللمشترى ان يا مرها برفع الها كذا في المصموات ناقلاعي الكبرى الفناوي الهندية ، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ، ٢٠١٩ في ما جدية ، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ، ٢٠١٩ في ما جدية ، الحادى و (٣٠٢) ولمو بني الميت وصارتو ابتجار دفي غيره في قبرد ، وررحه والبناء عليه رهندية ، كتاب الصلاة الباب الحادي و العشرون في الجنائز ، الفصل المسادس ، ٢ ١٩٧١ ط ، ماجدية )

# پانچوال باب تولیت دا نتظام

متولی بنانے اور و قف کی اشیاء کو استعمال کرنے کا اختیار کس کوہ ؟ (میوال) کس مسجد میں امام مقرر کرنے کا شریفا کسے اختیار ہے؟

(جواب ۱۳۸)اگر متحد کابانی معلوم ہواور موجود ہو تواہام ومؤذن اور متولی مقرر کر نے اور مرمت و نیبر د ترائے كا فتيار خود باتى كو ہے۔ رجل بنى مسجداً لله تعالى فهوا حق الناس بمر مته وعمارته وبسط البواري والحصر والقنا ديل والاذان والاقامة والا مامة ان كان اهلا لذلك فان لم يكن فالراي في ذالك اليه (قاضى ج اصفحه ١٥ على بأمش الهندية وكذا في فتاوى الهندية ج اصفحه ١١) (١) و كذلك لو نازعه اهل السكة في نصب الامام والمؤذن كان ذلك اليه (فأوى قاشي فان ج ٣ صفح ٣٢٨ عي المش البندي) r) کیکن اگر بانی موجو دیا معلوم نه ہو۔ تواس نے اگر کسی کو متولی بنا کر اختیارات مذکورہ اسے دیے دینے جواب نؤ اے نسب اہام وغیر ہ کا افتایار ہوگا۔اور اگر ہانی نے سی کو متولی مقرر نہ کیا ہو تو متولی مقرر کرنے کا افتیار تا منی يتى ماكم إسلام كوب ودجت مناسب محج متولى مقرر كرب ومع هذا لا يكون لا هل المسجد نصب القيم والمتولى بدون استطلاع رأي القاضي (قاضي خال على هامش الهندية ، ٢٠) ن ٣ تعنَّد ٣٢٨) کیلن جس جُد حاکم اسل م نہ ہو تو پھر اہل مسجد قائم مقام قائنی کے بیں وہ متولی مقرر کریکتے ہیں۔ ای طرت أسب الم ومؤون كالفنيارر كحت بيراهل مسجد باعوا غلة المسجد اونقض المسجد ان فعلوا ذلك بامر القاضي جاز وان فعلوا بغير امره لايجوز الا ان يكون في موضع لم يكن هناك قاض انتهى مختصر الاقات في خان ج ٢ صفحه ٣٢ منديه ) ﴿ ) ليكن باني يامتولي يا الم مسجد كا اخيتار اسي وقت راج مو گاكه الأنق تشخص مستنق امامت کوامام مقرر کریں ورنه اگریانی یامتولی تمنی نبی<sub>ر مستن</sub>ق کوامام جنانا جاے اور اہل مسجد میں اسکی تخص كو توابل معركا حق راج موكار الاذا عين الباني لذلك رجلا وعين اهل السكة رجلا احر اصلح ممن عينه الباني فحينئذ لايكون المباني اولي ( قاشي فال(٥) ج٣٣ صفح ٣٢٨ بنديه) اما اذا كان الباني موجودا فنصب الا مام اليه وهو مختار الاسكاف رحمه الله قال ابوالليث وبه ناخد الا ان ينصب شخصا والقوم يويدون من هوا صلح مند(عنايين) على بامش فتخ القدير جلد نمبر ٨ صفحه ٣٠٩ طبع مسر)اور

<sup>(</sup>۱) رالفتاوي الخانية، اعنى فتاوي قاضي خان، كتاب الطهارة، باب التيسم، فصل في المسجد، ١/٦٧،٦٧ ط. ماجدية) (٢) رفتاوي قاضي خان، كتاب الوقف ، باب الرجل يجعل دار دمسجدا، ٣/ ٢٩٧ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>۳) دایشان

<sup>(</sup>٣) ﴿فَتَاوِي قَاضَى خَانَ . كتاب الوقف ، باب الرحل يجعل داره مسجدا ، فصل في وقف المنقول ، ٣٠ ٢٩٢ ، على هامش التنذيه ، ٣ ٢ ٣١٢ طي

<sup>(</sup>د) رَالفتاوى الخانية ، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدا، ۲۹۷/۳ على هامش الهندية ۲۹۷،۳ ط . ماجدية)

<sup>،</sup> ٢٠٥٥ العناية على هامش تكملة فيح القدير ، كتاب الجنايات ، باب مايحدث الرجل في الطريق قبيل فصل في الحائط المائل ٢٣٩ ٨ . ط مصر ،

أران سير الهام كمقر أرك ين دوفريق بوجانين توجم فريق كالهمراج بوگار دواهم زيادوا كق بودوراج الها الها دولول فريق كالهم الها و الهام راج بوگار وجلان في الفقه و الصلاح سواء الها اله احدهما افره فقدم اهل المسجد غير الاقرافقد اساء واوان اختار بعضهم الا فره و اختار بعضهم الا فره و اختار بعضهم غيره فالعبرة فلاكثر . كذا في السواج الوهاج (فآدل ما تشيري جامفي ٨٨) (١) و الله تعالى اعلم به الهواه مدامد عوبكفاية الله عفاعته مواد در سدامينيد وبل

## متولی کوبلاوچہ توایت سے علیحدد شیس کیا جاسکتا

(صوال) عابی خواجہ محش ایک مسجد بنائی چاہی تجد اور و پید اسپتاپات سے اور پچر چندہ جن کیا اور زمین ملی مخش طال را جہوت نے مند وقت کروی اور چندہ جن کیا جو اؤا کشر ظہور الدین کے بعد کنوال و عسل خانہ و حمام و نیر دبنا کے مضالہ باقی ماندہ دو پید میں اپنے یات چندہ دول گا۔ مسجد بنائے کے بعد کنوال و عسل خانہ و حمام و نیر دبنا کے حس میں ڈاکٹر صاحب کا چندہ شامل خیص ہوااور مسجد کا قرش بہت کم تخاجس سے نماز یول کو آگایف ہوئی حق ۔ دو تین سال کے بعد فرش بر صاحب کا چندہ شامل ہوئے جا کیا ہے۔ اس نوب میں دو تین سال کے بعد فرش بر صاحب کے بخت اب ایک عمام رہنے کا اور دو سر اپھر کا بناویا گیا ہے۔ اس نفیہ میں دکان بنائی گئی اور نے خسل خانے بنائے گئے۔ اب ایک عمام رہنے کا اور دو سر اپھر کا بناویا گیا ہے۔ اس نفیہ میں مسر سول ، دول ہو سے کا گئے۔ اب ایک عمام رہنے کا اور دو مر اپھر کا بناویا گیا ہے۔ اس نفیہ میں مرسول ، دول ہو کا یک بائی جی شامل میں ہوا اور مردی میں گر میائی کا انتظام اور چوبڑ ااور سقا، تیل مٹی ، تیں مرسول ، دول ہو کا جو بہ خش چندہ سے کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی حیات میں کہمی تو ایت شمیں کی سے سب اشیاء حاتی خواجہ عش چندہ اور دارت تو بت کا دعوی کرتے ہیں۔ اب اس صورت میں جاتی خواجہ عش میں دوری و کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی حیات میں جاتی خواجہ عش میں جاتی خواجہ عش میں دوری دوری کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی حیات میں جاتی خواجہ عش می دوری دوری کے ہوں کرتے ہیں۔ اب اس صورت میں جاتی خواجہ سی حاتی خواجہ عش میں دوری دوری کو کی کرتے ہیں۔ اب اس صورت میں جاتی خواجہ سیاد کیا کہ کو کی دوری کے ہیں کو کی دوری کو کرتے ہیں باکو کی دوری کو کرتے ہیں باکو کی دوری کی میں دوری کو کرتے ہیں جاتی کو کو کی کرتے ہیں۔ اب اس صورت میں حاتی خواجہ میں کا کہ کو کی کی کو کی کرتے ہیں۔ اب اس صورت میں جاتی خواجہ میں دوری کے کہ کیا گیا کہ کو کی کی کرتے ہیں۔ اب اس صورت میں حاتی خواجہ میں دوری کی کی کو کو کی کرتے ہیں کی کو کی کو کی کو کی کی کی کرتے ہیں کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کو

#### المستفتى مولوي عبدالوباب ساحب مولوي فاضل ازر نبتك

(جواب ۱۳۹) سوال ہے معاوم ہوتا ہے کہ جاتی خواجہ بخش اہتدا سے مسلم متولی ہیں اور اصل مالک زمین اور معطیان چندہ کئی طرف سے ان کے تسر فات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اور وہی مسجد کے نبر کیر اور اس ق اصلاح دور سی کے گران حال جیں۔ پس وہی تولیت کے مستحق ہیں اور ہااوجہ ان کو تولیت سے جیحد و کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ دور الله اعلم مالصواب کنبہ کفایت اللہ عفاعنہ مولاد۔ کر بیج الاول ماس الد

منولی کے تصرف میں وقف کام کال ہو تواہے خالی کرائے کا حکم (سوال)ایک شخص محمد حسین ساملی کے والد حاتی کر یم منتش نے ایک مسجد اپنے ایک مزیز کے روپ سے

ر ۱ ، رالفتاري العالمگيريد، كتاب الصلوة ، الباب الخامس ، العصل الثاني ، ۱ ، ۸۴ ط. ماجدية) ركدا في قاضي حان ، كتاب الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، فصل فيس يصلح الاقتداء بد، ۱ - ۹۲ ط. ماجدية)

(٣) (والاية نصف القيم الى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضى) وتنوير، كتاب الوقف، مطلب والاية نصب القيم الى الواقف.
 (٣) (والاية نصف القيم الى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضى) وتنوير، كتاب الوقف، مطلب والاية نصب القيمات الفاصى نصب عبد عبره من القضاة الايسان الفاصى نصب متول آخر بلاسب موجب لدالك وهو ظهور خيانة الاول اوشبى آخراه

تیار کرائی اور اپنی زندگی میں اس مسجد کاوہ متولی رہا۔ اس کے بعد اس کالڑکا مجمد حسین متولی ہے اور منتظم و متدین بھی ہے۔ مسجد کے پنچے انک د کان واقع ہے کہ جس کی نسبت بنوزیہ ملے نہیں ہوا کہ وہ وقت ہے یا نیے وقت ۔ لیکن اگر رہے وقت ہو تو متولی مسجد ہے ایسے لوگوں کو د کان خالی کرانے کا جونہ برادری کے بین نہ ہم محت بین شد مصب ہے یا نہیں ؟

## متولی واقف کی بتلائی ہوئی تر تیب پر مقرر ہوں گے

 <sup>(</sup>١) (الهيدية. كتاب الوقت، الناب الخامس في ولاية الوقف وتصوف الفيم في الاوقاف مطلب لايعزل المتولى بمجردالطعن من غير ظهور خيانة، ٢٥،٧٤ ط، ماجدية)

بعد براه من عبر عهور عبد المات الحامس. فبل مطب لانحور المناء من عبر زيادة الاحرة الا ادا كان لاير غب فيه الا بهذا الوجه ٢/ ٢١٤ ط. ماحدمة)

عليحد وكركة بين ياخلين؟

وقف کب صحیح ہو تاہے ،اور متولی کو کب پر طرف کیا جاسکتاہے ؟

(سوال) و نقف علی المساجد یا علی المقر ویا علی المداری کب صحیح ہوتا ہے اور تصیح ہونے کے بعد واقف کو کس سے بیٹیا اس سے زائل ہوتی ہے یا نہیں۔ در صورت زوال ملکیت واقف یاور ٹائے واقف شنی مو قوف کو کس سے بیٹیا ہیں ہے۔ کرے تو جائز ہے باباطل الاور متولی یا کوئی والی طلمامساجد یا بدارس یا مقابر کوئند کر دے اور ذکر اللہ سے لو اول والی میں بند کرے تو وہ غیر مشروع کام کا کرنے والا اور گناہ گار ہوگایا نہیں ؟ متولی یا نظر جب خاش ثابت ہو تو اس کو برطرف کرنا اور شنی مو تو فداس کے قبضہ سے اکا لناجائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مساجد و غیر واو تاف کے مالک ہوئے کا وعوی کیا ہے یا کوئی مسجد ظلم آئند کر اوی ہے یا نہیں ؟ اور جب حضرت ملی سے یہ کام سرزہ نہیں ہوئے توان کے تنبعین کو یہ کام کرنا کیسا ہے ۔ جیوا تو جروا۔

(جواب ۲ ؛ ۱) امام او یوسف رحمه الله کے قول کے مطابق صرف قول ہے وقف صحیح ہوجاتا ہے اور بعد صحت و تقف خود و اتف کو یا اس کے در ثاء کوشنی موقوف کا بہہ یااس کی نیع کر ناجائز شیں۔اگر نیع یا بہہ کرے گا توباطل (۲) ہوگا۔ وون اطلم ممن منع مساجد (۲) ہوگا۔ وون اطلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیھا اسمه و سعی فی خوابھا۔ (۲) متولی جب تک خیانت ظاہر نہ کرے والایت و قف

<sup>(</sup> ١ ) (ردالمحتار، المعروف بفتاوي الشامي، كتاب الوقف، مطلب شرط الواقف النظر لعبدالله ثم لزيد الخ ٤ / ٢٧ ٪ ه ط. سعد،

 <sup>(</sup>٦) (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب يائم بتولية الخائن، ٤٠/٤

<sup>(</sup>٣) (سورة البقرة، الجزأ الاول رقم الاية نبير ع ١١١)

رُكُ ) وَالفَتَاوِيُّ الْعالمگيرية الْمَعرُوفُ بِالفتاوِيُّ الهندية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولايه الوقف، مطلب لايعزل المتولى بمجرد الطعن من غيرظهور خيانة، ٢٠٥٦/ ط، ماجدية)

ے اس کا علیحدہ کرنا جائز شیں۔ لیکن بعد ظہور خیانت اس کوول بت ہے الگ کرنا ضرور کی ہے۔ فان طعن فی الوالی طاعن لم یخوجه القاضی من الولایة الابخیانة ظاهرة انتهی (هندیه) (۱) وینزع وجوبا لو غیر مامون (در مختار) (۲)قوله وینزع وجوبا مقتضاہ اٹم القاضی بتر که والاثم بتولیة الخانن ولا شك فیه. بحرانتهی (ردالمحتار) (۲) حضر ت علی رسی الله عنه کی طرف سی وقف کی مکیت کاوعوکی مرت یاسی معجد کو ظلما بند کراوین کی نسبت محض غلط اور انتمام ہے۔ انہوں نے ہر گز ایبا نہیں کی بایحہ جوای سبت کر ہوودر حقیقت حضر ت علی رسی اللہ عنه کاوشن اور ان کوبد نام کر نے وال اور ظالم تحسر انے والا ہے۔

(۱) چندہ ہے بنائی گئی و قف شدہ مسجد میں قفل ڈالنے کا تھم (۲) کیا محلّہ کے قبر ستان میں محلّہ والے مر دے دفن کر سکتے ہیں؟

(٣) نماز جنازه کی اجرت لینے کا حکم

(۷) متولی کی تعریف اوراس کی ذمه داریاب

(سوال)(۱)جومسجد چندہ سے بنائی گئی ہووہ و قف ہے یا نہیں۔ اگر و قف ہے تواس کا کوئی مسلمان مالک ہے یا نہیں۔ یہ حق ہے کہ اس میں قفل ڈال دے۔ اگر قفل ڈال دیا جائے تو دوسرے کو کیا حق ہے؟ قفل ڈالنے والے ک ساتھ کیابر تاؤ کیا جائے۔

(۴) وہ قبر ستان جو مسجد محلّہ کے ساتھ وقف ہوائی میں اہل محلّہ یادیگر مسلمانوں کا حق ہے یا نہیں ؟ اور عام مسلمان بلارد ک ٹوک اپنی میت کود فن کر کتے ہیں یا نہیں ؟ اگر د فن کر کتے ہیں تو کیوں ؟ زمین قبر کے دام لینایا گہر ہی مقرر دودام لینا مسلمانوں کو جائز ہے یا نہیں ؟ کیاائی قبر ستان وقف میں کسی نزاع کے سبب گرال یا متولی قفل ڈال سکتاہے ؟ اورد فن مسلمان سے روگ سکتاہے ؟

(۳) نماز جنازہ کی اجرت لینادینامؤذن مسجد وقف جو جائیدادوقف ہے شخواہ یا تا ہواگروہ میت کے کام میں نہ ایا جائے اور دوسر ہے آدمی سے کام ایا جائے تو کیااس مؤذن کووہ حق دیا جاسکتا ہے جو تگر ان مسجد نے مقرر کر ایا ہو۔ اگروہ حق نہ دیا جائے تو تگر ان مسجد وقبر ستان ، قبر ستان میں میت دفن کرنے سے مانع ہو تا ہے - یہ مانفع مما نعت کا حق شرعی رکھتا ہے ؟

(۷) متولی کے کہتے ہیں؟ متولی کو مسجد و قبر ستان میں کیا حق حاصل ہے؟ کیاوہ مسلمانوں کو ان دونوں مسجد و قبر متان و قف کے نفع عامہ جبرار وک سکتا ہے اور مانع ہو سکتا ہے ؟ اگر روک سکتا ہے تو کیوں ؟ کیا مسلمانوں کو حق ہے کہ اس گمران یامتولی و قف کو خارج کر دیں جو جبر احقوق قائم کر کے جائیداد و قف پڑھا تا ہم۔یااس رقم

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب ياثم بتولية الخائن، ٢٨٠/٤

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار، المعروف بفتاوي الشامي للعلامة الشامي ابن عابدين على الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب ياثم بتولية الخائن، ٤/٥٨٠/ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) وجعله ابويوسف كالاعناق، قوله: وجعله ابويوسف كالاعتاق فلذلك لم يشترط القبص والافراز، اى فيلره عند بمحردالقول كالاعتاق بجامع اسقاط الملك والدوالمحتار مع ودالمحتار، كتاب الوقف، ج: ٣٤٩، ٣٤٩، سعيد، فاذا تم ولزم لايملك ولا يملك ولا يعارولايرهن. (تنويرالابصار، كتاب الوقف، ج: ١/٤ ٣٥٢، ٣٥٢)

ہے جو حق مسجد یا حق مؤذن وامام کے نام سے موسوم کر کے مسلمانوں پر قائم کی ہے یا کر تا ہے۔ کیا مسلمانوں پر اس رقم کے اوا کرنے کا کوئی شرعی حق ہے -اگر مسلمانان محلہ نہ اوا کر ہیں تو قبر ستان میں میت و فن نہ کریں یا حق مقررہ نہ دیں تو بھی نہ و فن کر سیس۔ ایسانحکم شرعی اوزم ہے ؟

کیاش عااجازت ہے اور جائز ہے کہ وقف قبر ستان ای مسلمان کے لئے ہے جو جماعت میں واخل ہو۔
جوداخل جماعت نہ ہوا سے کے داسطے قبر ستان بند ہے۔وقف عامہ میں ہر مسلمان برابر ہے یا شخصیص ہے ؟
(جواب 184)(۱) مسجد چند و سے بنائی جائے یا کوئی ایک شخص بنائے ، دونوں وقف ہیں کسی کی مکن بت نہیں اور کی کواس میں مالکانہ اقعہ ف کا حق نہیں۔(۱)اگر متولی مسجد کا سباب چوری اور تلف ہونے ہے 'تفوظ رہنے کے خیال سے نماز کے عاود فار نے وقت میں قفل ڈال و سے تواس میں کوئی مضا کقہ نہیں۔(۱) کیکن اگر تفل نماز کے او قات میں پڑار ہتا ہو جس کی وجہ سے نماز وں کو وقت ہوتی ہویا چوری وغیر ہ کا اندیشہ نہ ہو۔ بند ہور سے قفل ڈال جائے نواس کا متولی کو گوئی سے بازیرس کی جاسکتی ہے۔(۲)

(۲) جو قبر سنان کہ عام مسلمانوں کے لئے وقف ہو خواہ دہ مسجد محلّہ کے ساتھ ہویا علیحدہ اس میں دفن کرنے ہے۔ اسے دوکئے کا اختیار منولی کو صافعل شمیں۔ اگر وہ سی میت کو اس میں دفن کرنے ہے دوک تو ظالم مُحسر کے گھر نیز منولی کو اس میں جو ہر مسلمان کے لئے وقف ہو کئی ہے قبر کی زمین کی قیمت یا اور کوئی رقم لیٹانا جائز ہے۔ اس طرح اس میں قفل ڈال کردفن سے دو کنا ظلم ہے۔ اس طرح اس میں قفل ڈال کردفن سے دو کنا ظلم ہے۔ اس طرح اس میں قفل ڈال کردفن سے دو کنا ظلم ہے۔ اس

لیکن آگر قبر ستان عام مسلمانوں کے لئے وقف نہ ہوبلے کسی خاص جماعت یا خاندان یا کسی خاص محلّہ کے او گول کے لئے وقف ہو جاس قبر ستان میں وقت ہو تھا مسلمانوں کو وقف عام میں ہوت بیں لیکن ان موقوف علیم کے علاوہ دو مر بے لوگوں کواس میں وفن کرنے عام مسلمانوں کو وقف عام میں ہوت بیں لیکن ان موقوف علیم کے علاوہ دو مر بے لوگوں کواس میں وفن کرنے کا حق نہیں اور نہ متولی کس سے چھر وقم نے کر ایسے قبر ستان میں وفن کی اجازت و سے سات ہے کہونکہ قبر ستان اور اس حالجت میں بھی وہ جماعت کے لئے قبر ستان وقف ہے اس کی ملک نہیں ہے بات وہ موقوف علیم کا حق ہے اور اس حالجت میں بھی وہ جماعت کے لئے قبر ستان وقف ہے کسی دوسر کی میت کو وفن کرنے کی اجازت و سے سکتی ہے۔ لیکن قبت زمین کی اسے لیمنا جائز نہیں ۔ و نماز جنازہ کسی دوسر کی میت کو فن کرنے کی اجازت و سے سکتی ہے۔ لیکن قب نے کی ناجائز ہے ہاں اگر کسی کو نماز جنازہ پڑھانی اور اجرت نے کی ناجائز ہے ہاں اگر کسی کو نماز جنازہ کی جاتے اس میں بھی الی شرط کرنے کی شرط بھی واقع ہے ان میس سے اگر ہے اور جس وقف سے اس کو شخواہ مسجد سے پاتا ہے اس میں بھی الیک شرط کرنے کی شرط بھی واقع ہے ان میس سے اگر ہے اور جس وقف سے اس کو شخواہ وی جاتے کی جاتے ہے اس میں بھی الیک شرط کرنے کی شخوائش ہو نویہ مااز مت صبح ہے ۔ ۔ ۔ ) پھر آگریہ شخف اتفاقی طور سے دی جاتی ہے اس میں بھی الیک شرط کرنے کی شخوائش ہو نویہ مااز مت صبح ہے ۔ ۔ ۔ ) پھر آگر ہی شخف اتفاقی طور سے دی جاتی ہے اس میں بھی الیک شرط کرنے کی شخوائش ہو نویہ مااز مت صبح ہے ۔ ۔ ۔ ) پھر آگریہ شخفی اتفاقی طور سے دی جاتی ہے اس میں بھی الیک شرط کرنے کی شخوائش ہو نویہ مااز مت صبح ہے ۔ ۔ ۔ ) پھر آگریہ شخفی اتفاقی طور سے دی جاتے ہے اس میں بھی الیک شرط کرنے کی شخوائش ہو نویہ مااز مت صبح ہے ۔ ۔ ۔ ) پھر آگریہ شخفی اتفاقی طور ہے دو موقوں کے دو موقوں کے دو موقوں کیکھوں کے دو موقوں کے

<sup>(</sup>١) (٤) (٥) إذا صح الوقف لم يجزبيعه ولا تمليكه (الهداية، كتاب الوقف، ١/ ، ١٤ طشركة علمية) (٢) (٣) كره (غلق باب المسجد) الالخوف على متاعه، به يفتى (المرالمختار) هذآ اولى من التقييد بالزمان لان المدارعلى خوف الضرر، فان ثبت في زماننا في جميع الاوقات ثبت كذالك الا في احكام المسجد (ردالمحتار ١/٥٥ طسعيد) (٦) ومشايخ بلخ جوز والاستنجار على تعليم القرآن اذا ضرب لذالك مدة.... وكذاجواز الاستنجار على تعليم الفقه ونحوه والمختار للفتوى في زماننا قول هنولاء (الهندية، كتاب الاجارة، الباب السادس عشر، مطلب الاستئجار على الطاعات ٤٤٨/٤ طماجدية)

 <sup>(</sup>٧) اما شرائط الصحة : فمنها رضا المتعاقدين، ومنها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما يمنع المنارعة والمهندية كتاب الاجارة، الباب الاول، مطلب شروط الاجارة، ٤١١/٤ ماجدية)

آن جنازے کی نماز نہ پڑھائے تواس کا اثر شخواہ پرنہ پڑے گا۔ ہاں اگر یہ عادت کرنے کہ نماز جنازہ نہ پڑھایا کرتے او شخواہ کا مستحق نہ ہوگا۔ (۱) اس شخواہ کے حاوہ کوئی اور حق اولیائے میت سے لینے کا اسے اختیار نہیں کیو نہ ان سے کوئی خاص عقد اجارہ شمیں کیا گیا ہے اور طبر شرع کے طور پر دیا جائے تواس میں جر ضمیں ہو سکتا۔ ان کی خوشی ہے ویں یاندہ یں۔ اگر اولیائے میت متحد کے امام یامؤ ذان کو جھ نہ دیں اور ضرف اس وجہ سے متوئی متجد ان و جبر ستان میں میت و فن کر نے سے رو کے تو یہ متوئی کا سر تن ظلم ہے۔ (۱)

قبر ستان میں میت و فن کر نے ہے رو کے تو یہ متوئی کا سر تن ظلم ہے۔ (۱)

حاتا ہے۔ وہ صرف حفاظت وا نظام آمدنی و خرج کا استحقاق رکھتا ہے کوئی مالکانہ حیث سلمین کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ صرف حفاظت وا نظام آمدنی و خرج کا استحقاق رکھتا ہے کوئی مالکانہ حیث سے حاصل نہیں ہوتی۔ نہ

(۴) متولی وہ تخفس جو وقف کی گلرانی اور انتظام کے لئے واقف یا قاضی یا ہماعت مسلمین کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔وہ صرف حفاطت وانتظام آمدنی و خرج کا استحقاق رکھتا ہے کو کی مالکانہ حیثیت اسے حاصل نہیں ہوتی نے اسے انتہ فیار کی ایک ہوتا ہے۔ اس کی اجازت نہ ہوتا ہے جو غرض واقف کے خلاف تعویا شرایعت سے اس کی اجازت نہ ہو۔ بلحہ ایسے متولی کو جو ماکانہ قبضہ کرے بایجہ ایسے متولی کو جو ماکانہ قبضہ کرے بایجہ ایسے متولی کو جو ماکانہ قبضہ کرے بایجہ سے اس کی اجازت نہ ہوتا ہے۔ اوا بادا علم۔

مسجد کی رقم جو مقدمہ پر فرج کی گئی ہے اس کے ذمہ دار متولی ہیں

(سوال) کی مجد کے متوبول سے اہل محلّہ نے کہا کہ مجد کا موجودہ انظام کافی نہیں بہذا مجد کے سنے کوئی اسکیم ( یہنی قوانین ) تبجویز ہوئی چاہئے۔ جس کے مطابق مجد کی ضروری کارروائی عمل میں آتی رہے۔ متوابول نے اس قتم کی اسکیم سے انکار کیا جس پر اہل جماعت نے عدالت سے چارہ جوئی کی کہ مجد کا موجودہ انظام عمل قابل اطمینان نہیں۔ کوئی اسکیم ایسی ہوئی چاہئے جس کی روسے عام مسلمانوں کو اطمینان ہو۔ اس چارہ جوئی میں اہل ہماعت کا میاب ہوئے جس کی روسے ہر ہماعت کے مسلمانوں کو معبد کے معاصلے میں عمل دخل کا حق واجی فات ہوا۔ اس مقدمہ میں متوابول کا آخر بیا بچیس ہر ار روپ سے بھی زائد صرف ہوا ہو سب کا سب مجد کے فائد سے فرج کی گیا ہو او سب کا سب مجد کے فائد سے فرج کی گیا ہو او سس میں والیوں نے اس مقدمہ کی اچیل خدن کی پریون و سس میں والیوں نے اس مقدمہ کی اچیل خدن کی پریون و سس میں والیوں کے افرا جات کی بھر اور کی اس میں والیوں کے موابول کے اور اجاب اوا ہوت رہے۔ فہر ست چندہ کی عنوان بر بیا قبضہ والی بر بیا

ر نگون کی سورتی جامع مسجد کی اپیل پر یوی کو نسل وایایت میں لے جائے گئوں تا کے لئے حسب ذیل اصحاب نے مندر جد ذیل رقوم عطافرہ کمیں۔ ایک عرصہ کے بعد مقدمہ فیمل ہوا۔اچیل کے جملہ اخراجات پورے ہوجائے کے بعد ایک معقول

ر ١) الاجر لايملك بنفس العقدو لايجب تسليمه به عنديا ثهر الاجرة تستحق باحدمعات للالله باستيفاء المعقود عيه فان عرص في المدة مايسع الابتفاع سقطت الاجرة بقدر دالك رالفتاوى العالمگيريه. كتاب الاحارة الباب التاني في بيان انه متى تجب الاحرة ١٢/٤ ٤ ، ١٢ ٤ كل ماجدية)

ر؟) ريس خ. أو حودا رلو) الواقف رغير ماموك ، ( الدرالمحتار) مفتصاه الله القاصى بنوليد الحاس (الى قوله) الذامتناعه خيامة (االشامية، كتاب الوقف مطلب ياثم بتولية الخائن ٤/ ٥ ٣٨ سعيد)

<sup>(</sup>٣) اذان كان ناظر اعلى اوفاف متعددة وظهرت خيانته في بعصها افتى المفتى ابوالسعود نانه يعزل من الكل في الحواهر. القيم اذا لم يراع الواقف يعزله القاضى لو سكن الناظر دار الواقف ولو باحرالمثل له عرله لانه نص في حزاية الاكمل انه لانحور له السكني و لا باجرالمثل اه رردالمجتار، كتاب الوقف، مطلب فيما يعرل به الناظر، ١٤، ٣٨٠ ط. سعيد)

رِ قَمْ لِينَ الدَارْ بِوَّ بِنَي جِومَ وَلِيونَ كَ قَرْمُنَهُ مِينَ الطُّورِ المانت ہے-

اب سوال رہے ہے کہ جورہ پیر مقدمہ میں پیس ہزار ہے بھی ذائد خریق ہوا ہے اس کے ذمہ دار کون ہوا ہے گے۔ آیا مسجد کے خزانہ سے دینا جائز ہے یا شمیں ؟ دوم آگر بعض اہل چندہ پس اندازر قم میں سے اپنے چندہ کی رقم کے مواقف حصہ رسدہ اپس لیمنا چاہیں توشر عا انہیں واپس لیمنے کا حق ہے یا نہیں ؟ سوم جن متو یول ک قبضہ میں یہ دو بہد موجود ہے وہ لوگ اپنے اختیار ہے کئی کار خبر میں چندہ دہندگان کی رائے کے خلاف صرف کرنا جا جی تھی ہو دید تھر ف الن کاشر عا جائز ہے یا نہیں ؟ ہوہ اتو جروا۔

'جواب 186) متحدُ کاجورو پیدای مقدمه میں سرف ہواہے اس کے ذمیہ دار متولی ہیں۔ متحد کے فنڈ پر اس کابار نہیں پڑے گا۔ بیراس صورت میں کہ اہل جماعت کا مطالبہ داجی ہو اور دواس مطالبہ میں حق جانب ہوں۔۔

چوروپیدائیل کے لئے اہمی چندہ سے جن کیا تھا اس میں سے جو چھ بچا ہوا ہے وہ ترسٹیوں کے باتھ میں ابانت ہے اور چند دو بندگان کی ملک ہے اور اس کوبقدران کے حصہ کے والی کیا جائے - مثال وس ہزارروپید تھا اس میں سے پانچ ہزار خرچ ہو گیا اورپانچ ہزار باتی ہے تو جس شخص نے سوروپ چندہ میں دیئے تھے وہ پچاس روپیوالی نے سکتا ہے اور جس نے ہزارروپ دیئے تھے وہ پانچ سودالی نے سکتا ہے - ولو ان قوما بنوا مسجد او فضل من خشبہم شنی قالوا یصوف الفاضل فی سائه و لا یصوف الی اللدهن والحصیر هذا اذا سلموہ الی المتولی والایکون الفاضل لهم یصنعون به ماشاء واکذافی البحر والحصیر الذاف الاسعاف (عالمگیری)(۱) اور یمال اگرچہ اسلمولی ہے ایکن اخراجات مقدم کے لئے ہے نہ کہ صرف فی المحرد کے ایکن اخراجات ایک والی کو تھید و پ کی والی ک

متولیوں کو بغیر اجازت چندود بندگان پی رائے ہے اس روپ کو کار خیر میں تعرف کرناج کز نہیں ہے۔
کیو نَلد نہ وہ اس روپ کے مالک جیں اور نہ سوائے اخراجات اجیل کے کسی دوسرے کام میں صرف کرنے کے لئے و کیل بنائے گئے جیں۔واللہ اعلم۔

تولیت میں وراثت کے متعلق متفرق سوالات

(سوال)(۱) تولیت و قف عام میں شر عاور اثت ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

(۲) اگر واقف تولیت کو میراث قرارن و به به بجائے اس کے کوئی دوسر امتخلب قبضہ واتسر ف پاکر کسی خاندان کو تولیت کے مقر رکر دے تواس دراشتہ کا شرعاً اعتبار ہے یا شیس ؟ اور اس وراشتہ سے اس خاندان کو بہ نسبت دوسر دن کے محض اس دجہ سے ترجیج ہوگی یاترجیج باعتبار تقوی دصالح ہوگی ؟

(٣) باوشاه اسلام کی اراضی و قف پر اگر چندروزه کنی غیر مسلم قوم کاعار منی تسلط ہو جائے ،اس طرح کے تبل

<sup>(1)</sup> والفتاري العالمكيرية. كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الثاني ٢. ٢ ٢٤)

استحکام اس کے تساط کا خاتمہ بھی ہو جائے ایسی حالت میں دہ غیر مسلم متغلب آگر او قاف پر کسی خاندان کو تولیت کے لئے مخصوص کر وے تواس کے تساط کے فنہون کے بعد بھی اس کا یہ حکم ناطق قرار دیا جاسکت ہے یا نہیں؟

(٣) غیر مسلم کے تساط کے اٹھ جائے کے بعد بھی اصلی داقف کے جانشینواں نبذر بعیہ سر کار انگریزئی اس کی ان ان ان ان دکو منسوخ قرار دیا جو متولی نے دربار و تولیت اس سے حابصل کیں۔ یہ نئے قابل نفاذ ہے یا نہیں؟

(۵) واقف نے خود ہفس نفیس تولیت کے لئے کسی خاندان کو مخصوص نہیں کیا۔ اس کے بعد اس کے تک قائم میام نے محض اپنی رائے ہے کئی قرار دے کر تولیت اس کی میر ان کر دی۔ اس کے داسے شری کیا حکم ہے؟

(۲) قوم مربید جس کا سی زمان بیس بهندو ستان کے بعض اطراف پر آند هی کی طرح سلط جوااور آند هی کی طرح رخصت ہو گیااس کے احکام واشاد بمقابلہ فرامین شابان اسلام واحکام سر کار قابل نفاذ ہو سکتے ہیں یا نہیں ؟
(۵) ایک شخص کی اوار دمیں کیے بعد و گیرے اتفاقات زمانہ سے بچھ عرصہ تک تو لیت رہی تو کیا محض اس وجہ سے یہ تو لیت اس خاندان کے ساتھ خاص ہو جائے گی۔ور آنجا یہ واقف نے نہ اس و متولی کیا اور نہ اس کی اوار دو گیرے انفاقات نہ اور نہ اس کی موجائے گی۔ور آنجا یہ واقف نے نہ اس و متولی کیا اور نہ اس کی اوار دو گیرے انفاقات نہ اور نہ اس کی اور دو گیا ہو اور نہ سام کے اس طرح و قف کے صبیح جانشینوں نے بھی کو بلعہ زمانہ در از تک تو لیت میں گیا۔ صرف ایک شخص غیر مسلم نے اثنائے سفر میں چند روزہ عارضی تسلط کے نہ میں اس شخص کو تو لیت سپر دکر دی۔ ایک بینیاو سند پر تو لیت اس شخص کے خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں ؟

( ۸ )واقت نے متولی کے حق الخد مت کے لئے جائے تنخواہ ایک گاؤل یا کئی زمین ں آمدنی مقرر کروی تو کیا ہے جائید او متولی کی موروثی ہو سکتی ہے ؟

(۹) تنخواه دار ماہ زمین ایک زمانہ در از کے بعد کیا اس شخواه کے دار نہ قرار دیئے جاکتے ہیں کیادہ شخواه اس کی میر اث ہو جائے گی اور نسانی بعد نسل ملتی رہے گی۔ جیواتو جروا۔

(جواب 160) بادشہان اسلام نے جوز مین کسی کام نے لئے وقف کی ہے دہ دو حال سے خالی نہیں۔ ایک توبیہ کے کہ وہ ان کی خود خرید کردہ مملوکہ ہو۔ دو سر سے یہ کہ جس طرح تمام ملک کی زمین ان کے قبضہ میں ہے اسی زمین میں سے (لیمی بیت المال کی زمین کا) پھر حصہ وقف کیا ہو۔ پہلی صورت کا جب کہ زمین بادشاہ کی مملوکہ ہو یہ کہ وہ وقف کیا ہو۔ پہلی صورت کا جب کہ زمین بادشاہ کی مملوکہ ہو یہ کہ وہ وقف کیا ہو۔ پہلی صورت کا جب کہ زمین بادشاہ کی تمان کے دور اس میں کسی دو سر سے کو تصرف کو تن شیس اور نہ اس کا کوئی تمرف شرعا بافید ہوگا۔ وان وصدت الارض الى الواقف بالشراء من بیت المال بوجه مسوع فان وقفه صحیح لانه ملکھا ویواعی فیھا شروطه سواء کان سلطانا او امیر ااو غیر ھما النج (ردالمحتار)(۱۰) لیکن اگر وہ زمین مملوکہ بادشاہ کی نہ ہوبلکہ بیت المال کی ہو تووہ بھی دوحال سے خالی شیس۔ اول یہ کہ ان کا مول کے لئے وقف ہو جن کا بیت المال میں حق ہے۔ دوم یہ کہ آئی ایت کام پروقت ہو جس کا بیت المال میں کوئی حق نہیں۔ اول

<sup>(</sup>١) (كتاب الوقف، مطلب مهم في وقف الافطعات ، ٤ ٣٩٣ ط. ايج ايم سعيد)

صورت كا تخم يه كديد وقف بحق تام ب اور سى كواس على تقرف كاحل خيل اور سى كاتا جائز تم ف اس من بالد بورة السلطان لو وقف او ضامن بيت مال المسلمين على مصلحة عامة للمسلمين جاز قال ابن وهبان لانه اذا ابده على مصرفه الشوعى فقد منع من يصرفه من امراء الجور في غير مصوفه (ردالمحتار)() كيكن الرباد شاوت سن مسلمت نام بروقت ند في بوبلح سن اب كام بروقت في نه بس كايت امل من وفي حق تيم الميت امل من وفي حق تيم الميت امل من وفي حق تيم تويزين وقف تيم بلاد المسلاطين من بيت المال ارصادات كاحق به وقاف مثلا وانه حيث كانت ارصاد الا يلزم مواعاة شروطها لعدم كونها وقفا صحيحا فان شرط صحته ملك الواقف والسلطان بدون الشراء من بيت المال لايملكه الحد (روالهار) دورا المهار) دورا المهار المسلاطة من بيت المال لايملكه الحد (روالهار) دورا المهار المسلطان بدون الشراء من بيت المال لايملكه الحد (روالهار) دورا المهار المهار المهار المسلمة المال لايملكه الحد (روالهار) دورا المهار المهار المهار المهار المهال لايملكه المحد (روالهار) دورا المهار المهال لايملكه المحد (روالهار) دورا المهال المهال لايملكه المحد (روالها المهال المهال لايملكه المحد (روالها المهال المهال لايملكه المحد (روالها المهال المهال المهال لايملكه المحد المهال ان بدون المهال هال المهال المها

صورت مسئلہ میں یہ زمین موقوقہ اُلر ہاوشاہ کی خریر کر دہ مملوکہ ہو یا بیت المال کی ہو کمین مسلمت عامہ پر وقف ہو تو یہ وقف ہر متور قائم ہے۔ لیکن اُلر بیت المال کی ہواور کس ایسے کام پر وقف نو جس کا بیت المال پر کوئی حق نہیں تو یہ وقف ہی جیجے نہیں ہوااور وہ زمین بیت المال کی زمین ہے۔ کی دوسر بادشاہ وافقید ہے کہ وواس کو حقوق شرعیہ کی طرف وائیس کر دے۔

اصل واقف نے جب کہ سی خاندان کو متولی شیس بنایا توجو شخص تولیت کی اہلیت رکھتا ہو وہی متولی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو جائز ہے کہ متولی کے مریف بعد جائے اس کی او او کے کی بور و متوں ہوں ہیں۔ ہاں اگر اوزاو واقف میں کوئی شخص تولیت کے قابل ہو تو وہ غیر وال سے افضل ہے اور اگر واقف نے او یہ والیت و اسپ خاندان کے لئے مخصوص کر دیا ہو تو جب تک اس کے خاندان میں تو یت کی اہلیت رکھنے والا شخص مل سے می فیر کو متولی بنانا جائز نہ ہوگا۔ وہ ا

متونی کے لئے جور قم معاوضہ خدمت مقرر کی ٹنی ہووہ خواہ کس مخصوص حصہ فی آمد فی او مخواہ سخواہ ہو ،اس کی ولایت تک ہے۔ اس وفت تو یت کس اور ک طرف منتقل ہو گیوہ حق منتقل او جس منتقل او جا ہے۔ او اوا ماد اعلم۔

١) ركتاب الجهاد، بات العشر والحراج والجزية، مطلب على ماوقع للسطان من ارادته نقص اوقاف بب السال.
 ١٨٤/٤ طسعيد)

<sup>(</sup>٢) (كتاب الجهاد، باب العشروالخراج والجزية، مطلب على ماوقع للسلطان بوقوف من ازادته نقص اوقاف بيت السال. 2 ١٨٤ طسعيد)

<sup>(</sup>٣) قال في الشامبة: لا يجعل القيه هيد من الاجانب ماوجدهي ولدالواقف و اهل بيته من يصلح لدالك وهي الهندية عن التهذيب و الافضل ان ينصب من اولاد الواقف يفيدانه لو نصب اجنبيا مع وحود من يصنح من اولادالواقف يصبح انه لو شرط الواقف كون السنولي من اولاده و اولادهم ليس للقاضي ان يولي غيرهم بلاحيانة ولو فعل لا ينصب متوليا اه (الشامية، كتاب الوقف، مطلب لا يجعل الناظر من غير اهل الوقف، ٢ ٢٥٠٤ ٢ على سعيد)

و ع و فه الاجرة نستجل السنيفاء السعفود عليه فان عرص في المدة مايسج الانتفاع المعطب الاجرة نشار دالك والمناوي الهندية، كتب الاحارد، الناب النابي في بيال انه متى تحب الاجرة، ص ١٦٠٤١٠)

### هنده کا بھتیجازید کی تولیت کو نتم شیں کر سکتا

(سوال) ہندہ نے ایک سنونی مکان کو مسجد بنانے کا راوہ کیا تو زید جو اس کی راوری کا ایک شخص ہے اور ہڑو س میں ربتا ہے اس کو مسجد کی تغییر کا منتظم کرویا۔ زید نے اپنے اہتمام ہے مسجد کی تغییر شروح کروی۔ مسجد قریب نصف کے تغییر جوئی تھی کہ ہندہ کے پاس روپیہ فتم ہو گئیا۔ ہندہ نے زید سے کما کہ میر سے پاس روپیہ نئیں ربا اب تم اپنیا سے روپیہ لگا کر مسجد کی تغییر پورٹی کر او واور مسجد کی تگر الی وا تضام بھی با قاعد ور کھو۔ زید نے ہندہ کا کمنا منظور کیا اور اپنیا ہی سے معقول روپیہ صرف کر کے مسجد کی تغییر مکمل کر اوی ۔ اور زید مسجد کے تمام کام مؤلی انجام دیتار ہا۔ چو نکہ مسجد کی کوئی آمد ٹی نہیں تھی اور زید اس مسجد کا متولی و مستظم تھا۔ بدین وجہ زید نے اپنا ذاتی مگان اس مسجد کے لئے وقف کیا اور اس کی آمد ٹی سے امام و موذن کی شخوا بیں اور روشنی آبیانہ و غیرہ کے اخر اجات اواکر تار ہا۔ ہندہ و غیز تمام اہل محلہ زید کے انتظام و نگر ائی وافر اجات وانتظام کر رہا ہے۔

اب چندروز سے مسائل مختلفہ میں جھڑائے وہ ہوا۔ زیدانظام مسجد کاذمہ وار تھااس لینے اسٹ کہا کہ مسجد میں کی قشم کا جھڑانہ ہونا چاہئے۔ مسجد مذکور میں صرف لوگ نماز اواکریں، تلاوت قرآن شریف کریں۔ جزاس کے اور پھے نہ ہونا چاہئے۔ جس کے ہاعث بندہ کا بھٹجاا پی تولیت کادعویٰ کرتا ہے اور زید کو تولیت سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ پس جب کہ ہندہ نے اپنے سامنے زید کو متولی و منتظم کیااور ذید نے اپنی ذات سے تمہم مسجد نصف کے قریب کی اور ایک مکان بھی اس کے لئے وقف کیااور جب سے اب تک ہر طرح کا خری اور ایک ان اور ایک مکان بھی اس کے لئے وقف کیا اور جنب سے اب تک ہر طرح کا خری اور ایک ان اور ایک مکان بھی اس کے لئے وقف کیا اور جب سے اب تک ہر طرح کا خری اور ایک اور سے بیان ہیں۔ اور ہندہ کے تعلیم کادعوائے تو بیت ورست ہے یا نہیں ابدوام حق ہوائے تو بیت ورست سے یا نہیں اور عنداللہ ماجور ہواں۔

رجواب ٩٩٦) توایت مجد کا حق بانی اورواقف کود، به اگربانی مجداین کنید حق محفوظ کو توایت مید کا حق افوای دو سرا شخص اس کی مزاحت نبیش کر سکتاند اوراگرووا پی زندگی میس کسی کو متولی کرد به یا بینامعد کسی کو توایت ک لئے منام و کر جائے تو وہ شخص متولی ہوجاتا ہے۔ بانی کے مقرر سے ہوئے متولی کو کوئی شخص بدون جبوت خیات موقف موقف شمیس کر سکتانہ صورت مسئولہ میں اگر ڈید نے معجد کی تعمیر میں بحیات منتظم تقمیم کے اپنی بھی ایک معتول رقم خریق کی ہے تو وہ قضہ بنامی وہ بھی میں وہ بھی متولی ہوگیاور جب کہ ہندہ نے بھی اس کو تو ایت کے معتول رقم خریق کی ہے تو وہ ہندہ کی جانب ہے بھی متولی ہوگیاور جب کہ ہندہ نے بھی اس کو تو ایت کے مقارات تو فرائض انجام دے رہا ہے اور اہل محمول میں کر سکتانہ فلو مامو نالم قصع تولید غیرہ (ای غیر الوافف) تو ایت اس کو توایت کے خوش معزول شمیس کر سکتا۔ فلو مامو نالم قصع تولید غیرہ (ای غیر الوافف) متولیا و بیات کی الناظر و المشروط له النظر بلاخیانة و لوعزله لا بصیر الثانی متولیا و بصح عزل الناظر بلاخیانة لو منصوب القاضی ای لاالواقف (۱) دو دالمحتار) کتب محمد کفایت الله متولیا و بصح عزل الناظر بلاخیانة لو منصوب القاضی ای لاالواقف (۱) دو دالمحتار) کتب محمد کفایت الله متولیا و بصح عزل الناظر بلاخیانة لو منصوب القاضی ای لاالواقف (۱) دو دالمحتار) کتب محمد کفایت الله متولیا و بصح عزل الناظر بلاخیانة لو منصوب القاضی ای لاالواقف (۱) دو دالمحتار) کتب محمد کفایت الله متولیا و بصح عزل الناظر بلاخیانة لو منصوب القاضی ای لاالواقف (۱) دو دالمحتار) کتب محمد کفایت الله متولیا و بصح عزل النام

 <sup>(1)</sup> قال في التنوير : (ولايه نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي) (كتاب الوقف، مطلب و لاية نصب القيم.
 ٤٠ ١٥ ط سعيد،

<sup>(</sup>٢) درمختار مع ردالسحتار ركناب الوقف، مطلب في عزل الناظر، ٢٤ ٣٨٢ ط سعيد

### (۱) تولیت کاحق واقف کی اولاد کا ہے نہ کہ متولی کے وار ثول کا (۲) کیامتولی کی اولاد وصیت کے مطابق خرچ کر عکتی ہے؟

(سوال) ایک فخس نا پی ملایت کی آمدنی میں نے انجوال حصد آمدنی کا وقف کیالور و سیت نامہ کماجس بیں واقف نے اس کے فرق کی تفصیل ہے بتائی اور اس کے دو متولی مقرر نئے۔ فرق کی تفصیل ہے ہے۔ مک معظم میں پہیں روپ سالانہ کہتے ہی ہیں۔ اس کے مادو دو حسہ آمدنی فائندر ہیں پہیں روپ سالانہ کہتے ہی ہیں۔ اس کے مادو دو حسہ آمدنی فائندر ہے اس کو طالب علم ، موال و دیگر کار خیر میں جنی تواب کے کاموں میں فرق کی جائے اور اس کا اختیار مقرر کردہ متولیان کو بتا ہوں کہ مقرر کردہ آمدنی کو جنو خرج مطابق کریں اور آگر ان میں سے ایک کی یاد دونوں کہ مقرر کردہ آمدنی کو جنو خرج مطابق کریں اور آگر ان میں سے ایک کی یاد دونوں کہ مقابلا ہے کہ بیا پی جانب سے کس کو متولی مقرر کریں۔ شخص ان کو دینی واقف کا لڑکا تھا اور ایک بھیجا۔ ان میں سے ہر دو متولیان نے ہیں دو مو ایون نے بیند میں ایک تو اور اس کی دیج بھیال کی۔ متولیان میں ایک تو واقف کا لڑکا تھا اور ایک بھیجا۔ ان میں سے ہر دو متولیان نے ہیں جد دیگر سے انتقال کیا۔ دونوں میں سے کسی لؤ واقف کا لڑکا تھا اور ایک بھیجا۔ ان میں سے ہر دو متولیان نے ہیں جد دیگر سے انتقال کیا۔ دونوں میں سے کسی لیک نے بھی اپنی جانب سے کسی کو متولی مقرر شیں کیا، باعد وہ مو تو ف قول وصول کر کے اپنے اختیار سے دونوں کی بات کی تفصیل اور گزر پہی ہے آمدنی کو خرج کی تفصیل اور گزر پہی ہے آمدنی کو خرج کی تفصیل اور پر گزر پہی ہے آمدنی کو خرج کی تفصیل اور پر گزر پر پی ہے آمدنی کو خرج کی تو نہیں بائر سے کہ یہ متولی تائی اس کیار ان کے نہ میں بائر شیس ہے تو انہوں ہے جو آمدنی وصول کر کے وصیت نامہ کے خلاف خرج کر جو کردی ہے اس کابار ان کے نہ میں جائی خرج کی تفصیل اور پر گزر جو کہا ہے نہ سے اس کابار ان کے نہ میں بائر میں بائر میں بائر میں بائر میں بائر میں بائر ہیں بائر میں بائر می

دوسر ا موال ہے ہے کہ اس وقت واقف کے وارث یعنی اول اویں موجود ہیں۔ الن کو یہ اختبار ہے یا نہیں کہ موجود و محولی جو خو و مخود عن ہوئے ہیں اور خلاف و صیت نامدا ہے اختیار ہے خرج کی کرر ہے ہیں ان کے قبضہ سے لے کر کسی دوسر کے کو متولی بنائیں یا خود متولی ہیں۔ دیگر ہے کہ موجود و متولیوں ٹ ا ہے اختیار ہے واقت کے رشتہ داروں کو خلاف شرطو صیت نامہ سب بجدہ سے بند کر کے ان کوا ہے اختیار ہے رقم کی تنامہ سب بجدہ سے بند کر کے ان کوا ہے اختیار سے رقم کی تنامہ سب بعدہ سے بند کر کے ان کوا ہے اختیار سے رقم کی تنامہ سب بعدہ سے بند کر کے ان کوا ہے اختیار سے رقم کی تنامہ سب بعدہ سے بند کر کے ان کوا ہے اختیار سے رقم کی تنامہ سب بعدہ سے بند کر کے ان کوا ہے اختیار سے رقم کی تنامیس کی تنامیس سے بعدی مطابع فرمانی ہیں یا ضیس اس کی تنامیس سے بعدی مطابع فرمانیس نیاز مجمد خد ہو سف مجاد (رائد میر)

( جو اب ۱۷۷) بب که واقف کے مقرر سے ہوئے متولی وفات پائے اور انہوں نا پنی جانب سے بی و متوں سیں، نایا تواب تولیہ کا استحقاق واقف کی اوازو کو ہے۔ واقف کی اوازو میں سے جو شخص امین اور معمقد مایہ ہواورو قف کی شرافظ کو بوری طرح انجام و بینے کی صاا حمیت رکھتا ہو وہ متولی بنائے جائے کے لاکن اور تولیت کا مستحق ہے اور

<sup>(</sup>٤) (رواحتّار نتاب الوقف، على بالى مزال عائر الساحيد)

و ٣) اذا مات المشروط له بعد موت الواقف ولم يوص لاحد فولاية النصب (للفاضي ومادام احديصلح للتوليه من افارت لا يجعل المتولي من الاجانب) (الدرالمختار) وفي الشامية : لا يجعل القيم فيه من الاجانب ماوجد في ولد الواقف، واهل مبته من يصلح لذالك (الشامية، كتاب الوقف مطلب لا يجعل الناظر من غير اهل الوقف، ٢٤٠٤ ط، سعيد)

پچپیں پچپیں دو ہے سالانہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں فقراء کو تقسیم کیلئے جھیجنے کی آئر شرط ہے توا سے پوراکر نا لازم ہے۔اس کے بعد متولیوں کو اختیار ہے کہ دوا پی سوابور میں سے امور خیے مشا کنوال اور مسجہ و مدر سہ کی تعمیریا طالب علموں کی امداد و غیر ہ میں خریق کریں۔وافقف سے غریب و نادار رشتہ واروں کو بھی بقدر حاجت ویا جاسکتا ہے (۱)۔ اور اس متولی پر جو کسی فی جانب سے باقاعدہ، نایا ہوا متولی نہیں ہے خود بخود و قف اور اس کی آمدنی میں تعمر ف کریا گاہے۔ خلاف و صیت واقف خریق کریے کا صان لازم ہوگا۔ (۲) ہاں جو مصارف کو شرط کے موافق سے ہوں آئ کا صان استحسان ازم نہ ہوگا۔

و هم مادہ کا لفظ ہمارے اطراف میں توامور مذہبی کے معنی میں مستعمل ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ بیر افظ آپ کے بیمال کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔واللّٰہ اعلم۔ محمد کفایت اللّٰہ غفر لہ ،مدر سہ امینیہ و ہلی۔

### قانون وراثت كانكار كرنے كا حكم

(سوال) کیا فرمات بین ملائے وین اس بماعت کے بارے میں جو چھ عرصے سے مسلمان ہونے بیں اور تمام ادکام شریعت کو تشکیم کرتے بیں مرافت شرعی کوبا کل شیں مانے اور اپنے آبائے قد یم بنود کے تانون کے صراحظ پنا قانون بتاتے بیں اور کہتے بیں کہ بما پنے آبائے بنود کے اس قانون ورافت کو شیں چھوڑ گئے لبذا اس آیت شریفہ کا حکم ان پر ما کہ مراپ آبائے بنود کے اس قانون ورافت کو شیں چھوڑ گئے لبذا اس آیت شریفہ کا حکم ان پر ما کہ کہ مراپ کا کہ کہ مراپ کا کہ کہ مراپ کا اکثری حصہ صری فص قرآن سے طاحت ہے۔ اس طاحت شدہ کے کی جزو کو رحواب ۱۶۸۸) قانون ورافت کا اکثری حصہ صری فص قرآن سے طاحت ہے۔ اس طاحت شدہ کے کی جزو کو رہنی مراب کہ بیا کہ سے میں کہ شریعت محمی میں کہ شریعت محمی میں کہ شریعت محمی میں کہ شریعت محمی کا فوان کو اس کے قانون ورافت کو بھی سی کرتے وہ کا فر بیں۔ اور جبوہ کا فر بیں تولو قاف شرعیہ کی تو ایت کا انہیں کوئی الشوران میں حکم او خبر او جملة التوراۃ والانجیل الاسلام و یکفر من گذب بشنی مما صوح به القران من حکم او خبر او جملة التوراۃ والانجیل و کئر اینہ من القران او سخو باینہ من کفر بھا او لعنها او سنجا او استخفها، انتھی۔ (۱) و فی الفصول العمادیة اذا انکر اینہ من القران او سخو باینہ من کفر بھا کفر بین القران او سخو باینہ من کفر العمادیة اذا الکر اینہ من القران او سخو باینہ منہ کفر بین القران او سخو باینہ منہ کفر بین القران او سخو باینہ من القران او سخو باینہ من القران او سخو باینہ منہ کفر کرایہ من القران او سخو باینہ منہ کو کرایہ کرایہ کرایہ کو کرایں کرایہ کرایہ کو کرایہ کو کرایہ کو کرایہ 
ر ١ ) قال في الهندية : فان كان الوقت معينا على شنى يصرف اليه بعد عمارة البناء كدافي الحاوى القديسي والهندية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف ٢/ ٣٦٨ ط ماجدية)

 <sup>(</sup>٢) ولواشترى القيم بغلة المسجد ثوما و دفع الى المساكين لايحور و كان عليه ضمال مانقد من مال الوقف (الفتاوى الحالية على هامش الهندية كتاب الوقف، باب الرحل يحعل دار مسحدا، ٣، ٢٩٧ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٣) وقف صحيح على مسحد واحتمع اهل المسحد وجعنوا رحلا متوليا بغير امرا لقاضى، ففام هذا المتولى معمارة المسجد من غلات وقف المسحد لايكون هذا المنولي صاما لما انفق في العمارة من غلات الوقف، (قاضيحان، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجد ا ٣/ ٢٩٦ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٤) سورة المانده، رقم الايه ٤٧

<sup>(</sup>٥) والبرارية المحلد الثالث على هامش الهدية ص ٣٤٦ كتاب الفاظ تكون اسلاما او كفرا الفصل الناسع فيما يقال في القوان

ر ٦ ، رجامع الفصولي، الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر ٢ . ٤ • ٣ ط اسلامي كتب حانه علامه بنوري بابوك ٧ ) (الاعلام بقواطع الاسلام، الفصل الثالث فيما يحشي عليه الكفوء ص ١٥١ بها مش الزواج ٢ - ١٥١ ط مصر )

# منتظم مسجد کو محض ضدوعنادی وجہ سے معزول نہیں کیاجا سکتا

### المستفتى محمر صديق دبلى ٩ شوال ٢٥ ص

(بعواب 9 ع ٩) بُانباً اس میں تو کسی کو خلاف نہ ہوگاکہ اگر موال میں بیان سے ہوئے واقعات سیح بین نوایت شخص کو کون ملیحدہ کرنے پر تیار ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ذاتی اغراض کی بناء پر افتر اور بہتان انگائے تواس کی بہتر صورت ہے کہ معجد کے ممازیوں کی جمع میں معاملہ کو چیش کردیا جائے کہ نمازی اور امل محلہ ما ایت ہوا آفت ہوں کے اور فریقین کے بیانات کو جانج سکیں گے کہ کون حق پرہاور کس کی زیادتی ہے۔ اور محلہ کے نمازیوں کی اکثر بیت کے اس سوال میں بیان کروہ کیفیت کو سلجمانے کا صرف میں طریقہ کی اکثر بیت کے فیصلہ کو فریقین کے بیم کر ہیں۔ اس سوال میں بیان کروہ کیفیت کو سلجمانے کا صرف میں طریقہ ہواران حالات میں ختم شریعت کی ہے۔ فقط محمد کھایت ابتد کان اللہ لد۔

# او قان اسلامیہ کو حکومت کے قبضہ میں دیناشر عادر ست نہیں

(سوال) اسلامی او قاف جوال وقت مند؛ متان میں متولیوں کے ہاتھ میں میں اظهار شکایات کے بعد کور خونت کا اینے ہاتھ میں لے لینااور ایک ایک جزئیہ میں اوازت حکومت کاضروری ہوناشر عاکیسا ہے ؟

المستفتى تمبر ۱۵۰ محد سفیان صدرا تجنبن سر ایکی علی گڑھ۔ ۱۵ کا ۱۵ مور ۱۵۳ ھے ۱۵۳ ھے ۱۹۳ ھے ۱۹۳ مورت کو ۱۹۳ علومت کو جواب ۱۹۰ کا وقاف اسلامیہ کو حکومت کے فضہ میں وے دینا لور متولیوں کے اختیارات حکومت کو تفویض کر دینا شر عادر ست نمیں ہے۔ متولیوں کی ہے اعتدالی کوروکئے کے لئے حساب فنمی تو کی جاشتی ہے ۱۱۱ کیوں نے شرعی اختیارات جودا قف نے بین سلب نمیں (۲) کئے جاسکتے۔ محمد کفایت اللہ کا ان اللہ لا ،

 <sup>(</sup>۱) والانازم المحاسبة في كل عام، ويكتفي القاضى منه بالاجمال لومعروفا بالامانة، ولومنهما يجبره على التعيين شياقشيا ولا يحبسه بل يهدده، ولو اتهمه يحلفه (ردانمحتار، كتاب الوقف، مطلب في محاسبة المتولى، ٢٠/٤ ط سعيد،
 (٢) لا يجوز للقاضى عول الناظر الشروط له النظر بالاخيانة، ولوعز له لا يصير الثاني متوليا والشاميه كتاب الوقف، مطلب لبس للفاضى عزل الناظر، ص ١٤/٤٦٨، ط سعيد،

ضامن ایناب کی جگه متولی شیس بن سکتا؟

(سوال) مسمی موج سین خال نے ایک جائیدادوقف کی اوروقف نامہ میں بیہ شرط لکھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مرنے کے بعد میرے بجائے ضامن حسین خال متولی نہ ہو سکے گا۔ (ضامن حسین خال تعلیم پیٹا موج حسین خال کا ہے) کیا ضامن حسین خال مولی کی جگہ متولی ہو سکتا ہے ؟ زید کتا ہے کہ ہو سکتا ہے کیو تلہ جو نشرط کیا ضامن حسین خال مولی ہو سکتا ہے ؟ زید کتا ہے کہ ہو سکتا ہے کیو تلہ جو نشرط کئم شرع کے مخالف ہو تی ہو دوباطل رہتی ہے اس پر قاضی وجا کم پابندی شیس کر سکتا۔ چو تکہ شرنا بینے کو حق میں دوبا کی بیت حاصل ہے اس لئے اس حق کے خلاف شرط قابل عمل نہیں۔ پیواتو جروا۔

مسجد کی منتظم تمینی کالهام کومعزول کرنا

(سوال) ایک منجد میں زید لهامت کے فرائض انجام دیتا تف فنظمہ کمیٹی کے چندافراد نید برہے دیلی امامت کا عوی وائر کر دیاوربذر بیمہ تحکم انتاعی منجاب سینیر جج صاحب زید کو تافیعلہ عدالت فرائض امامت سے رکوادیا۔
مسلمانان محلّہ اور ویگر مسلمانان مضافات ماسوائے چندافراد مداور منتظمہ کمیٹی سب کی دلی تمناہ کہ ذید امامت کے فرائض انجام دے۔ ایک مقامی عالم نے حاضر عدالت : دسر بیان دیاہ کہ متوالیان یا منتظمہ کمیٹی کوش سااختیار ہے کہ زید کوامامت سے ملیحد میں منافی عالم کا دیاہ کا بیان درست ہے یہ کہ ذید کوامامت سے ملیحد میں کردے۔ نمازیان وائل محلّہ کو تقریبہ ملیحد گی امام کا کوئی حق نہیں۔ مقامی عالم کا بیان درست ہے یا نہیں ؟

١٠ مفاده تقديم اولادالواقف تم لايخفى ان تقديم من ذكر المشروط بقيام الاهلية فيه (الشاهيه، كتاب الوقف مطلب البحعل الناظر من غير اهل الوقف٤٢٤ ٢٥٠٤٢٤ ضعيد)

<sup>. ﴾ ،</sup> نعم له أن يدخل معه غيره بسجره الشكاية والطعن كساحروه ... ان طعن عليه في الامانة لاينبغي اخراجه الا بخبانة طهر في واما اذا ادخل معه رحمة فاجره باق الح والشامية، كتاب الوقف ٢٩/٤، ط سعيد، اقوال ، وحه الاستدلال انه عنم بهداحه از الحاق من يصلح للتولية مع من لابصلح لها كداجاز عكسه خاصة اذا كان فيه مفادللوقف

م الله على المعانية اذا عرض للرَّمام من المباشرة ﴿ فَلَلْمَعُولَى أَنْ يَعُولُهُ وَيُولِي غَيْرِهُ والشَّامِيه، مطلب للواقف عَوْلُ الدَّذِ : ٢٧ \$ طُسعيد)

متولی کا قاضی کو معزول کرنے کا حکم

(سوال) متولی جامع مسجد اپنے ساتھیوں کی مدو ہے بغیر کسی شرعی سبب کے قاضی کو معزول قرار وے اور نے قاضی کا تقرر کرے تواہل شہر کو کس قاضی کا ساتھ وینا چاہئے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ نیسلا قامنی تمام اہل شہر سے منتخب کیا گیاہے اور ہیں سال ہے قضاء قرر ماہے۔

المستفتى نبر ١٥،٣ مربيح الثاني م ١٥ مواق م ٢ جولاتي ١٩٣٥ء

(جواب ۱۵۴) متولی جامع مسجد کے اختیار میں قامنی کو معزول کر ناداخل ہو تو عزل صحیح ہوا، لیکن اگراس نے بلا سبب معزول کر دیاہے تو وہ مؤاخذ ہوار ہو گالوراگراس کے اختیارات میں بید واخل ہی شیس تفاتو تامنی معزول منیس (۱) ہوالوراس صورت میں لوگول کواس کاساتھ دیناچاہئے۔ محمد کفایت ائد۔

مسجد میں دوسر ی جماعت کا تھکم

(مسوال) یمال ایک مسجد میں تو نیت کے فراکض انجام و ہے کے لئے زیرِ فیصلہ عدالت ایک تمینی یا نج ارا کیبن کی مفرد ہے جس میں نتین ممبر عوام کثرت رائے ہے منتخب کر بینے میں۔ایک ممبریہاں کی ایک مقامی جماعت کا نامز د کروہ ہو تاہے اور ایک تاحیات عدالت کی طرف سے مقرر ہے۔ (بیہ شخص دراصل سابق متولی ہے )اس تمینی میں باہم اختلافات ہو جائے کی دجہ ہے ایک منتخب ممبر نے استعفیٰ دے دیاہے تگر تمینی نے اس شرط پر اس کا استعفیٰ قبول کیاہے کہ تاا متخاب ممبر جدیدہ ہدیدہ انٹوراین جگہ پر قائم رہے اور انتخاب جدید ممبر کا بھی تک نہیں ہواہے-مستقل ممبر ایجنی سابق متولی نے انہیں اختلافات کے باعث تمینی سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے۔ بقیہ اراکیین میں ہے دو شخصول نے بغیر با قاعدہ تمینی کا جلسہ منعقد سے ہوئے امام مسجد کو علیحدہ کر دیا ہے۔ لیکن عام مسلمان ان (امام صاحب) سے عقیدت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہی امامت کرتے رہیں۔ تمینی کے ان ووا فراو نے عدالت سے حکم امتناعی لے کران کوامامت کے فرائض ہے ردک دیاہے اور ایک دوسر اامام ان کی جگہ مقرر کر دیاہے - مسلمانول کی ایک بہت بڑی جماعت تمینی کے اس فعل کو ناجائز نصور کرنتے ہوئے امام جدید کے چیھیے نماز پڑھنا پند نہیں کرتی۔ چنانچہ امام جدید کے پیچھے صرف وہی یا نج سات آدمی شریک جماعت ہوئے ہیں جویا تو ملیٹن کے ممبر جیں بیان کے زیر اثر بیں اور ایک دوسر می جماعت مسجد کے بیر ونی حصہ میں ایک اور صاحب کے ی بھیے بتماعت اول کے بعد ہو تی ہے جس میں آم از کم تمیں جالیس آومی شریک ہوتے ہیں۔عدالت کے فیصلہ کے ما تحت عام مسلمانول کوبد تنظمی کی نسوریت مین سخینی و معزول کرین کاحق بھی حاصل ہے اور اس کی رویت ایک عام جاسه میں میں کمیٹی معزول ہو چی ہے اور نئی تعین کے تقریر ی تاریخ مقرر کی جاچی ہے۔ لیکن خیال میرے کہ معزول شدہ کمینی عوام کے اس فیصلہ 'وافیر عدا تق جارہ جو ٹی کے تشکیم شیس کرے گئے۔ جس میں فیصلہ قدر ہے مدت کے بعد ہو گا۔اس اثناء میں کیاان مسلم انواں کو جوامام سابق کی برخاشکی کو ناجائز خیال کرتے ہوئے معزول

ر ٩) لا يجوزللقاضي عزل الناظر اشترط له النظر بلاخيانة. و لو عوله لا يصير الثاني متوليا. ردالمختار، كتاب الوقف. مطلب ليس للقاضي عزل الناظر، ج: ٤ ٢٨٠، سعيد،

شدہ کمین کے مقرر کروہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جائز ہے کہ وہ بہ ستور مسجد کے ہیر ونی یا اندرونی حصہ میں اس ملسلہ میں ہیہ بھی عرض کروینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کمیٹی کے مقرر کروہ بخے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگیس تو کمیٹی اس امر سے عدالت میں فائدہ اٹھا سکتی ہے اور یہ کہ عقرر کروہ بخے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگیس تو کمیٹی اس امر سے عدالت میں فائدہ اٹھا سکتی ہے اور یہ کہ سکتی ہے کہ لیام سابق کے ساتھ عام مسلمانوں کو کوئی خاص بمدروی اور عقیدت نہیں۔ بڑوا تو جروا۔ المستفقی نمبر مواق نمادم نمی (شملہ) کاربیج الثانی میں میں اور عقیدت نہیں۔ بڑوا

(جواب \$ 6 ) بھورت موجودہ ہماعت ٹائید کی اجازت نیس دی جاسکتی۔ دوسری ہماعت ہمر صورت مردود اور موجب فساد ہے۔ اور آگر ہماعت مسلمین اس سے اور موجب فساد ہے۔ اور آگر ہماعت مسلمین اس سے ناخوش ہے توناخوش کی وجہ شرعی نہیں ہیں باتھ آ ایس کا ختلاف و خلاف ہے۔ امام اول کے طرفداریا تو تشمرات تا کی ناخوش ہو اراس کو بھی تا فیصلہ عد الت امامت سے بازر تھیں اور کسی تبسرے شخص اوامامت کے لئے مقرر آنر ک تا فیصلہ اس کے چیچے نماز پر حیس یا کسی دوسری مسجد میں ہماعت میں شرکیک ہو جایا کریں۔ اس مسجد میں دوبارہ بیا عت قائم کرنا فتد عثمانی کے زمان میں بھی صحابہ و تا بھین سے شیس کیا۔ جالا فعہ بیمال کا امام ثانی امام فقد سے زیادہ قابل گروفت نہ ہوگا۔ دا محمد میں بھی صحابہ و تا بھین سے شیس کیا۔ جالا فعہ بیمال کا امام ثانی امام فقد سے زیادہ قابل گروفت نہ ہوگا۔ دا محمد کا الله کا الله لا۔

### دوبهنول کو نکاح میں رکھنے والے اور سود خور کو متولی بنانا

(مدوال) ایک شهر کی جامع مسجد لوراس کی ملحقہ جائیداد وقف کے لئے ایک ایسا شخص تولیت کاامید دار ہے جس ا چی زوجیت میں دو حقیقی بہنوال کور کھا ہواہے اور سود خوار بھی ہے اور چند مسلمان اس کو متولی سمینی کاصدر، ماتا چاہتے ہیں۔

المستفتی نمبر ۵۳۴ محمد عظیم الله و بر ودون الریخ الثانی سوم الوه م ۱۳ اجوایانی هر ۱۹۳۰ (جواب ۱۹۵۰) وقف کی تولیت کے لئے نیک اور معتمد علیه شخص بونا چاہئے۔ جو شخص کے سود خواری اور دو بہنوں کو اکاح میں رکھنے کی حرمت میں خدا کاخوف شیں کرتا حالا قلہ دونوں حرمتیں کتاب الله میں سرادت میں جرود و بین اس برمال وقف میں دیانت واری کا کب بھر وسد کیاجا سکتا ہے۔ محمد کا بیت اللہ کان المدا۔

١١ ويكره تكرار الجهاعة هي مسجد محلة (الدرالمختار) (قوله: يكره)اى تحريما القول الكافي لانجوز والسجمع لابناح، وشرح الجامع الصغير اندبدعة (الشامية كتاب الصلاة، مطلب في تكرار الجماعة ١ ٥٥٦ ط سعيد)
 ٢، ثم لاينحفي ان تقوه من ذكر مشروط بقيام الاهلية فيه حتى لوكان خاننا يولى احتبى حيث المه يوجد فيهم اهل، لانه اذا كان الرافعي نفسه يعزل بالخيامة فعيره بالاولى (الشامية، كتاب الوقف مطلب لايجعل الناظر من غير اهل الوقف
 ٤ ٢٤ كاط سعيد)

البامسجاري متولى امام اور موزن رينجنے ميں خود مختارہے؟

( سبو ال ) نهم مسجد اور موذان یا خاوم مسجد رکتے میں آبیا صرف متوی مسجد ہی کی رائے کافی ہے یاباتی نمازی مسجد مور ممبد ان مسجد بھی رائے وہی کا حق رکھتے میں ''

المستفتى نمبر ۱۱۲ تحکیم عطا حسین (جالندهر) ۱۹ جهادی الثانی ۱۳۵۳ م ۱۸ سنب ۱۹ سوره الم ۱۳۵۰ را الم ۱۳۵۰ میل به بات (جواب ۱۵۲۱) مسجد کامتولی تعیمین امام ومؤون کااختیار رکھتا ہے۔ اگر اس کے اختیار ات میں به بات واضی جو یاوہ خود بائی مسجد ہو۔ ورثه اس کو جماعت کی رائے سے رکھنا پڑے کا۔ اور میملی صورت میں جمی مشور د جماعت سے درکھنا پڑے کا۔ اور میملی صورت میں جمی مشور د جماعت سے درکھنا پڑے کا۔ اور میملی صورت میں جمی مشور د

(۱) نړېښياور نغليمي اداره ميل ايک څخف کو متولی بنانے کا حکم

(۲) منتم کی خصوصیات

(۳) مدرے کے معاملات کے بارے میں مجلس شور کی فیصلہ کر سکتی ہے

(مدوال)(۱) کئی قومی اور ند نبی اوار و مین اور خصوصا دارا اعلوم و بو بند جیسے مرکزی اور فد نبی ادارہ مین مطلق العنان سریر سنی (واکٹینزشپ) کئی حد تک درست ہے یا شیس ؟ ممبران وارا تعلوم و کئینٹششپ کے حامی جی ان کے متعلق کیدائے عالی ہے ؟

۔ (۲)وزرالعلوم ویوبند جیسے قامی و ند مبی اوار وقیس مهتم کی کیا خصوصیات ہونی چاہئیں 'الور مولانا محمد حیب صاحب اہتمام کے اہل میں یا نسیں ''

( ۲ ) موانا محمد تشفیق صاحب مفتی دارالعلوم جن ئے رسالہ (مساوات اسلامی) کی وجہ سے جندو متنان فی بہت بزی مسلم آبادی کے قلوب مجروح ہوئے میں اور دارالعلوم ٔ و خرار ہاروپ کا نقصان ہرواشت کرنا پڑا ہے ، وارالعلوم میں رکھنے کے قابل میں یاشیں ؟

المستفقى نب ١٩١٧ ناظم وفتر المعية الطلبه وارالعلوم ويوند المشعبان المره علياه الماكتوبر هر ١٩٣ ء المستفقى نب ١٩٢ ناظم وفتر المعية الطلبه وارالعلوم في نيت سي اليك شخص كوتمام اختيارات تفوين ارجواب ١٥٠ (١) أرابل شورى اور معاونين في زماننا قومي اوارول كانظم ونسق جماعت ك باتحد ميس ربناوفق الموسالة ميسده والمعلم المساده المعلم المساده والمعلم المعلم المعل

: (۲) مهنتم ایک ذی رائے متدین تج به کار متعقل مزاج قادر علی انظم ہونا چاہئے۔ شخصیت کی تعیین اہل شور کی کے بیر و کرفی چاہئے۔(۲۰)

(١)والباني للمستجد (اولي) من القوم وتنصب الامام والودن في المتعنار الا اذاعين القوم واصلح منس عينه الناسي والمدرالمتعنار ، كتاب الوقف المنتقطع ، ٤٠٠٤ على سعيد؛ اذا عرض للامام والمؤذن عذر منعه من السا شرء فللمتولى ان يعزله ويولى غيره .والشامية ، مطلب للواقف عزل الناطر ، ٤ ٢٧/٤ على سعيد)

قلب امر نتسب الا ماء اسهال من العزل ، فاذا جاز للمتولى عزل الا ماء فنصبه يجوز بالطويق الا ولى والدليل على ذالك ما في الدر السحنار : رازاد المنولى اقامة عيره مقامه - صح ولا يملك عزله الا اذاكان الواقف حعل النفويص والعزل والمدر السحنار ، كتاب الوقف ، مطلب للناظر الذيوكل غيره ، 12 ه 12 ط. سعيد)

(٢) واراد الستولى اقامة غيره مفاده ... صح) وتنوير الابصار . كناب الوقف، مطلب للساظرات يو كل عبرح . ٤ ٢٥ ض.

بساليك

(٣) لا يولى الا اهيل قادر بنفسه أو بنابه ، لا ن الولاية متبدة بشرط النظر ، ولس من النظر نولية الحاني لابه يحل بالمعتسود و كدا توليد العاجز ، لان المقصود لا يحتسل به ، الشامية - كتاب الوقف ، مطلب في شروط المتولى، ١٥٠٤ ط. سعمه) - (۳) دار العلوم کوالین باتوں ہے محفوظ رکھنا جوائی کی حالت مالیہ دانتظامیہ لور و قار نے لیے مصر ہواں اہل شور کی کا فرض ہے۔ اور یہ فیصلہ کرنا کہ فلال امر دار العلوم کے لئے مصر ہے یا نہیں یہ بھی اصل شور کی کا منصب ہے ، میں اشخاص کے متعلق انہمار رائے بھی مفتی کے منصب سے خار بی سمجھتا ہوں۔ چہ جائے کے حکم شرقی کی اکانا۔ مجمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ،

(۱) کیامتولی و قف شدہ چیز دو سری جگہ منتقل کر سکتاہے؟ (۲) و قف کوباطل یا تبدیل کرنے کوشر الط کے ساتھ معلق کرنا (۳) و قف کے بعد ابطال اور وصیت کا تھکم

(سوال) ایک شخص نے اپنی جائیدادا مجمن اسام نے انبالہ نیمپ کے نام وقف کی اور وقف نامہ کو مدالت میں رجسڑی کراویا گیا۔ جس کی نقل مطابق اصل ارسال خدمت ہے۔ ایک عرصہ نے بعد واقف نے اس وقف نامہ کاابطال کر کے مدر سہ دیو بند کے نام وصیت کردی جس کور جسٹری کراویا گیا۔ ابطال نامہ وقف اور و حیت نامہ کی نقول بھی ارسال خدمت بیں۔ لبند اعتداش کے اقعد بیق طنب امور مند جہذیل بیں ۔۔

(۱) بیاداقف ایک مرجیه و قف کرنے کے بعد اس کو تنی دو سری جَدہ منتقل کر سکتا ہے جب کے داقف نے اپنے و قف نامہ میں کوئی اس قشم کاافنٹیار اپنے لئے محفوظ نہ رکھا ہو۔

(۲) میں واقف اپنے وقف نامہ میں اس فقم کی شر انظ جووقف نامہ مور ندے دسمبر (۱۹۱۸ء میں تحریب کا ست ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تواس کی شر انظام قبور قائم رہنے کی صورت میں اس کو وقف نامہ کے ابطال کا یا بذریعہ وصیت نامہ وقف نامہ کو تنبد میل کرنے کا حق پہنچتا ہے یا نہیں؟

اگر مندر جہالاور نبیر اومبر ۱کاجواب ننی میں ہے تو نبیر سائے تمام امور کی موجود گی میں واقف کا وقف کا وقف نامہ عندالشرع سجیح ہوگایا ابطال نامہ لورو صیت نامہ جوبعد میں تحریر کئے گئے۔

المستفتى نبر ٣٥٥ سى برى بنهن معين الإساء م انباله جِماؤنى ١١ لفقده عرى ١٥ م افرورى ١٩٣١ع م ١٩٠ أوف (جواب ١٥٨) و تف نامه اور ابطال نامه اور وسيت نامه ديكيف سة معوم به أكه و تف اوجه القدم موقوف مايه اول توخود واقف ن ذات اور اس كي زوجه اور بقد . فم م اروپيماه الرسط قر آنى تعليم ہے۔ زوجه كالتفاع كاح قانی نہ کرنے کے ساتھ مشروط ہے اور اسی شرط کے ساتھ اس کو وقف نامہ میں حق تو نیت بھی ویا تھا۔ ابطال نامہ کے ذریعہ ہوئی کی صورت میں اوا و اوجو حق تو نیت ویا تھا اسے منسوٹ کی صورت میں اوا و اوجو حق تو نیت ویا تھا اسے منسوٹ کی ہے۔ نیم زوجہ کو جائیداو موقوفہ کی آمدنی اسے صرف میں اوائے کا حق بھی منسوٹ کرویا ہے۔ گر اصل وقف اور قران مجید کی تعلیم کے لئے وس روپے ماہوار ویناان دونوں امور پر ابطال نامہ کا چھد اثر ضمیں۔ حق تو ایت میں تبدیل و تغییم کے لئے وس روپے ماہوار ویناان دونوں امور پر ابطال نامہ کا چھد اثر ضمیں۔ حق تو ایت میں تبدیل و تغییم کرناواقف کے اعتبار میں ہے (۱) اس لئے ابطال نامہ کا یہ جزو بااشبہ جائز ہمیں۔ زوجہ واقف اور کار آنیان الجمن اسلامیہ کاحق تو ایت باطل ہو چکا ہے اور تو ایت کاحق واقف کی وقات کے عدم مدرسہ ویزید کو جو دونیت نامہ کے مطابق دو عمل کریں گے۔ (۱)

### (۱)عاق شدہ اولاد اور ان کی اولاد تولیت کا حق رکھتی ہے (۲) حق تولیت میں اولاد کے لئے ترجیحی مقام ہو تاہے

(صوال) زید نووشادیال میں۔ ایک مسماؤر جن سے اور دو سری مسماؤر جن سے ایک لڑکا چیرواور مسماؤر جن سے ایک لڑکا چیرواور مسمی و نبو سے دید نوش کر دیا۔ اب صرف قمر اللہ بن دہا۔ زید نے اپنی کل جائیداد مور خد سم مئی ۲۰۹۳ بازر بعد رجشری وقف نامہ کے وقف فی سیسیل اللہ کر دیا۔ بعد وقف کے حسب وقف نامہ میں ایا تاریخ بعد انتقال اس کا چھوٹا لڑکا قمر اللہ بن دسب منوبی بھوٹ کے حسب وقف نامہ میں ایا تاریخ بعد انتقال اس کا چھوٹا لڑکا قمر اللہ بن دسب وقف نامہ میں اور نوبی اور اللہ بعد انتقال اس کا چھوٹا لڑکا قمر اللہ بن دسب وقع نہوا۔ مور خد ۲۰ تو میر هو ۱۹۳۰ تقمر اللہ بن ادولد فوت بوا۔ اب سے ف و بن دو اواز عبد الغفور و چیرو کہ جن کوزید نے ماق کر دیا تھا اتی ہیں اور ان دونوں میں سے ایک ایک اور اور ہے ۔ از ابطن مسماؤ نجو۔ عبد الغفور ۔ اس کا لڑکا عبد الشکور۔ اب دریافت طعب اسور بر جس۔ چیرو۔ اس کا لڑکا عبد الشکور۔ اب دریافت طعب اسور

(۱) مناق کی او نزد سلسلہ ذکور میں متصور ہو کر متولی ہو سکتی ہے یا ضیں اور اس نماق کا اثرات کی اوار دیر ہو گایا ضیں۔ جب کہ سوائے اس کے سلسلہ ذکور فتم ہو چکا ہے اور عاق کے مابعد ان کی اوارد کے متعلق و قف نامہ میں کوئی ذکر

(۳) آئر اوااد بذکورہ منولی ہوسکتی ہے تو دفعہ ۶۴ ۳ ئی روستے مسماۃ نجو کی اولاد بینی عبدالشکور کوتر جے ہوگی یامسماۃ رجن کی اولاوبر ست اللہ کو ؟اان دونول میں توایت کا مستحق کون ہوگا؟

المستفتی نمبر ۲۳۷ عبدالشکور مدر سه اسلامیه کانپور ۱۳۰۰ نیقعده ۱۳۵۳ م ۸ فروری ۱۹۳۱ء (جواب ۱۵۹)عاق شده از کول کی اواد محروم التولیت نه بو گی باید وه بشر طصلاحیت اولاد ذکور کے مفہوم میں

 <sup>(1) (</sup>ولاية نصب القيم الى الواقف) قال في البحر قدمنا ان الولاية ثابتة مدة حياته وان لم يشترطها وان له عزل المتولى والشامية، كتاب الوقف مطلب ولاية نصب القيم الى الواقف، ١٠٤٤ علا سعيد)
 (٢) قال في الدرالمختار: (ولاية نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه) لقيام مقامه (كتاب الوقف، مطلب الوصى يصير متوليا بلانص، ٢٠٢٤ على سعيد)

داخل ہو کر متولی ہُو گی۔اگر بر کت انتداور عبدالشکور دونواں ایک درجہ کی صلاحیت ریکھتے ہوں تو بحبدالشکور و ترجی ہو گی۔(۱) محمد کفایت اللہ

## وقف ميس أبطال وصيت يا تمنيع كالحكم

(سوال) حاتی حسین هش صاحب نے آپی جائیدادواقعہ جھاؤنی انبالہ ۱۹۱۸ء میں وقت کی اور خوو کو تاحیات متولی مقرر کیا اور بعد اپنی وفات کے اپنی زوجہ مسماۃ حفیظا کوبہ شرائط وقف نامہ ۱۹۱۸ء تاحیات اس کو پیتولی کیا۔ مسماۃ نفر کور کی وفات کے بعد المجمن اسلامیہ کیمپ انبالہ ومدرسہ عربیہ ویوبند کو متولی گردانا۔ نقل وقف نامہ براہیاء مرائے ما حظہ ارسال خدمت ہے۔

مرواقف ند کور نے وقف نامه ۱۹۱۸ء کو ۱۹۲۳ء میں بروئے ابطال نامه مسترد کر کے بذرید وسیت نامه المسلف نامه مسترد کر کے بذرید و سیت نامه ۱۹۲۳ء کی اور جموجب تحرید او میت نامه ۱۹۲۳ء میلئد دست میں اور جموجب تحرید او میت نامه دو سیت نامه دست نامه ایموار شخواه ایک حافظ کی عرصه تک مدرسه عربید دیوبند کوارسال کی نقل ابطال نامه دو سیت نامه ایموار کے ملاحظہ ارسال خدمت ہے۔

المستفتى نمبر ١٥٢ مواينا محمر طيب صاحب مهتمم دار العلوم ديوبند ٨ اذ يقعده ١٥٣ ما فرور كالمستفتى

 <sup>(</sup>١) لا يجعل القيم فيه من الاجانب ماوجدفي ولدالواقف. واهل بيته من يصلح لذالك (الشامية، كتاب الوقف،مطلب
 لا يجعل الناظر من غير اهل الوقف، ٤٠٤ / ٤٠٤ ط سعيد،

مسجد کی انتظامیه سمینی کوذاتی فائدے کی خاطر برطرف شیس کیاجا سکتا

 <sup>(1)</sup> كذافي الشامية : (و لاية نصب الفيم الى الواقف) قال في البحر قدمنا ان الولاية ثابتة مدة حياته و ان لم يشترطها، و ان له
عزل المتوئي (ردائمحتنر، كتاب الوقف، مطلب و لاية نصب الفيم إلى الواقف £ : ٢٦٤، سعيد)
 (٢) ولاية نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه (تنوير الابصار، كتاب الوقف مطلب الوصي يصير متوليا ٢٤٤٠ ٣٢٢ ط سعيد)

چنجے کا ندیشہ ہے۔ یہاں بیبات کردینا بھی تاگزیں ہے کہ متولیان فد کور میں سے ایک کے خلاف اس ایک جلسہ عام میں جو متولی فد کور کا بنابلایا ہوا تھا عدم اعتماد کی قرار دادیا سے ہو چکی ہے اور دوسر امتولی ان بزدہ اور قطعان بزدہ ہے اور اپنی تقرری کے زمانے سے اب تک متجد کے سی کام میں کوئی حصہ نہیں لیتنار ہا ہے۔ برگن سازیں جدسہ منذ کرہ میں مجلس انتظامیہ برکلی اعتماد کی قرار داد منظور ہو چکی ہے۔ بینوا توجروا۔

المستفتی نمبر ۵۵ کے شخریاض الدین صاحب (شمله) ۱۹ ذیقعده ۱۹ هم ۱۳ فروری ۱۳۹۱ء (جواب ۱۹۱۱) جب که انتظامیه کمیش کا تقرر متولیان کی رضامندی لور اشتراک عمل سے جواب تواب متو یول وانتظامیه کمیش کے تقرر کے خدف بچھ محضے کا حق نمیں ہے۔ ۱۱۱ رکان کمیش کی ذاتیات اور التی اعمال کے خلاف کوئی واقعی کا علی انتظامیه بیلک جلسه میں کیاجا ستا ہے۔ اور آلریہ واقعہ ہو کہ متولیان مسجد کے خلاف محبد کی رقم خود قریض لے رکھی ہے یار شتہ دارول کودے رکھی ہے تو یہ فعل ان کا جانت خود موجب اعتراض ہے اور آلر متولیول کے طرز عمل می استعنی دے دیاور آلر متولیول کے طرز عمل سے مسجد کو نقصال پہنچ رہا ہو توان کوا ہے طرز عمل می اسان کی استعنی دے دیاور آلر متولیول کے طرز عمل سے مسجد کو نقصال پہنچ رہا ہو توان کوا ہے طرز عمل می اسان کی آل سے مسجد کو نقصال پہنچ رہا ہو توان کوا ہے طرز عمل می اسان کی آل سے مسجد کو نقصال میں اسان کی اس کو اسان کی اس کا میں میں کی اسان کا دول کو موجب اعتراض ہے اور آلر متولیول کے طرز عمل سے مسجد کو نقصال پرنچ کرنی یا ستعنی دے دیا الزم ہے۔ دیا اللہ کا میں اللہ کا نالتد لہ دولا ہی ۔

#### مسجد کی تولیت کے لئے اہلیت ضروری ہے

(سوال) ایک مزار کے متصل ایک متجد عرصہ دراز ہے جلی آتی ہے جس کی ترمیم و تجدید اور عول و نصب امام و غیر ہ کا انتظام ہمیشہ نمازیان محلّہ کرتے رہے ہیں۔ اب کچھ عرصہ سے بعض مجادرین مزار جو کہ نمام بد عات کے ارتکاب کے باوجود دائنی بے نمازی ہیں۔ وعوائے تولیت انتظام واہتمام مسجد ہے مائی ہیں۔

المستفتی نمبر ۱۹۲۵ کبر حسین،انوار حسین (لد صیانه) ۸ محرم ۵٫۵ ساره کیم ایریل ۱۳۳۱ء، (جواب ۱۹۲۷) آلران کو بقاعد وُشرعیه بیلے ہے اہتمام و تولیت کے حقوق حاصل نہیں ہیں تواب ان کو تویت کے دعوے کا کوئی حق نہیں ہے۔(۲) اور اگر پہلے ہے یہ حقوق حاصل ہوں تو یو جہ تارک الصلوق ہونے کے ان کو ملیحدہ کرنا اور م ہے - نمازیان اہل محقل بھی اس صورت میں اہتمام و تولیت کے اختیار ات رہ سے سے جی بیں۔ (۲)

محمر كفايت الله كان الله لد.

ر 1 ) (ارادالمتولى اقامة غيره مقامه في حياته ان كان التفويص له عاماصح) ولا يملك عزله (الدرالمحتار، كتاب الوقف، مطلب للناظر ان ينوكل غيره، ٢٥/٤ ط سعيد) لايملك القاصى التصرف في الوقف مع وجودناظر ولومن قبله (ردالمحتار كتاب الوقف مطلب لايملك القاضي التصرف في الوقف ، ٤ ، ٢٧٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (يسرع) وجوبا (لو) الواقف درر فعيره بالأولى رغير مامون) اوعاجرا اوظهر به فسق إلدرالمحتار، كتاب الوقف للمرع وجوبا (لو) الواقف متعددة وظهرت خيابته في بعصها افتى المفتى ابوالسعود بابه يعرل من الكل وفي الجواهر القيم اذآ لم يراع الوقف يعزله القاضى ومن الثاني لو سكن الناظردار الوقف ولو باجرالمثل له عزله (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما يعزل به الناظر ٤/٥ ٣٨ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) (ينزع) وجوبا (لوغير مامون) اوظهربه فسق كشرب خمر اونحود فتح (الدرالمختار، كتاب الوقف مطلب سابق ٣٨٠/٤ طاسعيد)

 <sup>(</sup>٤) الصالح للنظر من لم يسال الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف هكدا في فتح القدير، والاسعاف الايولي الا امين
 قادر بنفسه اوبنانيه (عالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الحامس ج ۲۰۸، ۵، ماجديه)

#### سود کو جائز کہنے والے اور حج وز کو ق کی فرضیت کے منکر کومسجد کامتولی بنانا

(سوال) کیا قرمائے ہیں علمائے دینات تخفس کے بارے میں جس کا عقید داور عمل حسب ذیل ہیں۔

(۱) سود لیمناازروئے شریعت جائز قرار ویتا ہے۔ لوراس، ناء پر دومرے کاروبار کوہند کر کے صرف سود کائیو پاریلی الانالان شروع کیاہے۔اس پر موقوف نسیں بلعہ عوام کو چنداهادیث ہے۔استدلال کر کے اپنے اس فعل نا ہائز کو جائز نتا کر بھکا تا ہے۔

(۲)اس کا عقید دہے کہ چو نکہ ہم لوگ رانش ً ور نمنٹ کے ماتحت جیں اور انکم نیکس ہم کودیناپڑتاہے اِس بینے ہم پرز کو قادینا فرض نہیں ہے۔

(۳) نیزائ کا مقیدہ ہے کہ مسلمان عورت پر جج کرنافر مل نہیں ہے بائعہ صرف مالدار مرو پر جج فرنس ہے؟ عقیدہ کا بیرحال اور عمل کا یہ بوچھنا ہی نہیں۔ کیاا ہے شخنس کو مسجدیا جماعت کا ٹرشی مقرر کر سکتے ہیں؟

المستفتى نمبر ۱۰۳۳ فطيب محدار البيم صاحب معدن العلوم (دانم باوى) ۱۳۱۳ في الثاني الروسي العالم المروسي 
(جواب ۱۶۴ ) جارول کام اور عقیدے غاط اور روایات اسلام کے خلاف ہیں۔ ایسا شخص رہبر یا منسل قوم کہا! نے کے قابل نہیں اور مسجد کائر شی بننے یا نائے جائے کا مستقل نہیں۔(۱) محمد کفانیت انڈ کان اللہ ا۔ ۱۰ بغی۔

### کیاواقف کے لئے شرط کے مطابق کسی کو متولی بنایا جائے گا؟

(سوال) ایک شخص نے اپنی پچھ ملایت و قف کی تھی جس کی تولیت کے لئے اس نے خود پاپٹی آوی نامز و سے سے جو شخص مرتاجائے تواس کی جگہ میرے کئم میں سے دوسر اآدمی مقرر ہو تارہے ۔ واقف تو گذر کیالور اب ان پاپٹی مقرر متولیوں میں ایک شخص کر بہت ہو ہی ہوں کی حرس کی جس کی جس کی جگہ پُر کر نے کے لئے واقف تو گذر کیالور اب ان پاپٹی مقرر متولیوں میں ایک شخص کر تاہے۔ جس سے واقف جگہ پُر کر نے کے لئے واقف کی لڑکیوں کی لوارد انکار کرتی ہے کہ منم سے لوارد کور مراد جی نہ اناث تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ واقف کے لڑکوں کا یہ انکار حق ہے کہ منم سے لوارد کور مراد جی نہ اناث تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ واقف کے لڑکوں کا یہ انکار حق ہونے ہے کہ منم سے لوارد کور مراد جی نہ لڑکیوں کی لوارد کھی تو لیت کا سے جاتی ہوں گئی ہوئے تو کہا ہوئے تا کہا ہوئے تو کہا ہوئے تو کہا ہوئے تو کہا ہوئے تو کہا کہا ہوئے تو کہا ہوئے تو کہا ہوئے تو کہا ہوئے تو کہا ہوئے کہا ہوئے تو کہا ہوئے تو کہا گھتا ہے۔ کئم خاندان عشیرہ ما ندا کہا ہوئے کہا ہوئے تو کہا گھتا ہے۔ کئم خاندان عشیرہ ما ندا کہا ہوئے کہا گھتا ہے۔

المستفتى نمبر ۱۳۰۰ مولانا محدار ابيم صاحب راندرير ضلق مورت ۲۲ جمادي الاول، هر<u>ه ۱۳۵</u>ه ، ۱۵ أست ۱۹۳۶ء

 <sup>(</sup>١) لابولى الاامين قادر بنفسه (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى، ١٤/ ٣٨٥ ط سعيد؛ رقوله نرح وجوبا) مقتضاه اللم القاضى بتركه، والاثم بتولية الخائن، والاشك فيه (ردالمحتار، كتاب الوقف مطلب ياثم بتولية الخائن، ص ٢٨٥٪ طسعيد)

متولی نہ ہونے کی صورت میں نمازیوں کوامام و موذن مقرر کرنے کاحق ہے (سوال) کی بستی میں امام کی تنخواہ اور مسجد کا نفقہ و غیر ہ محلّہ والوں سے ایاجا تا ہے اور متولی بھی گذر کیا اوران اس اور کھنا ضروری ہے ،اس حال میں تمام مصلیوں کی اجازت چاہئے یا نہیں یا آدھارات اور باقی ناراض واکنز ناراض اور پہند آدمی راضی ہو کر جبر العام رکھ و بناجس سے فساد و جنگ وجد ال بریاجو۔ اب شرعامام مقرر کرنے میں مقتد و اس کی طرف سے کیا مشورہ لینا چاہئے۔

المستفتى نمبر ١٥٤ محمراتا عيل صاحب اب بلي ايم اسكول (برما) المجمادي الثاني هره علاهم ٣٠٠ أست ١٩٣٧ء

(جواب ۱۹۵) جس متجد کا کوئی متولی نه بونه کوئی نه ظمه کمینی ہواس کے نمازیوں کوامام ومؤذن مقرر کرنے کا حق ہے۔ اگر ان میں باہم اختلاف ہوجائے تواہل تقوی وصابح کی رائے مقدم ہوگ ۔ اگر اہل آفتوی وصابح ہوگ ۔ اگر ان میں باہم متفق نه ہول توان و اکثریت کی رائے ہوگی۔ فقط (۲) سم متفق نه ہول توان و اکثریت کی رائے رائے ہوگی۔ فقط (۲)

## کیامتولیا بی زندگی میں توایت منتقل نہیں کر سکتا ؟

(سوال) ایک معجد ہے جس کی توایت منجانب واقف جمارے خاندان میں نساز بعد نسل چلی آتی ہے۔ چنانچہ والد مرحوم نے بھی اپنی حیات میں میرے نام توایت منتقل کردی تھی۔ ان کی جانب سے ایک شخص مسمی حسین ملی جو کہ جمارے خاتی کی جائداد کا بھی منتظم تھاوہی معجد مذکور کی جائداد موقو فہ کا بھی انتظام کر تا تھا۔ عرصہ چھ سال تک ایمنی والد صاحب مرحوم کی وفات کے بعد تک ہی انتظام تا تم رہا۔ اس کے بعد منتظم مذکور کی بدانتظامی اور خیانت سے جمیں نقصان پہنچا۔ بنا ہریں میں نے اپنی جانب سے اپنے خالہ زاد بھائی حکیم علی حسین خال کو مقر رکر دیا جس کو اس وقت عرصہ سات یا آند سال کا ہوا۔ حکیم صاحب اس شخص کے ذریع جس کو جم

 <sup>(</sup>١) لا يجعل القيم فيه من الاجانب ماوجود في ولدالوقف واهل بيته من يصلح لدالك لوشرط الواقف كون المتولى من الاده و او لادهم ليس للقاضي ان يولى.غيرهم بلاخيانة (ردالمختار كتاب الوقف، مطلب لا يجعل الناظر من عير اهل الوقف، ٤/٥٠٤٢٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) الاولى بالامامة اعلمهم باحكام الصلاة هكذا في المضمرات فان اجتمعت هده الخصال في رحلين يقرع بيهما اوالخيار الى القوم والهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الامامة، الفصل الثاني ص ٨٣/١ ط ماجدية) وان احتار بعض القوم لهذا وللبعض لهذا فالعبرة لاجتماع الاكثر رجل ام قوماوهم له كارهون ان كان هوا حق لايكره لان الجاهل والفاسق يكره العالم الصالح (الفتاوي الخانية كتاب الصلاة، فصل فيمن يصح الاقتداء به ٢ ٢ ٩ ط ماجدية)

المستفتی نمبر ۷۰ ۱۲ حافظ سید محمد نذیرالدین صاحب( کھاری باؤلی۔ دبلی) ۹ اذی ایجہ درف الطام سومان

(جواب ١٩٦٦) متولی کو اگرواقف کی طرف سے یہ اختیار دیا کیا ہو کہ وہ جے جاہے متولی، ناد ہے آواس کو این متولی، ناد ہے آواس کو این متفال کرنے کا حق ہو تاہمیں اور آس یہ اختیار نہ دیا کیا ہو آوود اپنی سحت کے زمانہ میں انتقال تو بہت شمیر کر سکتا۔ ۱۹۴ ماہاں تو ایت سے و سنبر دار ہو جائے کا اسے ہر دفت حق ہو اور اس کی و سنبر واری کے بعد تا نسی می فرد یا فرا یا فرا کو متولی بناسکتا ہے۔ جس صورت میں کہ مسجد کی جائد اور آمدو خرج کا انتظام ور سی اور خوبی سے جاری روستے۔ اور ایس کی انتظام ور سی اور خوبی سے جاری روستے۔ ایسا انتظام کر دیتا قاضی کو ارزم سے جاری ۔ فقط محمد کھا بہت اللہ کان اللہ اللہ و بلی

جب متونی دیانت دار بول توان پر گرال کی تنخواه مسجد کی آمدنی سے نہیں دی جا سکتی (سوال) ایک مسجد کے متعلق موقوفہ جا کداد پر عدالت کی جانب سے چند مسلمان گرال مقرر ہیں جو با آئ محاد نہ ہے بہتر ہے بہتر کام انجام دے رہے ہیں۔ اب عدالت بائی کورٹ کی طرف ہے اس پر ایک شخواہ دار رہیور مقرر کر نے کتام ہواہے تو گیا ایک صورت میں اس وقف کی آمدنی ہے رسیور کی شخواہ دی جا سخت ہیں اس وقف کی آمدنی ہے رسیور کی شخواہ دی جا سخت ہیں اس وقف کی آمدنی ہے رسیور کی شخواہ دی جا سخت ہیں اس وقف کی آمدنی ہے رسیور کی شخواہ دی جا ہے ہی اور سے اللہ مستفقی نہ ہم ۲۹ می مجد شریف متعلم مسجد فرا شخانہ (دبلی) ۵ رہیج الثانی الا سال میں متعاقبہ او قاف بی دفات اور اس کے متعاقبہ او قاف بی دفات و گرانی کے فرائنس انجام دیتے ہیں تو سخواہ دار مان مقرر کرنادر ست نہیں اور اس کی سخواہ بار مسبد یہ دفات و گرانی کے فرائنس انجام دیتے ہیں تو سخواہ دار مان مقرر کرنادر ست نہیں اور اس کی سخواہ بار مسبد یہ دفات و گرانی کے فرائنس انجام دیتے ہیں تو سخواہ دار مان مقرر کرنادر ست نہیں اور اس کی سخواہ بار مسبد یہ دفات و گرانی کے فرائنس انجام دیتے ہیں تو سخواہ دار مان مقرر کرنادر ست نہیں اور اس کی سخواہ بار مسبد یہ دفیق میں اللہ جاسکتا۔ فقط می الدی مقدر کرنادر سات نہیں اور اس کی سخواہ بار میں دورائی کی سخواہ بار کی سے بار کی سخواہ بار کی سند کی سخواہ بار کی سخوا

<sup>(</sup>١)(١را دالمتولى اقامة غيره مقامه في حياته) وصحته ١١٦ كان التقويض له عاما صح) (الدرالمختار ، كتاب الوقف، مطلب للناظرات يوكل عيره ٢٠٠٤ ط صعيد)

 <sup>(</sup>٢) في القنية : للمتولى أن يتوص فيما فوص أليه أن عمم القاضي التقويض أليه والا قلا (ردالسحتار ، كتاب أنوقت مطلب للناظران يوكل غيره ٤١٥٠٤ ط. سعيد)

 <sup>(</sup>٣) ولا ية نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضى (تنوير الا بصار ، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم الى الواقف ٤٢٣٤،٤ ٢١ على سعيد)

 <sup>(</sup>٣) رئيس للقاصى ان يقررو ظيفة في الوقف الخ) بعني وظيفة حادثة ثم يشتر طها الواقف . رودالمحتار ،كتاب الوقف.
 مطب ليس للقاضى ان بقرر و طيفة . ٤٠٥٠٤ ط سعيد)

تولیت اور و قف میں ر دوبدل اور تر میم کی شرط انگانا

(مسوال) نقل عبارت و قف نامه متعلق توليت شرائط متعلق توليت جائيداد مو توفه حسب ذيل قرار ويتي جواب اور مجھ کو یہ حق حاصل رہے گا کہ شرائط متعاقبہ و قف میں مناسب وقت پر ترمیم ورد دیدل کر سکول۔ اُلر میں کوئی تر میم بار دوبدل کرول تووه بذر بعیه و سناویزر جسٹری شده عمل میں رہے گی۔شر اکظ متعلق تولیت میہ جیں مہر ۔۔ والدعبدالجميل خال ومبرے شوہر كے دادا محمد عبدالجليل خال حقيق كھائى تھے۔ ميں توليت كے متعاق يہ تنجو ين كرتى بهول كه تاحيات مين جود متولى جائيداد موقوف كربول كي اور حسب شرائط وقف نامد بنراا مبتمام وانتضام جائداد مو قوفه ومصارف و آمدنی جائداد موقوف کرتی رہوں گی۔مبرے بعد مبرے شوہر خلیل احمد خال متولی جا كداو مو قوفد كے ہول مجے اور وہ تاحيات خود اجتمام وا نتظام جائيداد مو قوفيد و مصارف حسب شر الكاد قف نامه سُرے رہیں گے۔ہم دوتوں کے بعد میرے اوا او ذکور میں ہے آگر کوئی ہو تووہ متولی ہو گی اور آگر کوئی او اوا ا جنس ذکور نہ ہوانا ہے ہو تو وہ متولی ہو گی اور اگر ایک ہے۔ زیادہ ہول تو جو سب ہے بڑایابڑی ہو متولی ہو گایا ہو ک جیسی صورت ہواسی طرح سلسلہ تولیت نسلاً بعد نسل جاری رہے گا، نیکن سلسلہ اناث میں تولیت ور صورت انقطاع سلسلہ ذکور جائے گی۔ بحالت موجود گی سلسلہ اوالاد ذکور میری کے سلسلہ اناٹ میں شیس جائے گ ہے میرے شوہر کو بیہ بھی اختیار ہو گا کہ بحالت نہ موجود ہونے میری اولاد ذکور واناث کے اپنے بعد کے واسطے کسی مناسب شخص کو میبرے داداخو شوفت علی خال مرحوم کے سلسلہ اوا او ذکور میں سے متولی نامز و کریں۔ کاش آلہ میرے شوہرا بنی حیات میں کس کو متولی نامز دنہ کریں بھی سلسہ توانیت اولاد خو شوقت علی خال میں آئے گااور اس صورت میں جو سب سے بڑی اولاد توذ کور میں سے ہو گاوہ متولی ہو گالور سلسلہ تولینت اس کے اوالا سے لیاجائے گا اور اس کی انقطاع نسل کی حالت میں بروفت انخا! عمدہ توایت جوسب سے بڑااور الاکق اواا د اناث خوشوفت علی خال ہے ہو گاوہ متولی ہو گا۔ غرض کہ اس طرح نسا! بعد نسل تقرری و نامز دگی متولی و قف در معورت عدم نامز دگی بر طریق متند کور ہان سلسلہ اولاو نوکوروانات داوا۔ مقر رہ سے ہو تارہے گا۔ اگر کوئی متولی اینے بعد بنے وا سطے نامز و متولی نہ کرے بانامز و کروہ متولی وقت خالی ہوئے عہدہ تولیت کے بقید حیات نہ ہو یا اس میں منتولی ہوئے کے ہی اہلیت باتی نہ رہے اور سلسلہ اوا او ذکور واناٹ میرے دادا میں سے کوئی باقی نہ رہے اس وقت وہ تنخص متولی ہو گا جس کو اہل خاندان شروانی ساکنان کناوہ و بر مر دیر گند بلرم صلح اینه منتخب کریں گے اور آئند و منولی کا انتخاب اسی طریقه بر ہو تارہے گا۔ اگر کاش کسی وقت کوئی تنخص میرے دادا کی اولا دہائی نہ رہے اور منتخب كند گان ا بناحق انتخاب عمل مين نه لائمين توحاكم وفت جو منتظم او قاف مسلمان مو گاوه كسي شخص كوجو خاندان شر وانی میں اس عہدہ کے قابل حنق المذن ب ہواس کو متولی مقرر کرے گا۔

اب سوال میہ ہے کہ ہندہ اور عمر ایک ہی دادائی اوالاد ہیں۔ ہندہ نے اپنی جائیداد وقف کی اور سلسلہ تولیت اس جائیدادکا اس طرح ٹھر ایا گیا۔ (۱) جب تک میں زندہ ہول میں متولی۔ (۲) میر ہندہ مر متولی۔ (۳) میر ہندہ میر کیاولادمیں سے کوئی بھی ندر ہے تواس وقت وہ متولی ہوگا جس کو سے کوئی بھی ندر ہے تواس وقت وہ متولی ہوگا جس کو محمر اپنی حیات میں کوئی و نامز و نہ کرے تو بھر اس

المستفتى نبر ١٩١٨ فليل احد على كرحى ـ نخانه بحون (صلّ مظفر تكر) ١٩ شعبان ١٩ هـ الده

د ۱۹۳ کور کے ۱۹۳ ع

<sup>.</sup> (۱) رقول للواقف عزل الناطر مطلقا، اى سواء كان بجنحة اولا، وسواء كان شرط له العزل اولا ررد المحتار. كماب الوقف، مطلب للواقف عرل الماظر . ٤ . ٤٧٧ كل سعيد)

کے ملاوہ بیں۔ اگر واقفہ شرِ انظا و قف (ماورائے تولیت) میں کوئی تر میم کرتی تو دوبد وان رجسزی شدہ دستاویز ک معتبر نہ ہوتی مگر تولیت کی تر تیب وشر الطاک تر میم رجسزی شدہ و ستاویز کی متاق نہیں ہے۔ ۱۱ و الله اعلمہ محمد کفایت الله کان الله له ، و الل

مسجد کی آمدنی اپنی موروثی ملک کہ کر کمانے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کا تھکم (سوال) اس شخص کی امری کے متعلق یا تھم ہے کہ جو مسجد کی سرکاری لور نیم سے کاری او قاف کی مک واپنی موروثی ملک سے موروثی ملک میں کراس کی آمدنی مسجد کے کامول میں سرف کرنے کی جگہ خود کھ تاہے جو نماز ایس شخص کے پیچھے پڑھی جائے کی وہ جائے کے متعلق خدااور رسول کا کیا تھکم ہے ؟ رسول کا کیا تھکم ہے ؟

واقف اپنے نریک واقف کی اولاد سے تولیت کازیاد و حق دار ہے (سوال) تین کھا ئیوں نے اپنی تقشیم جانبیاد کے وقت اپنی دیگری جانبیا تقشیم کرتے وقت ایک قطعہ اراتنی اور مہلغ تیم ہ نہ ارروپ برائے وقف بہ نیت تمیم جانبیاد متعلقہ صحیرو تنمیم صحیر مشتر کہ فنذ سے ملیحد ہ رسا تھا

ائیں انہیں تین بھائیوں میں سے جوہوا تھاووا ت وقف پر قابض بن میٹھا اور خود سا خند متولی ہو گیا۔ اب وہ متولی خود سا خند فوت ہو کیا ہے اور اس نے اتاد سمبر بہتے وکو مرنے سے تقریباد ساماہ بیشتر ایک رجسٹری ک روسے المین المین کو بینند کرتے کیو متولی مقرر کر دیا جا ان نامہ باقی و قف کنندگان رحمت البی کو بینند کرتے کیو نامہ رحمت البی نامہ البی کو بینند کرتے کیو نامہ رحمت البی نامہ البی کو بینند کرتے کیو نامہ را تاوی میں رو نام نام کیوں دو ایانت وال نت مشتبہ ہے۔ کیا مہر البی اسپنے انرکے کو تی دستاوی میں رو

ے مقرر کر سکتا ہے اور وہ جائز متولی سمجھ جاسکتا ہے۔ جو تح سری رجسٹری بایت تولیت نامہ للعمی کی ہے اس پر

سوائے مہر البی خود ساخنہ متولی ئے اور سی و قف کنندہ نے دستخط نہیں میں۔ معند میں البی خود ساخنہ متولی کے اور سی وقف کنندہ کے دستخط نہیں میں۔

المستفتی نمبر ۱۹۰۱ شیخ نصیب النی صاحب (انباله) ۱۲ مضان ۱<u>۳۵۶ ه</u>م ۸ انومبر ع<u>۱۹۳۶</u> (جواب ۱۷۰) مو قوفه جانبداد می توبیت کا حق پہلے تو خودواقف کو ہو تاہے۔اس کے بعد اسے جس کو واقف

(۱)جار (شرط الاستبدال به ارضا احرى او شرط (بيعه ويشترى بثمنه ارضا اخرى ادا شاء فادا فعل صارت التابيه كالا ولى في شرائطها ان لهم يذكوها ثم لا يستبدلها ) بثالثه (الدر المختار، كتاب الوقف ، مطلب في استبدال الوقف ، ٤ ٣٨٤ ط. سعيد)

 ( ع )الصالح للنظر من له يسال الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف هكذا في فتح القدير، وفي الاسعاف لا يولي لا امين قادر بنفسه او بنا نبه. (الهندية، كتاب الوقف،الباب الخامس ، ٨/٣ ع ط. ماجدية)

(٣) قال في ملقى الا بحر ونكره امامة العدو الاعربي والاعمى والفاسق (ملتقى الا بحر مع شرحه محمع الانهر كتاب الصلاة ، قصل في الجماعه سنة منو كدة ، ١ ، ١ ، ١ ط بيروت) في شرح المينة على ال كراهة نقديمه ، اى لفاسق ، كراهة تحريم لما دكرما ، قال ولدا لم تجر الصلاة حلفه اصلا عند مالك ورواية عن احمد . وردالمحتار ، كتاب الصلاه ، قبيل مطلب البدعة خمسة اقسام ، ٤ / ، ٥ ه ط . سعيد)

معیمین کرے۔(۱) صورت مسئولہ میں دافقت تین شخص میں ان میں سے بڑے ہھائی نے اولیت کا کام سنبھال ایر اور در سے ہھائیوں نے بھائیوں نے تعریض نہیں کی اور در سے تھا۔ لیکن اس کے انتقال کے . عد دوسہ کھا گیواں کو جو دافقت میں اولیت کا حق ہیں ہے کہی کی موجود گی میں دود دسر سے کو متولی بنائے کا حق نہیں رکھنا تھا۔ پہر جب کے رحمت اللی کے افعال واضلاق بھی معتمد نہیں جی اور اس کی دیائت داری پر اعتماد نہیں تو اس کو دیائت داری پر اعتماد نہیں ہو اس کو دیائت داری پر اعتماد نہیں تو اس کو دیائت داری پر اعتماد نہیں ہو اس کو متولی بنانا و در اس کو دیائت اللہ کا ان المدالہ ، دو بلی

مسلمان کے لئے شر اب اور خزریر کی تجارت مطلقاً ناجائز ہے ۔ شر اب اور خزریر کے تاجر کو مسجد کا متولی ند بنایا جائے ۔ شر اب اور خزیر کے تاجر کا طیب مال مسجد پر انگایا جا سکتا ہے ۔

(سوال)(۱)زید اپنی دو کان میں ما دواور اشیاء کے شراب اور خینی میر کا گوشت فروخت کرتا ہے ، قرش اب اور خینی میرکا نوشت فروخت کرناش ما کیوں ہے۔ (۲)زید کے لئے شرما کیا تھم ہے باوجودا کی گئے کی بھی اوا یو وہ ہے اور شرعی حکم بھی معاوم ہے اور دو وئی مجبوری دکھائے کہ شراب اور خینی میں رکھوں کا تو دویار میں نقصان ہوتا ہے۔ (۳) ایت شخص و کن مسجد کا متولی یا کسی مدرسہ کا پریزیزنٹ یا کئی انجمن کا صدر بنانا کیا تھم رکھنا ہے۔ (۳) ایت شخص یا کر مسجد کا متولی یا کسی مدرسہ کا پریزیزنٹ یا کئی انجمن کا صدر بنانا کیا تھم رکھنا ہے۔ (۳) ایت شخص سے امداد کے کر مسجد میں خریق کرنے کاشر ما کیا تھام ہے ؟

المستفقی نب ۱۰۴۴ مر مر بی صاحب (سراتی) ۱۳ رمضان اده اید مر بی افو مبر بی میل او مبر بی میل او مبر بی میل (جواب ۱۷۷) (۱) مسلمان کے سے شراب اور نیز سرے وشت کی تنجارت حرام ہے۔ (۲) بید مذر کافی نمیں ہے۔ اس (۲) اگر کو تی دوسر اشخص منتقی اور پر نبیز گار مل جائے جوانتظام کی قابلیت بھی رکھنا نبو تواس او مقد مررکھنا چاہئے دی (۴) مسجد میں اس کا صیب مال ہے سر خریق کیا جائے تو مضائقہ نمیں مخلوط اور مشتبہ مال مسجد و مجل ایک المتدلہ ، و بلی علی حال کے مراکھا کے دو مضائعہ نمیں مخلوط اور مشتبہ مال مسجد و مجل ایک المتدلہ ، و بلی اس مسجد میں اس کا میں انتہ کان المتدلہ ، و بلی میں انتہ کی میں انتہ کان المتدلہ ، و بلی ا

<sup>(</sup>١) وقوله ولاية الصب القيم الى الواقف (تم لوصيه ثم للقاصي ) قال في اللحرار قدمنا الدالولايه تائنة للواقف مده حيانه والدلم يشترطها (رد المحتار / كتاب الوقف، مطلب ولاية لصب القيم الى الواقف، ٢٩/٤ كل طر سعيد)

 <sup>(</sup>٢) ولا يولى الا امين قادر بنصبه اوسانيه لان الولاية مفيدة بشوط النظر وليس من النظر توليه الحانن لا به بخل بالمفصود
 (د المحتار ، كتاب الوقف ، مطب في شروط المنولي، ٤ ، ٣٨٠ ط. سعيد

<sup>(</sup> الوقى التنامية ويحور بيع سانر الحبوانات سوى الحرير وهوا لسحتار ودالمحتار كتاب البوخ ١٩٥٥ سعد والحاصل ال حوار البيع يدور مع حل الانتفاع والدر المحتار ، كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد، مطلب بيع دوده الفومر ٥/ ١٩٩ طن سيعد)

<sup>(</sup>٣) الإبولى الا امين قادر بفسه او بنا به لان الولاية مقيده بشرط النظر وليس من النظر توليه الخائن. لا نه يحل بالمقصود وكذا تولية العاجر ودالمحتار كتاب الوقف، مطلب في شرط المتولى، ٤ ٣٨٥ ط سعيد، أبي الاقتسل القبول اومات يكون لبس بنه على الترنيب ود المحتار ، كتاب الوقف، مطلب في شرط التولية للا رشد فالا رشد، ص ٤٥٧ ، ٤ ط. سعيد)

<sup>(</sup>د) ، قراله بما له الحلال ، قال ناح السريعة ، اما لو التق في دالك مألا حيثاً ومالا سببه الحسب والطلب فكره رردالمحتار ، كتاب الصلاد ، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره ، ١ ، ١٥٨ ط . سعيد ،

حاصل ہو گا۔

و قف کرنے والے فرخ کے انقال کے بعد ان کی اولاد تولیت کی زیادہ حق دار ہے

(سوال)(۱)ایک مسجد ہے فرخ کے نام سے موسوم ہے جس کی وجہ یہ کہ کوئی بررگ فرخ میے ان کے انتقال ہو جانے کے بعد ان کی اوارہ میں ہے فرخ کے نام سے موسوم ہے جس کی وجہ یہ کہ کوئی بررگ فرخ میے سرائی نجف می تازیر کو پختہ اور بری مع دوکانوں کے تعمیہ سرائی نجف می تازیر گیاس کے متولی ہے اس کے بعد ان کے بیغے حافظ محمد حسین متولی ہے اب ان کے بعد چند آدمی متولی ہے ہوئے ہیں جن میں سے ایک حافظ محمد حسین کا بعد رشتہ دار بھی ہے جیسے زائد حسن ، ناظر حسن۔ باتی فیم لہذا قابل دریافت بیام ہے کہ جب کہ محمد حسین کا لڑکا محمد حسن موجود ہے علاوہ لڑک کے افر برشتہ دار بھی موجود ہیں تو متولی شرعا کون نے اس ان میں سے بھی موجود ہیں تو متولی شرعا کون ہے اس کا رگ کے بہر کی دوختہ کی دونوں اوارہ یں ہیں۔ ان میں سے حق تو ایت شرعا کس کو ہے۔ (۳) آگر محمد حسن متولی ہے سے انکار کرے تو بھر کوئی خود ہی متولی من جانے یا دوسروں کے مشور ہے سے متولی بنایاجائے یا محمد حسن کوا ختیار ہے کہ دوکسی کو متولی بنائے ا

المستفتی نمبر ۲۰۱۳ موقی دوست محد (سار نبور) ۱۸ رمضان ۱<u>۵۳ ایدم ۲۳ نومبر کو ۱۹۳۰</u> (جواب ۱۷۲) و پئی نجف علی یا فرش بزرگ کی اولار نیسر می دو ختر می توثیت کی دوسرے او کوال سے زیا<sup>د میست</sup>ی ہے اور جا فظ محمد حسین صاحب کا لز کا محمد حسن اور او گوال سے زیادہ مستحق ہے۔ ۱۱۱ محمد کا فی دیت المد کا نسامہ سے د

زید (واقف) کی بیان کی ہوئی شرط کے مطابق ان کابیٹا عبد اللہ تولیت کا حق دارہے (سوال)(ا) زید نے اپنی جائیداد فی سبیل اللہ وقف کر کے مخملہ ۱۲ حصول کے ۱۲ ھے آمدنی افراجات مدرسہ و مساجد خاص اور ۱ آمدنی نیم قرابت مندان کی امداد کے لئے متعین کیاور تقرر متولی کے لئے وقف نامہ میں بے شرط مقرر کردی کے مسلمانان شہروا قف اور واقف کے بھائی اور مجتنبوں میں ہے اس شخص کو متولی مقرر آمریں جو متدین اور صوم و صلاق کا پائد خوش اطوار اور ذاتی و صمی صادحیت و قابلیت بھی رکھتا ہو اور جس میں سرکھر کوری مال گذاری اوا کرنے کی استاد عت بھی جو اور وقف نامہ میں یہ بھی لکھ ویا کہ اگر متولی مدات متعینہ و سرکاری مال گذاری و دیگر مطالبات اوان آمری جو مسلمانان شہر کو ایسے متولی کو عہدہ تو یا سے برطم ف کرد ہے کا جوراحیٰ

(۲) عمر وزید کا بھتجا صوم و صلوق کا پائند نہیں اور متدین بھی نہیں اور نہ اس میں کوئی ذاتی صالا میت و علمی قابلیت ہے اور وہ جائیداو موقوف پر سوالہ سال تک غصبا تالین رہا اور ماشاہ واقف کو نظر انداز کرتا ہوا جائیداو موقوف ن آمدنی کو اپنی ذات میں صرف کرتا رہا اور عدالت سے عہدہ تولیت کے حاصل کرنے کی کوش میں ناد اراور مفلس جو گیا اور نجر بھی تاکام رہا۔ اور واقف کا ایک و صرا انتیجار مضائی شہر کے انتخاب اور عدالت کے فیصلہ سے متولی مقرر ہوگیا اور نقر بیا اسال تک متولی رہ کروفات کر گیا۔

( ۴ ) جائز منولي مرحوم کي و فات کے عد عمر و مذکور زید کا تھتجاجوازروئے فیصلہ عدالت ، خاصب و نااہل و غیر

<sup>(</sup>١)في النبر المختار: (مادام احد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولى من الا جانب) لا نه اشفق ركتاب الوقف، مطلب لا يجعل الناظر من غبر اهل الوقف ٤٠٤٤ عُـ . صعيد،

متدین ثابت: و چکاہے۔ پڑم عمد و تو یت کامد کی ہے اور بعد عمدت سابل متولی مرحوم اسٹ ووسال تک نے بہال "مذاری سے کاری آئے اقساط جائیدا و موقوف کی اوا کی اور نہ افراجات مساجد ومدر سد کی طرف او جی اور اس پر بھی مسلمانان شہر سے تھنم کھا کہتا ہے کہ میرے افلاس اور فزت پر رحم و کرم کرے آپ ہوئے جھے متولی شخب کریں تاکہ میں اینی مالی حالت ورست کر سکول۔

(۳) عبدالله پسر متوفی مرحوم ندوسال تک سر کاری مطالبات دمال گذاری اداکر کے جائیداد موقوفہ وسد مد نبارم سے جایا اور دومت میں وخوش اخلاق اور صوم وصلوق کاپایند بھی ہے اور کافی ذاتی صاحبت و سنمی توبلیت جسی رکت میں است جایا اور دومت میں درسہ و مساجد تاامکان دوسال تک قائم رکھا توانی حالت میں عمر و جمقابلہ عبدالله کی دائلہ میں جمد و توانیت کا حقد ارجو سکتا ہے اور عمر و سے حق میں جمقابلہ عبدالله کا بادر عمر و کے حق میں جمقابلہ عبدالله رائے د جندگان کی بادت کیا تھم ہے '

المستفتی نمبر ۹۱ م ۲۰ حافظ سید عبدالرؤف صاحب (تنگی کیا) ۳ شوال ۱۹۵۱ء م ۹ دسمبر ۱۹۳۶ء (جواب ۱۷۳۱) ان حالیت کے صحیح بوئے کی صورت میں عبداللہ کو متولی مقرر کرنا ارزم ہے اور عمرہ کرتے ۔ تو اِت کااہل شیس ہے۔ اس و متولی مقرر کرنا گناہ ہے۔ (۱)

الصلح اور اورع تولیت اور سجاد کی کے لئے متعین کرناچاہئے

(مسوال)(۱) ایک شخص آب کارئی کی مارز مت ایک مدت تک کر پرکا ہے اور منتی اشیاء شراب و غیم و کی خرید و فرو خت میں اس کی آمد نی میں کا فی انتظام کر چرکا ہے۔ ایسا شخص کسی بزرگ کی درگاہ شد کامتو کی اور سجا و شغین ہو سکتے کی درگاہ شد کامتو کی اور انسٹی جو ناشر ابنا ہو سکتے ہوئے اور تا اور انسٹی جو ناشر ابنا سجاد گی میں نہو۔ ایک صورت میں شخص مذکور اور تا واصلح اور متاقی و پر جیز گار میں شمار ہو سکتا ہے یا نہیں ابنا سجاد گی میں نہو۔ ایک صورت میں شخص مذکور اور تا واصلح اور متاقی و پر جیز گار میں شمار ہو سکتا ہے یا نہیں ابنا شمار کو راور تا واصلح اور متاقی و پر جیز گار میں شمار ہو سکتا ہے یا نہیں ابنا گی اور تو آیت کا و عولی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو آیت کا و عولی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو آیت کا و عولی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو آیت کا و عولی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو آیت کا و عولی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو آیت کا و عولی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو آیت کا و عولی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو آیت کا و عولی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو آیت کا و عولی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو آیت کے لئے بہتر اور افضال کون : و سرتان ہو سرتان ہو سرتان ہو سکتا ہے ا

المستفتی نب ۲۲۰ سیدزین۔ سید ملی (سورت) ۱۹ فیقعده ۱۳۵ سیدوری ۱۳۹۹ء کری ۱۳۹۹ء (۱۹۳۹ء ۱۹۳۹ء وری ۱۹۳۹ء کری ۱۹۳۹ء کری ۱۹۳۹ء کری ۱۹۳۹ء کری ۱۹۳۹ء کری سید کری ہے تو استحادر اور با شخص ہی تو بیت اور سیاد گل کے لئے متعمین کرنا چاہئے۔ (۱۶ کری شید ۱۹۳۱ء) کری شد اعمال سے آگر تو بہ صاد قد کرلی جائے تو دو قابل مواحدہ نہیں رہنے مگر شد ہے ہو تا ہو ہے کہ کہا ہے تاریخی اور نجی ہو گل ہو۔ (۱۶ کاری استداری اللہ اللہ ۱۹۰۱ء)

ر ١) ولا يجعل القيم فيه من الاجانب ماوحدهي الواقف واهل بينه من يصلح لذالك ... ثم لا يخفي ان نقديم من ذكر مشروط بقيام الاهلية فيه حتى لوكان حانا يولي اجنبي حيث لم يوجد فيهم اهل، لانه اذا كان الواقف نفسه يعرل بالحانة فعبره اولي ودالمحتار، كتاب الوقف مطلب لا يجعل الناظر من غير اهل الواقف، ٢٤/٤ ٥٠٤ ٢ ٥٠٤ ط سعيد، حدد الدائم من الدائم من الدائم من الدائم من عدد من من الذائم من الدائم من الله من عدد الدائم من الدائم من الذائم من الدائم المنائم من الدائم من الدائم الدائم الدائم الدائم الدائم الذائم الدائم ال

ر ٢ ) لايولى الاامين قادوبنفسه اوبنائيه والهنديه، كتاب الوقف، الباب الخامس، ٢ / ١٠٥ كاط ماجديه) وفي الشاميه لو شرط الواقف كون المتولى من اولاده واولادهم ليس للقاضي ان يولى غيرهم، ولوفعل لا يصيرمتوليا وكتاب الوقف، مطلب لايجعل الناظر من غير اهل الواقف، ٢٠٥٤ كاط سعيد)

(٣) لا يجعل القيم فيه من الاحاب ماوحد في ولدالواقف من يصلح لذالك، فإن لم يجد فيهم من يصلح لذالك فحمله إلى اجبى ثم صارفيهم من يصلح لد صرف اليه و وافتى ايصابات من كان من أهل الوقف لا يشترط كومه مستحقا بالتعال بل يكفى كونه مستحقا بعد زوال المانع وهوظاهر ردالمحتار، كتاب الوقف، لا يجعل الناظر من غيراهل الواقف ٢٤٤٤ طل سعيد،

مسجد کی رقم دبانے والاخائن اور فاسق ہے

(مدوال) مسمی یوسف ولد بھولو قوم را نیمی سکنه منگانسری مخصیل و ضلع لد هیانه کے پاس پھورہ بیبہ مسجد کا بطور المانت عرصہ آٹھ یا نوسال سے ہے۔ اس سے کئی و فعد دریافت کیا گیا کہ رو بیبہ و ہو وہ تاکہ مسجد کا بتایا حسہ تنہہ این جاسکے گروہ بمیث لیت و ابعال کر کے تا اتبارہا۔ پر وز عیدالفطر مجمع عام میں اس سے روپ طلب سے گئے تو وہ گا ایبال دین لگا۔ دوسری و فعہ بھر چندروز کے بعد میں نے اس سے اسی طرح مجمع عام میں دریافت کیا۔ اس نے پھر بھی گاریاں و بین اور رو بید دینے سے انکاری ہے۔ ہموجب شرع شریف شخص مذکور سے حق میں کیا تھا ہے؟ گاریاں و بین اور رو بید دینے سے انکاری ہے۔ ہموجب شرع شریف شخص مذکور سے حق میں کیا تھا ہے؟ (نوٹ ) مندرجہ ذیل اشخاص موقع کے گواہ ہیں۔ عبداللہ ولد قادر مخش، محمد علی ولد علی شخش، دست ولد سمنا، وسف ولد کاوہ نیر اللہ بن ولد اکبر علی ، و بن محمد ولد نہو۔

زید (متولی) مسجد کے ذمہ پر مسجد کی آمدنی کا حساب کتاب رکھنا ضروری ہے (سوال)زید کیاں آمدنی مسجد کی جمع ہے جس کا زید ہا قاعدہ حساب نہیں لکھنانہ مر دمان محلّہ کو حساب سمجھ تا ہے اور ہلاا جازت جملہ مر دمان اس آمدنی کو دو تین آدمی اپنی میل جول کے کہنے سے خرج کر دیا ہے۔ یہ نعل زید کا کسا ہے؟

المستفتی نمبر ۲۲۹۵ عبدالحکیم نارنول ۲۰ برجع الثانی کوسیاه م۲ جون ۱۹۳۸ و (جواب ۲۷۶) من آمدنی حسب ضرورت منجد میں خرج کرنالازم ہے -۲۰)اوراس کابا قائد و حسب رکھنا اور نمازیوں کو مطمئن کرویتا بھی زید کے ذمہ لازم ہے -۲۰)

و ٩ ) ولو توك العمارة وفي بده من غلته مايسكنه ان يعمر د فالقاصي يجبره على العمارة. فان فعل والا اخرجه من بدد كدافي المحيط. (الفتاوي الهنديه، كتاب الوقف، الباب الخامس، ٩/٢ ، ١ ط ماجدية)

(٣) وعلى الثلاثة الذين حلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الارض بمارحبت وضاقت عليهم انفسهم (سورة التوبه، الجوا الحادي عشر، رقم الآيه نمبر ١٩٨) قوله (حتى إذا ضاقت عليهم الارض بمارحبت) قال المفسرون معنا إن النبي عليه السلام صار معرصا عنهم ومنع المومنين من مكالمتهم وامراز واجهم باعتزالهم وبقواعلى هذه الحاله خمسين يوما وقيل اكثر والتفسير الكير، سورة التوبة الجزأ الحادي عشر، رقم الآيه نمس ١٩٨ الاعلام الاسلامي)

(٣) ويجب صرف جميع مايحصل من نماء وعواند شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية والدرالسختار. كتاب
الوقف، مطلب فيما بإخذه المتولى من العواند العرفية. ٤ - ٥ ٤ ط سعيد)

رع) لايلزم المحاسبة في كل عام، ويكتفي الفاضي منه بالاجمال لومعروفا بالامانة، لومنهما يجبره على التعين شيئا فشبات ولواتهمه بحلقه. قنية والدرالمحتار ، وكتاب الوقف، مطلب في محاسبة، المتولى ، ٤٨ ٤ هـ سعيد ، (1) کیااوالا میں ابلیت نہ ہوئی وجہ ہے انہیں متولی سے ہٹایا جا سکتا ہے؟

(۲) کو اقف اور اس کی اوالا و واقف کے بھا کیوں اور ان کی اولا دسے تولیت میں مقدم ہو گ (سوال )(۱) واقف کے اور والوں میں سے معجد کی تولیت وخد مت کے قابل کوئی ایک شخص بھی موجو در بن ب صورت میں کی اجبی خیر شخص کو متولی مقرر کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اگر واقف کے اہل خاندان میں ہے کوئی ان تی و قابل شخص موجو دنہ ہوئے کے سب سے کمی غیر شخص کو حاکم نے گاھر والواں نے متولی مقرر کیا تھا۔ اس سے معد واقف کے فائدان سے وئی ایک شخص خدمت تولیت کے قابل عاقل وبالغ لمائت وار پایا آئیا اواس اجبی نیم شخص کو اتفاق کو اس خدمت و الیا کی اوات اس خدمت سے ملیحد و کر کے واقف کے خاندانی شخص کو متولی مقرر کرنا جائز ہے یا ضیس ؟

(۲) واقف کے جیٹر پایو ہے ہے سبت تھا کیوں اور بھی جو اس کے تولیت کازیادہ استحقاق کون رکھتے ہیں ؟

المستفتى نب ١٥٩ مولى فذم رسول صاحب (بلبارى) ٢٥ رجب عرف والامام ١٩ ستم ١٩٠٥ و المستم الم ١٩٠٠ و المستفتى نب نب الأوانف أن فالدان مين نوايت أن الأنق كوكى شخص ال سنك تووي متولى بالاجاب ١٥٠ أر نوائى المنتبي متولى بالوائن مين سع كوكى مستمق توايت الله المناور المبنى و أر نوائى المنتبي متولى بواور واقت أن فالدان مين سع كوكى مستمق توايت الله جائة تواس كومتولى باويناور المبنى و ميسجد وكروينا جائة والسركومتولى باويناور المبنى و ميسجد وكروينا جائة والسركومتولى باويناور المبنى و

ولايجعل القيم فيه من الاجانب ماوجد في ولدالواقف واهل بينه من يصلح لذالك فاذ لم يجد فيهم من يصلح لذلك فجعله الى اجنبي ثم صارفيهم من يصلح له صرفه اليه الدارا (دالحان، أنّا، مَن وَلُوال مَم)

والنف كابينا، يوتا، پانوتا، بصاليون اور بھا كيون أن اولاد پر مقدم ہے-

ومفاده تقديم او لاد الواقف(ع) (روالحتار) محمد كفايت الله كالنالتداد وولل

(۱) فقراء كيليّا و قف كِي بُونَى آمدنى ہے واقف كے حاجتمند ،اولا دوا قارب كودے سكتے ہيں

(۲) عورت متولی بن سکتی ہے۔

(٣)متولى كالو قاف كى آمدتى ہے معاوضه لينا

(سوال)(۱)زید نے چھ اراضیات و مکانات کی آمدنی مسجد کے افراجات اور فقراء کی لیداد کے سے وقف مراکا اسے۔ نے۔ ند کورا مااک کی آمدنی زید کے متابع اقار ہے اور اواد و کو دیناجائز ہے یا نہیں ؟

(٢) مورت كامتولى بونالورنياية خدمت تؤيت إنج معين شربها جائز بيا أنسيس؟

( ٣ ) منونی کااو قاف کی آمدنی سے معاوند حق السمی ایمناش عاجائز ہے یا تنہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳۱۹مواوی نام رول صاحب (بلماری) ۲۵رجب عرف واه ما استمبر ۱<mark>۹۳</mark>۱۶ (جواب ۱۷۸)(۱) بال فقراء کی امداد کی مدھ واقف کے حاجتمندا قارب واولاد کو دیناجائز ہے۔(۲)

ر ١) ر ٢) وردالمحتار، كتاب الوقت، مطف لا يجعل الناظر من غير اهل الوقت، ٢ ٢ ٢ ٢ ك ط، سعيد، و٣) إذا جعل ارضا صدقة مو فوقة على الفقراء والمساكر فاحدج بعض قرابته او احتاج الواقف، ان احتاج الواقف لا يعطى لله من تلك الغلة شنى عندالكل فان احتاج بعض قريابته، أو ولده الى ذالك الوقف ينظر الى الاقرب وهو ولد الصلب أو لا ثم ولدالولد فان لم يكن أو فضل الحطى ففراء القرابة (الهندية، كتاب الوقف، الماب الثالث، الفصل النام فيما اذا وقف على الفقراء ٢ ٩ ٣ ٢ ط سعيد،

(۲) عورت بھی متولی ہو سکتی ہے بخر طَیلہ وہ اسپنے نائب سے وقف کا انتظام کرا سکے۔(۱) (۳) متولی او قاف کی آمدنی سے حق السعی لے سکتا ہے جب کہ واقف نے مقرر کیا ہویا تھم کی اجازت سے۔(۳) محمد کفانیت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ، د ، فی

> شر اب خور اور محر مات شرعیه کامر تکب و قف کامتولی نهیں بن سکتا د داریعظ حکامتان ترانیس تنه مازی برید حرس کانان اعلاج کمژن دازان

(سوال) بعض حکومتول نے قوانین و قف نافذ کئے ہیں جن کے لئے افسر اعلیٰ جو کمشنر او قاف کے نام ہے موسوم ہو تا ہے اور حکومت کی طرف سے او قاف کے متعلق مکمل اختیار ات ملتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شریا البیا شخص افسر اعلیٰ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ شراب خور کی اور محر مات شرعیہ میں مبتلا ہو۔

المستفتى نمبر ١٦٢ النجائج محى الدين (كلكته) ٢ جمادى الدولى ٩ هـ الحوان و ١٩٠٠ و و المراد و المراد و قوانين و المحواب ١٧٩ و المراد و قوانين و المحواب ١٧٩ و المراد و قوانين و المحواب ١٧٩ و المحتار 
الجواب صحيحية حببيب المرسلين عفى عنه نائب مفتى مدرسه أميينيه وبلل.

طویل رخصت کی ابتداء میں رخصت معروفہ کی تنخواہ کا تھم

( بسوال ) زیدایک مدرسه کاسر پرست ہے۔ عمر واس کا مہتم ہے اور بحر اس مدرسه میں تالیف و تصنیف کے کام پر ماہزم ہے۔ اس مدرسه کا قانون مطبوعه نہیں اور جو غیر مطبوعه ہے وہ صرف مہتم کے پاس ہے۔ ما، زمین ک پاس اس کی نقل نہیں ہے۔

اب صورت یہ پیش آئی کہ بحرکی ایک دوسری جگہ سے طلی آگئی جس کو بحر نے زید کے مشورہ سے منظور کر ایااور مدرسہ ند کورہ سے ایک سال کی رخصت زبانی لی۔استعفیٰ نہیں دیااور زماند رخصت کے لئے بحر سامدرسہ کا کام سر پر ست اور مہتم کی رضامندی اور اجازت سے اپنے ساتھ لیا کہ او قات فرصت میں یہ کام بورا کر دیا جائے گا۔ اگر چہ اس کا معاوضہ پہلے معاوضہ سے مختلف ہوگا اور تاریخ روائل ااذی ابجہ مقرر کی۔ مدرسہ ندر میں 9 ذی الحجہ سے ۱اذی الحجہ تک عیرالل صحیٰ کی تعطیل ہوتی ہے۔ جب بحر نے اپنی روائل ایام تعطیل ہی مقرر کی تو سر پر ست مدرسہ نے بحرے زبانی کہا کہ عمر و مہتم مدرسہ کو ایام تعطیل کی شخواہ دیے میں تر دو ہے۔

 (١) في الاسعاف لايولي الااعين قادر بنفسه او بنانيه ويستوى فيه الذكر والانثى وكذاالاعمى والبصير (الهمدية، كتاب الوقف، اوائل الباب الخامس، ٢٠٨٠ علم عاجدية)

ر؟) في الدرالمختار: ان للبتولي اجر مثل عمله (وفيه) ليس للمتولى اخذ زيادة على ماقرر له الواقف اصلا، دفوله قلت لكن الخي السليس للمتولى احذ زيادة على ماقره له الواقف العلى ولم لكن الخي المتولى احذ زيادة على ماقره له الواقف العلى ولم يشترط له الواقف شيئاً. لوعين له الواقف اقل من اجر المثل فللقاضي ان يكمل له اجر المثل بطلبه (ردالمحتار كتاب الوقف، مطلب فيما ياخذه المتولى من العوائد العرفيه ١٠٤٥ على على ١٠٤٥ على سعيد،

<sup>(</sup>٣) (٤) زردالمختار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى، ١٤/ ٨٨ طاسعيد،

کیونکہ اب تک ایسی نظیر نسیں پیش آئی کہ کسی ماازم مدرسہ نے لیام تغطیل میں رخصت کی ہواور اس کو لیام تغطیل کی شخواہ دی گئی ہو۔اس لینے اس صورت کے متعلق مدرسہ میں کوئی قانون بھی نہیں ہے۔ بجر نے کہا کہ اگر عمر و کو ترد دیے تواس ترود کی حاجت نہیں۔ میں ایام تغطیل کی شخواہ نہیں لول گابلے۔ ۸ ذی النج تک کی شخواہ لے لول گا۔

اس کے بعد انفاق سے بحر کی روانگی اپنی سی ضرورت سے ۱۲ کو ملتوی ہو گئی اور کا کو قرار پائی اور اس ابتواء کی اطلاع زید وعمر و دونوں کو کر دی گئی۔اس کے بعد بحر نے لیام تغطیل میں بھی (حسب نیادت) اور ایام تغطیل کے بعد بھی مدر سد کا کام کیا اور ۵ازی الحجہ کو عمر و مہتم کے نام اس مضمون کا خط مکھا۔ عمر و مہتم مدر سد و اس محط کے انفاظ اور مضمون کی سحت کا قرار ہے۔

"مهربان موبوی ......هاحب السلام نیلیم در حمنه الله

تم کوایام نغطیل کی شخواہ دینے میں اس لئے تر وہ تھا کہ میں نقطیل کے اندر جانے کاار اوہ کر چرکا تھا مگر اب میں الخیاب کے اندر جانے کاار اوہ کر چرکا تھا مگر اب میں الذی الحجہ کو نہیں گیا بابحہ نقطیل کے بعد بھی ہاؤی الحجہ تک کام کر چرکا ہوں۔ اس صورت میں اگر تم کو ایام تقطیل کی شخواہ دینے میں تروونہ ہواور قانون مدرسہ کے مطابق اب میں ہاؤی الحجہ تک شخواہ کا مستحق ہوں تودی جائے درنہ حق سے زیادہ ایک ببید لین نہیں جا بتا۔ "

اس پر عمر و نے ۱۵ ذی المجہ تک کی سخواہ بحر کو تھے دی۔ جس کو بحر نے یہ سمجھ کر لے لیا کہ عمر و نے تانون کے موافف (اگروہ تھا) عمل کیا ہے اور اس نے قانون سے جھے مستحق سمجھا ہے۔ پھر ۱۹ ذی المجہ و بہب بہر عمر و سے رحمت ملا قات کر نے اس کے مکان پر گیا تو زبائی یہ بھی کہ دیا کہ ایام تعطیل کی سخواہ کے متعلق حضر ست سر پر ست سے بوجہ عالیات (کیو فکہ وہ نمار ہو چکے تھے) استھواب نمیں ہو سکا بعد میں استھواب کر لیا جائے۔ اگر ان کواس قم کے معاطے میں تروہ ہو تو میں بیر قم واپس کردوں گایا آئندہ اس کام کے حساب میں لگائی جائے۔ اگر ان کواس قم کے معاطے میں تروہ ہو تو میں بیر ست سے استھواب کیا جائے اس کو قر ض جائے گی جو میں اپنے ساتھ لے جار باہوں ، لہذا اس وقت تک کہ سر پر ست سے استھواب کیا جائے اس کو قر ض جائے گی جو میں اپنے ساتھ لے جار باہوں ، لہذا اس وقت تک کہ سر پر ست سے استھواب کیا جائے اس کو قر ض انہوں نے بحر کے اس فعل کو ( یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ ذیبہ نے اس معاملہ کی شخصی طرف عمر و سے کی انہوں نے بحر کے اس فعل کو ( یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ ذیبہ نے اس معاملہ کی شخصی ہو عمر و کے مکان پر آخر می اور اس کے بیان پر بحر کو مورد دالزام قراد دیا۔ بحر سے اس معاملہ کی شخصی نہیں کی گئی۔ حال تکہ عمر و کے مکان پر آخر می مطمون لکھ کر زید کو سے نہیں نہیں کی بھی جو عمر و کے مکان پر آخر می مطمون لکھ کر زید کو دے دیا تھا۔ ) (اکل مال بالباطل اور ار تکاب خیات قرار دیا جس کی وجوہ حسب ذیل تحر کر سے اس کی ہو دورہ حسب ذیل تحر کر کیا تھوں لکھ کر زید کو دے دیا تھا۔ ) (اکل مال بالباطل اور ار تکاب خیات قرار دیا جس کی وجوہ حسب ذیل تحر کر کیں کی

(۱) بحرنے پہلے یہ کما تھا کہ لیام تعطیل کی شخواہ نہ لول گا۔ پھر اس کوان ایام کی شخواہ لینا جائز نہ تھا۔ (۲) مدرسہ کی مااز مت کا تعلق اسی وقت شتم ہو گیا تھا جب بحرنے اوی الحجہ کوروا نگی طے کر دی تھی۔اس کے بعد جوروانگی ملتوی ہوئی وہ مدرسہ کی مصلحت سے نہیں بابحہ اپنی ضرورت سے ہوئی اور ایام تعطیل میں یااس کے بعد جو کام کیا گیاوہ پہلی ماازمت کے تعلق سے نہیں ہوابائعہ دوسر سے تعلق سے ہوا۔اگر پہلے تعلق سے کام کر نا نفا تواس کیلئے مستقل اجازت کی ضرورت تھی۔ بحر نے اس کے جواب میں ایام تعطیل کی تنخواہ فورا پخو شی واپس کر دی اور الزام خیانت اور اکل مال بالباطل کے جواب میں وہ یہ کہتا ہے :

(الف) زید نے لیام تعطیل کی شخواہ کے متعلق مجھ سے ترودیاا پی رائے کو بیان نہیں کی تھابا ہے عمرہ مہتم کا ترود انقل کیا تھا کہ اس کوان الیام کی شخواہ دیے میں ترود ہے توصورت نانیہ پیدا ہونے پر میں نے مہتم ہی سے قانون کی شخصی کی شخصی کو شخصی کی شخصی کا مہتم کو در اولا جو یہ کہا تھا کہ ایام تعطیل کی شخواہ نہ لول گااس کی وجہ بھی ساتھ ہی بتلادی بھی کہ اگر مہتم کو ترود کا منشاء لیام تعطیل کے بعد عمل کانہ ہو نا تھا۔ گھر ان لیام کی شخواہ اس وقت لی گئی جب خود لیام تعطیل میں اور پھر لیام تعطیل کے بعد کام کر کے مہتم کو صاف بھر ان لیام کی شخواہ کی مستحق سمجھتے ہوات ابد اللہ کے دول وقعل میں کو بی تعلیل میں اور پھر لیام تعطیل کے بعد کام کر کے مہتم کو صاف مصاف لکھ دیا گیا تھا کہا گیا تھا کہا گراہ ہو اور تم جھے تانون مدر سہ سے ان ایام کی شخواہ کا مستحق سمجھتے ہوات ابد ا

(ب) مدار س کا عرف یہ ہے کہ زبانی رخصت لینے اور تاریخ روائی مقرر کرویئے پر رخصت کے ایکام م ہیں ہوتے باعد رخصت کاسے شروع ہوتی ہین جب رخصت لینے دالا مدر سہ ہے چلا جاوے۔ اپنے کام مستم کے حوالے کردے۔ اپنے دفتر یادر بگاہ کی بھی اس کودے دے۔ البت استعفی اور عزل کا اثراس وقت سے شروع ہوجاتا ہے جب کہ استعفی دے یا عزل کا تقی ہو اور صورت واقعہ میں نہ استعفی ہوا ہے نہ عزل باعد رخصت کی گئی ہے۔ اور میں نے ۱۵ ادی الحجہ سے پہلے وفتر کی بنجی مہتم کے حوالے نہیں کی نہ اپناگز شتہ کام ۱۵ الحجہ کو تاریخ والت کی بیروکیا۔ چنانچہ باقاعدہ تحریبی کورخواست رخصت بھی اس سے پہلے نہیں دی گئی بندا ۱۲ ادی سے پہلے اس کے بیروکیا۔ چنانچہ باقاعدہ تحریبی کورخواست رخصت بھی اس سے پہلے نہیں دی گئی بندا ۱۲ ادی سے پہلے اس کے بیروکیا۔ چنانچہ باقاعدہ تحریب کی ضرورت سے ہو یا پی کس ضرورت سے ہو۔ ایک شخص رخصت نے کر فرف عام ہے۔ خواہ التواء مدرسہ کی ضرورت سے ہو یا پی کسی خورت سے ہو۔ ایک شخص رخصت نے کر رئی چھوٹ جانے یا کسی اور فائن سبب فیش آنے سے روائد نہ ہو سکے اور وقت پر کام پر حاضر ہو جائے اور مہتم کو رئی کے التواء سے مطاب کو خلاف قانون نہ ہو اس وقت تک اس عرف ہی کے مطابق عمل ہو گا اور اس پر عمل کرنے والے کو خان یا آگل مال بالباطل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یمال بدیات بھی قابل غور ہے کہ ایام سکتی ہو عالی مانیہ سے ملحق ہوتے جی یالی مستقبلہ سے ؟

جیم اور میں نے مہتم کو صورت اول کے بدلنے پر صاف لکھ دیا تھا کہ اگراب تم کو تر دونہ ہواور قانون مدر سے ایام نعطیل کی تنخواہ کا جیھے مستحق سمجھتے ہو تو دی جائے درنہ نہیں۔ اور اس کے بعد ذبانی بھی اس سے کہ دپکا تھا، حالا ملہ یہ نظرور کی نہیں تھا کیو مکہ خود سر پر ست نے (موقع بیان میں) اپنے کسی تر دو کا تواظہار ہی نہیں کیا تھا۔ یہ صرف مزید احتیاط کے لئے کیا گیا کہ اگر سر پر ست کو اس میں کسی وقت تر دو ہو تو اس کو عمل مستقبل کی اجرت مجلد قراروے کی جائے یا جھے ہے داپس منگائی جائے تو اب جھے خائن یا اکل مال بالباطل کیو تکر کما جا سکتا ہے اجرت مجلد قراروے کی جائے یا جھے ہے داپس منگائی جائے تو اب جھے خائن یا اکل مال بالباطل کیو تکر کما جا سکتا ہے کیو نکہ اس تح مربے کے بعد مہتم کا 10 فی انجہ تک کی تنخواہ بھے دینا بحر کے استحقاق کو قانون مدرسہ سے تسلیم کر لینا

ہے اور بیر کہ ایب مہتم کووہ ترود نہیں رہاجو پہلے تفا۔اس صورت میں بحر کو یہ سمجھ کر ان ایام کی تنخواہ لینا جائز تھا کہ رخصت کے احکام محض زبانی رخصت لینے اور تاریخ روائلی مقرر کردیے سے شروع نہیں ہوت باہد عمل سے شروع ہوت میں۔ شروع ہوت میں۔

اگراس مدرسہ میں یہ قانون نہ تھا تو عمر و کا فرض تھا کہ بحر کو قانون سے مطلع کر تاجب کہ وہ اپنی تج ہیں قانون مدرسہ کے موافق عمل کرنے کی تاکید کر چکا تھا۔ چنانچہ جب زید کی تحریر سے بحر کو علم بھا کہ اس مدرسہ میں رخصت اور عزل واستعنیٰ میں فرق نہیں کیاجا تا تو فور اوہ رقم واپس کردی گئی ۔ پن عالم نے کرام فیصلہ فرمائیں کہ صورت مستولہ میں ایام تعطیل کی تلخواہ لینے میں بحر شر عافائن و آکل ،مال بالباطل تھایا نہیں ؟اور اگر تفایق آیا تن وہی مجرم تھا جس سے اپنے عمل سے بحر کو یہ د انوکا دیا کہ وہ وہ آئی تجھ کر قانون مدرسہ کے موافق ان ایام کی تخواہ دے رہا ہے اور اب اس کو چھ ترود نہیں ہے۔

قانون مدرسہ کے موافق ان ایام کی تخواہ دے رہا ہے اور اب اس کو چھ ترود نہیں ہے۔

المستفتی نمبر ۲۵۲ تا حتر عمر احمد عثمانی عفی عنہ مدرسہ اشرف العلوم (وُھاکہ) تا شعبان وی تارہ میں متبر

(جواب م ۱۸) اس معاملہ میں تی بیل خورہ آسفیہ ہیں۔ اول ہید کہ جر جو مدر سہ ہیں تصنیف و تالیف کا میں بادام ہے وہ غالبًا اجیر خاس یا اجیر وحد کی حیثیت سے ماازم ہوگا۔ اجیر مشترک کی حیثیت ندر کھنا ہوگا۔ وہ م ہیں کہ اجیر وحد وقت و مدت کے خاط سے ماازم ہوتا ہے عمل کی نوعیت تو مشعین ہوتی ہے مگر عمل کی مقدار معین نہیں ہوتی اور استحاق اجرت کے لئے تسلیم افس فی المدة المتعید ضرورت ہے نہ حقیق عمل (۱) سوم ہیر کہ تعطیلات معروف یا مشروط میں اخیر تسلیم افس فور اخیر عمل کے بھی وہ اجرت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس طرت فرائض وہ اجبات شرعیہ کی اوائیس میں جس قدروقت صرف ہواس کی اجرت کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ اس طرت کے رخصت وہ وطرت کی ہے۔ ایک بلاوضع شخواہ دوسر کی ہوضع شخواہ اول الذکر بیمی رخصت بلاوضع شخواہ کو النظانہ معروف یا مشروط (تعطیلات معروف یا مشروط (تعطیلات معروف یا مشروط کی اگر میں ہیں ہے۔ لیک بلاوضع شخواہ کا معروف یا مشروط (تعطیلات معروف یا مشروط کی اور نہیں ہی تا اور اجازہ اخالما قائم و ممتد باتی رہتا ہے۔ اسی طرح رخصت بلاوضع شخواہ کا اجر ہے کے بقاو قیام و امتداو الی ملاحد الرخصة پر اثر نہیں پڑتا۔ (۳) اور خالی الذکر بینی رخصت بو صنع شخواہ کا اجازت و یتا گویا جارے کو مقد اجازہ کی جاتھ کو خشم کر دیتا ہوتا ہے اور رخصت کے بعد پھر ماہ زم کو کام پر آجات کی مختل کے بعد پھر ماہ زم کو کام پر آجات کی اجازت و یتا گویا اجازہ کے ساتھ آئیدہ کے لئے اجبرے دیتا گویا اجازہ کے ساتھ آئیدہ کے لئے اجبرے وعدہ کرتا ہے کہ بعد انقضاء و خصت می کام پر آؤ گے تو میس رکھ خشم کر نے کے ساتھ آئیدہ کے لئے اجبرے دیم کرتا ہے کہ بعد انقضاء و خصت می کام پر آؤ گے تو میس رکھ

<sup>(</sup>١) كما يجب الاجر باستيفاء المنافع بالتمكن من استيفاء المنافع اذا كانت الاجارة صحيحة (الهندية، كتاب الاجارة، الباب التاني في بيان انه متى تجب الاجرة، ٢/ ٢٣ ٤ ط ماجديه) والاجير الخاص من يستحق الاجر بتسليم نفسه وبمضى المدة ولا يشترط العمل في حقه لاستحقاق الاجر، (الهندية، كتاب الاجارة الباب الثاني في بيان انه متى تجب الاجر، (الهندية، كتاب الاجارة الباب الثاني في بيان انه متى تجب الاجر، ٢٤ علم عاجدية)

 <sup>(</sup>٣) اذااستاجر رجلا يوما ليعمل كذا فعليه ان يعمل ذالك العمل الى تمام المدة، ولا يشتغل بشئى آخر سوى المكتوبة وله
 ان يؤدى السنة ايضا (الفتاوى العالمگيرية، كتاب الاجارة، الباب الثالث في الاوقاف التي يقع عليها عقد الاجارة،
 ٤١٧٠٤١٦ ط ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) وهل ياخذايام البطالة كعيد و رمضان! لم اره وينبغى الحاقه ببطالة القاضى، واختلفوا فيها والاصح انه ياخذ وفي الشامية .
 فقال في المحيط انه ياخذ لانه يستريخ لليوم الثاني وفي المنية : القاضى يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الاصح (الدرالمختار، كاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضى والمدرس الوظيفة في يوم البطالة، ج : ٢٧٢، سعيد)

لول گا مگر اس رخصت کے زمانہ میں وہ متاجر سابق کا اج<sub>یرِ</sub> نہیں ہے در نہ وہ کسی دو سری جگہ اج<sub>یر</sub> وحد کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتا۔

صورت منولہ میں بحر کا اجر وحد ہونا تو اس وجہ ہے کہ منازعت استحقاق اجرت ایام میں ہے نہ الشبقاق اجرت عمل میں تقریبا متعین ہے اور میں قرائن سے یہ بھی متعین کرلیتا ہوں کے رخصت جولی کی ہے دہ ر خصت یو ضع شخواہ ہے۔ جس کا مطلب عقدا جار ؤ سایل کو ختم کر دینا ہو تا ہے۔ پس بحر نے عمر و مہنتم سے ر خصت لیتے وقت اگر ۱۲ ذی المجیہ ہے رخصت لی مینی ۱۲ ذی الحجہ رخصت میں شامل ہے تواس کا مطلب میہ جوا کہ اجار ؤسابقہ ااذی المجہ پر ختم کر دیا گیااور اگر مہتم مدر سه رخصت دینے میں مستقل ہے ایعنی اس کا عمل سر پر ست کی رضامندی اور تنقیدی اجازت پر مبنی یا مو قوف نهیس توبیه معامله ختم هو گیا۔ اب ااذی انہو تک جرید ، سه کا بد ستور ملازم ہے۔اگر مدر سہ میں کوئی قانون ایبا موجود ہو کہ رخصت یو صنع متخوٰاہ اُٹر اثناء تعطیب ہے یا <sup>نغ</sup>طین کے بعد متصل شروع ہو توایام تغطیل کی شخواہ نہ ملے گی بعنی ایس صورت میں عقد اجار دلیام عمل کے آخری دن پر ہی ختم ہو جانا قرار دیاجائے گا۔خواہ منظوری رخصت کے وقت اس کی تصریک کی جائے یانہ کی جائے یا معتمم نے یوفت منظوری رخصت تنسر سے کی ہو کہ آپ کی ماازمت ۸ ذی اُنجبہ پر ختم قرار دی جائے گی تو ان دونواں صور توں میں بحر کو صرف آٹھ تاریخ تک کی شخواہ کا حق ہو تالے کیکن سوال میں بیہ تصریحات ہیں۔ (الف)زید سریر ست مدر شہ کا بیہ قول"اس لئے اس صورت کے متعلق مدر سہ میں 'یوئی قانون بھی شیں۔" (ب) بحر کے خط میں جو عمر و مہتم مدر سہ کے نام لکھا گیا ہیہ صر احت ''اگر تم کوایام تغطیل کی تنخواہ دیے میں تر د د نہ ہو اور قانون مدر سہ کے مطابق اب میں ۵اذی الحجہ تک تنخواہ کا مستخق ہوں تو دی جائے۔ ''ان تصریحات ہے اگران ک واقعیت مسلم ہو۔ یہ خات ہے کہ نہ ایسا کوئی قانون موجود ہے نہ مہتم نے منظور ی رخصت کے وقت ٨ ذي الحجه تك ملازمت أي تحديد اور ٩ ہے ترك تعلق أي تصريح كا كي تقى لهذا ااذي المحجه تك أي تنخواه كا بحريوجه عقد سابق اور ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ذی احجه تک تعلق ما زمت قائم ہو نے اور ان لام کابطالہ معروفہ بلحہ مشر وط میں داخل ہو نے ک وجہ سے مستحق ہے اور اگر ۱۲ اذی الحجہ رخصت مستقبلہ میں داخل نہ ہو تو ۱۲ ذی احجہ کی تنخواہ کا بھی مستنق ہے۔ ليكن أكر مهتم مدرسه رخصت دينے ميں مستقل لور باا ختيار نه ہوبلڪه اس كا فعل سر پرست مدرسه ك ر ضامندی اور اجازت پر موقوف ہو تا ہو تومهنتم کی اور بحر کی زبانی گفتگو پر معاملہ ختم نہیں ہواباعہ سر پر ست کی ا جازت پر مو قوف رہااور جب بحر کی صدر ہے ایتنی سر پر ست سے گفتگو ہوئی اور اس میں بحر نے بیہ تشکیم کر لیا کہ میں ۸ ذی الحجہ تک تنخواہ لے لوں گا تو آخری بات رہی ہو ئی کہ ۸ ذی الحجہ پر عقد اجار وَسالِق فتم ہو گیالور اب وہ ۸ ذي الحجه تك كي تنخواه كالمستخلّ ربا\_! س صورت ميں سر پرست مدرسه كانرود كو عمر و ك طرف منسوب كرنايا عمر و كا بحر کو ۱۵ تک کی شخواہ بھیج دینا موثر نہ ہو گا کیو فکہ اس میں بیادی چیز اختیار ہے۔ وہ اگر سر پر ست کے ہاتھ میں متنقل طور پرہے یا مہتم اور سر پرست کی رائے کا اجتماع قطعی فیصلہ کے لئے ضروری ہے یاسر پرست کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے توجوبات صدر لیعنی سرپر ست کے سامنے طے ہوئی وہی آخری بات ہو گی۔اور وہ کی ہے کہ ۸ ذی الحجہ پر ملازمت سابقہ ختم ہو گئی اور 9 ذی الحجہ ہے بحر عقد سابق کے ماتحت ملازم نہ رہا۔ اس بات کی تنقیح کہ

حقیقتا متاجر کون ہے آیا صرف مہتم یا صرف سر پرست یا دونول مدرسہ کے قانون سے یا متعاقدین کی ہاہمی قرار داد سے یا تعامل سے ہو سکتی ہے اور جوامر تنقیح ہے ثابت اور منقح ہو گاوہی تھکم کامدار ہو گا۔

اس کے بعد اس رقم کامعاملہ سامنے آتا ہے جو بحر نے متتم سے ۱۵ ذی الحجہ تک کی تنخواہ کے نام سے لی ہے تواس بات سے قطن نظر کر کے وہ ۸ ذی الحجہ تک کی تنخواہ کا مستحق تھایا ااذی الحجہ تک یا ۱۲ ذی الحجہ تک کا ( کیونکہ اس کا فیصلہ تو حقیقی مستاجر کی تعیین ہو جانے لور رخصت کی ابتداء ۱۴ ڈی الحبہ سے تھی یا ۱۳ اذی الحبہ سے تھی،معلوم ہونے پر ہوگا) یہ قطعی ہے کہ ۱۴٬۱۳،۵۳ واذی الحجہ کی تنخواد کا بحر عقداُ جار ؤ سائل کے ماتحت م نہیں ہے کیونکہ وہ عقد تو لامحالہ زیادہ سے زیادہ ۱۴ دی اُحجہ پر ہی ختم ہو گیا۔ ۱۴ سے آگے تواس کاوجود کسی طرح بھی نہیں۔ بحر کے ۱۴ کوروانہ نہ ہوئے اور ایام مذکورہ میں کام کرئے بیجہ اپنی عدم روانگی کی زید اور عمر و کو اطلاح دے ویٹے ہے بھی اجار وُ سابقہ فتم شدہ بحال نہیں ہو جا تا اور اس کام کی اجرت اجار وُ سابقہ فتم شدہ کے ماتحت یائے کاوہ حقدار نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ختم ہو جانا تور خصت کی منظوری سے متحقق ہو گیااور از سرنو قائم ہونا فریقین کی رضامندی پر مو قوف مختاجو مفقود ہے۔ بحر کی جو تحر بر عمر و کے نام ہے اور جو زبانی گفتگو عمر و سے ر<sup>ا ہم</sup>تی ملا قات کے وقت کی ہے اس ہے بیہ تو ثابت نسیں ہو تا کہ عمر و قتم شد داجارہ کواز سر نو قائم کرنے پر رامنی ہو گیا بلحداس کے برخلاف اس امریر دال ہے کہ خود بحر بھی اس تصور سے تھی دماغ تفاکہ اجار ہُ سابقہ کواڑے نو قائم کیا جار ہاہے۔وہ تصریح کررہاہے کہ اگر سر پرست کی رائے میں میں اس مدت کی اجرت کا مستحق نہیں تھیں اتو وائیس - المردول كاما الكلي كام كى اجرت معجله قرار دے ذي جائے كى اور تا تصفيه بيه قرض سمجھى جائے۔ بيه تقرير تحديد اجار ؤ سابقہ کے تصور کے منافی ہے۔اس سے زیادہ سے زیادہ بحر کا بید خیال سمجھا جاتا ہے کہ وہ اجارہ سابقہ کے امکان امتداد کا تصور رکھنا تھالیکن اجار وُسابقہ جب منظوری رخصت کے دفت سنخ ہو چکا تواب اس کے امتداد کا تصور ب معنی اور غییر منونز ہے-اب صرف بیہ بات باقی رہی کہ بحر نے ۵اذی الحجہ تک تنخواہ جو وصول کر لی اس کا یہ فعل اکل مال بالباطل یا خیانت میں واخل ہے یا نہیں تواس کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ ہجر نے: (الف) عمر ومنتهم کو خط میں بیہ نکھا 'کٹراب میں ۱اذی انجہ کو نہیں گیابائے تعطیل کے بعد بھی ڈاذی انجہ تک کام أنرج كا بواب-اس صورت ميں اگرتم كوايام تغطيل كى تنخواه دينے ميں ترودنه ہواور قانون مدرسه كے مطابق اب میں ۵ اذی الحجہ تک شخواہ کا مستحق ہوں تودی جائے درنہ حق سے زیادہ ایک جیسہ لینا نہیں جا ہتا۔ " (ب) بور ر مخصتی ماہ قامت کے وقت زبانی میہ کہا کہ لیام تغطیاں کی شخولو کے متعلق حضرت مریر ست ہے ۔ جب ماالت استصواب نہیں ہو سکا ہے۔ بعد میں استصواب کر الیاجائے اگر النا کواس رقم کے معاملہ میں تر دو ہو تو میں یہ رقم واپس کر دول گایا آئندہ اس کام کے حساب میں لگالی جائے گی جو میں ساتھ لے جار ماہول۔ لہذااس وقت تک کہ سر پرست ہے استصواب کیا جائے اس کو قرض سمجھا جائے۔ بحر کی تحریر اور ذبانی گفتگواس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اس و تطعی ابناحق قرار وے کر طلب نہیں کیااور نداس حیثیت سے قبضہ کیاباعد خط میں تو قانون مدرسہ کے موافق ہونے اور عمر و کوویے میں تروونہ ہوئے کی شرط لگائی لور زبانی تفتیکو میں سر پرست کی رائے کو حکم قرار دیا۔ اور واقعہ بہ ہے کہ عمر و نے بیر رقم بحر کواس کی تحریر پر بھیجودی اور ر تحصتی ماہ قات کے وقت

بھی جب بحر نے سر پرست کی رائے استحقاق کے حق میں نہ ہونے پر رقم کی واپسی کا رادہ فاہر کیا اس سے رقم واپس نہ مانگی تو خلاصہ یہ ہوا کہ بحر نے ہر قم خود کہیں سے نہیں اڑائی کہ قبض ناجائز ہواس نے عمرو سے اس شرط پر طلب ضرور کی کہ اگر تم میر احق سمجھواور قانون مدر سہ کے فلاف نہ ہو تو دے دواس پر مہتم نے رقم بھیج دی تواگر اس میں بحر نے قبضہ کرلیا تو عمرو کی تسلیط سے کیا اور اگر بیر قم بحرکا حق نہ تھی تونا حق دینے میں عمرو ملز م بھیج ہے۔ بحر تواس شبہ میں معذور ہو سکتا ہے کہ عمرو کے نزدیک قانون مدر سہ کے موافق میں اس کا مستحق ہوں جسی تو عمرو نے بھیجہ دی تواس کا قبضہ قبض بشبہ تا استحقاق ہوگا جس کو خیانت یا اکل بالباطل نہیں کہا جا سات اگر اس قبضہ کی تواب کا قبضہ تعلیم بھی تو اس کو حدا فقیاد سے استعمواب کے بغیر در ست نہیں تور قم دینے میں اس کو حدا فقیاد سے شباد کا مقد فسر پر ست کی اجازت اور منظور کی کے بغیر در ست نہیں تور قم دینے میں اس کو حدا فقیاد سے شباد کا مقد فسر پر ست کی اجازت اور منظور کی کے بغیر در ست نہیں تور قم دینے میں اس کو حدا فقیاد سے شباد کا ایک میں باہد نمی کے ساتھ مقب قرار دیا جا سکتے تو اس پر خیانت کا اطلاق ہو سکتا ہے ۔ بجر خیانت یا اگل مال بالباطل کے ساتھ موصوف شہیں ہو سکتا ہے ۔ بجر خیانت یا اگل مال بالباطل کے ساتھ موصوف شہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ۔ بجر خیانت یا اگل مال بالباطل کے ساتھ موصوف شہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ بے خواب نے قبض کو عین موسوف شہیں ہو سکتا ہے۔ بجر خیانت یا اگل مال بالباطل کے ساتھ موصوف شہیں ہو سکتا ہوں نے اپنے قبض کو عین میں دائر کیا تھا۔

(۱)اگر میں ان ایام کی تنخواہ کا مستحق ہوں تو یہ میر احق ہے۔

(۲)اگر مستحق نه جول تودایس کر دول گا۔

(۳) یااس کو آئندہ کام کی اجرت معجلہ شار کر لیاجائے گااور سر دست میرے ذمہ بیدر تم قرض سمجھی جائے۔اور قرض تشکیم کر کے اپنے ذمہ ہر وجوب تشکیم کر لیٹا خیانت یا اکل مال بالباطل کی نیت کے صریحاً منافی ہے۔وائقہ اعلم بالصواب۔ محمد گفایت اللہ کان اللہ لہ ، د ، بل ۔ ۲ شعبان ۲ میں ا

کیا مجلس شوری ملازمین کی رخصت متعین کرنے میں خود مختارہے؟

(مسوال)(۱) دارالعلوم کی مجلس شوری جواس کے لئے قوانین و ضوابط انتظام منانے کی مجاز ہے اس نے حضر ات مدر سین و ملاز مین دارالعلوم کے لئے آیک سال میں ۱۵ بوم وایک ماہ علی التر تیب رعایت رخصت اور ایک ماہ سالانہ پیماری کی رخصت بلاد ضع منخواہ مقرر کی ہے۔ بدر خصتیں دوران سال میں پیجدم اور باقساط مل سکتی بیش اور اختیام سال کے ساتھ حق رخصت بھی ختم ہو جاتا ہے۔

مدر سین و ملاز مین دار العلوم کی خواہش پر اگر ان کو سفر حج کی رخصت بھی بلاو صنع تنخواہ دی جائے تو کیا مجلس شوریٰ اس رخصت کو منظور کرنے کی مجازہے یا نہیں ؟

(۲) ہر سال استحقاقی رخصنت (رعایتی و پیماری) مذکورہ جو حالیہ تعامل کے ماتحت عدم استفادہ کی صورت میں سال بسال سوخت ہوتی رہتی ہے۔ کیا مجلس شور کی اس کی مجاز ہے کہ اس حق کو سوخت نہ کرتے ہوئے قائم رکھے جس سے ماازم اگر چاہے تو دوران مااز مت یا ختم مااز مت پر جمع شدہ حق کو استعمال کر سکتے۔

المستفتى نمبرواك اجناب مواانامولوى محمطيب صاحب مهتمم وارالعلوم ويوبد عاصفر التاح

م ١ الرج ١ ١٩١٦

(جو اب ۱۸۹) ہاں مجنس شور کی مجاز ہے کہ سفر حج کے لئے بھی ایک معینہ مدت کی رخصت بااو سنع سخواد منظور کرد ہے۔ یا بدرس یا تا از مین نے اگر رخصت رعایتی وہ ماری سے استفادہ نہ کیا ہو تواس کو سفر حج کی رخصت کے متعلق کالعدم نہ کرے ہائے۔ سفر حج کی متعینہ مدہت ،اس رخصت میں شار کرے۔ مجلس شور کی اس کی بھی مجاز ہے کہ صرف رعایتی رخصت کو عدم استفادہ کی صورت میں سال بہ سال کالعدم کرے اور ایک سال کی رخصت عدم استفادہ کی صورت میں دوسرے یا تیسر ہے سال تک دے دے۔ محمد کفایت اللہ کالناللہ لہ ،د ، بلی۔ (۱)

مسجد کی ممیٹی یا نمازی امام یانائب امام مقرر کر سکتی ہے

(مدوال)(۱) جس ملک میں سلطان بانائب سلطان موجود نہ ہوا۔ کیکن شرعی امور کی طرف ان کی بانگل تو جہ نہ ہو توام بانائب امام مقرر کرئے کاحق شرعاً کس کوحاصل ہے ؟

(۲) اگر مصلیان و کمینی مسجد ایک ایسے متدین شخف کو نیات کے لئے مقرر کریں جس پر جمهور مصلیان حسن اعتقاد رکھتے ہوں اور امام نیات کے لئے کسی اور غیر معتبر شخف کو پیش کرے تو کیامصلیان امام کا حکم مائے پر مجبور بیں۔ (۳) شامی جلد اول ص ۱۹ (۲) میں ہے۔ هو صویح فی جو از استنابة المخطیب مطلقا او کالصویح۔ اور س ۲۱ می جا در اور ص ۲۱ میں ہے۔ هو صویح فی جو از استنابة المخطیب مطلقا او کالصویح۔ اور س ۲۱ میں ہے۔ واستان میں ہے کہ وصلی احد بغیر اذن المخطیب لایجوز اور ص ۲۱ میں ہیں ہے۔ و استان کی معتبر یعض ظاہر بین عالم ند کور ہالا فقی میں دوایات سے استدال کرتے ہیں کہ نائب امام مقرد کرتے کا حق شرعاصرف امام کو ہے۔

المستفتى عبدالوباب سكريترى متجدمين.

(جواب ۱۸۲)(۱)اگر مسجد کی کوئی تمینی ہے تووہ امام یانائب امام مقرر کرنے کی مستحق ہے(۵)لیکن آلے تمینی نہیں ہے تومسجد کے نمازیوں کی جماعت کاحق(۱)ہے۔

(۲) تائب امام دہی ہوگا جس کو منجد کی تمیش یا نمازیوں کی کثرت رائے سے مقرر کیا گیاہے۔ صرف امام کو نزمان کا اعتبار نہیں ہے۔ خصوصاً جب کہ امام خود بھی امامت کا تنخواہ دار ملازم ہو۔(۔)

(١) او مالوشوط شرطا تبع كحضور الدرس اياما معلومه . فلايستحق المعلوم الامن باشر خصوصا اذا قال قطع معلومه في جب انباعه و تمامه في البحر و دالمحتار ، كتاب الوقف، مطلب في الغيبة التي يستحق بها العرل عن الوظيفة ، ١٩٤ فل ط سعيد ، واما شرائط الصحة واى صحة الاجارة ، فسها رضا المتعاقدين ومنها بيان المدة والفتاوى الهندية ، كتاب الاجارة ، اوائل الباب الاول ط ماجديه ، فحيث كانت البطالة معروفة في يوم الثلاثاء والجمعة وفي ومضان والعيدين يحل الاحذ و دالمحتار كتاب الوقف ، مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة ٤/ ٣٧٢ ط سعيد ، ولا ) و دالمختار : كتاب الصلاة ، باب الجمعة مطلب في جواز استنابة الخطيب ٢/ ، ١٤ ط سعيد )

(٣) والدر المختار، كاب الصلاة، باب الجمعة، ٢/٢)

(1) (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب المجمعة، ٢/ ١٤٣)

رُه) (الباني) للمسجد (اولى من القوم بنصب الامام والموذن) الدرالمختار، كتاب الوقف، قبيل مطلب في الوقف المنقطع، £٣٠/٤ طاسعيد)

(٦) (نصب العامة) النعطيب رغير معتبر مع وجود من ذكر) امامع عد مهم فيجوز للضرورة (الدرالمختار) (قوله فيجوز للضرورة) ومثله مالومنع السلطان اهل مصر فلهم ان يجمعواعلى رجل يصلى بهم الجمعة (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ٢ / ١٤٣ طسعيد)

(٧) ان اختار بعض القوم لهذا والبعض لهذا فالعبرة لاجماع الاكثر (قاضيخان، كتاب الصلاة فصل فيمن يصح الاقتداء به،
 ١٤ ٩ ٩ ط ماجديد، وفي الخلاصه ان الامام يجوز استخلافه بلا اذن بخلاف القاضي وعلى هذا لاتكون وظيفه ساغرة، وتصح النيابة (كتاب الوقف، مطلب في الغنيمة يسحق بهاالعزل على الوظيفة ومالايستحق ٤١٠/٤ ط سعيد)

(۳) خطیب سے سخواہ دار خطیب مراد نہیں ہے کیو مُلہ سخواہ دار خطیب تو ماازم مستاجر ہے۔اس کے اوپر احکام استجار کے نافذ ہوں گے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ کا۔

### واقف کی وصیت کے خلاف کرنے والاستجد کا سکریٹری عنے کااہل نہیں

( سوال ) بعد وفات «طرت خطیب ساحب مسجد قاسم علی خال ان کے فرز ند کبیر حضرت مولانا مواوی ساحب کو جہیج مسلمانان پیاور و مضافات نے ہزار ہا کی تعداد میں حضرت مرحوم کا جانشین قرار دے کر دینار فضیات ا یک خلافت تمینی دو سری مسلم آزاد پارٹی کی جانب ہے موانا ناموصوف کے سرباند تھی۔ کسی فردبشر نے اس و بت ا المثناف نهیں کیا۔ تعر مسجد نہ کور کے عار متی او قاف تمینی کی سکرینر کی خال بیمادر عبدالخلیم خان صاحب وبعص ارا کبین نے جمہور اہل اسلام خصوصا مسلمانان بیثاور کی رائے کے خلاف موانانا موصوف کوایک نوٹس کے ذرابیہ نکھاکہ آپ سی سابی کام میں حصہ نہ لیں اور نہ کس ساسی جماعت سے تعلق رٹھیں اور نہ کس ایس جماعت یا شخص کو ملیں جو حکومت کے مخالف ہویا حکومت کوا پنامخالف مجھتی ہو۔اس نوٹس نے مسلمانان پیٹاور میں ہخت ہیجان پیدا کر دیااور مسلم آزادیار نی کے زیر قیادت کنی ایک جلسول میں سکریٹری صاحب موصوف ادر ان کی عارضی تمین کے خلاف اظہار نفرت و ماہمت کے ریزولیشن پاس ہوئے۔ حتی کے جمعیة العنماء صوبہ سر حدے تح میری فتوی دیا که سکرینری صاحب لوران کی عار ضی او قاف شمینی کا مولوی صاحب موصوف کواس فتیم کانوانس وینا نثر نا ناجائز ہے۔ باعد اراکین او قاف کمینی کو نااہل قرار وے کر سمینی ہے ہر طرف کرنے کا تحکم صاور فرمایا۔ مُلر چو ناله مسلمانوں کا سیاسی اقتدار نہیں ہے اور نہ اجزائے احکام شرعیہ کاذر بعیداس کئے میہ تمام چیخ پیکار صدامجر ایا آواز در گنبد ثابت ہوئی اور سکزینری صاحب نے مولوی صاحب کا وظیفہ تقریباً ڈھائی سال ہے اس بہانہ پر کہ وہ کا نگر ایس اور بھارت سیراو غیر ہ جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں بند کر رکھاہے-بایں ہمدر نجوالم مواانا موسوف ا ہے والد امجد مرحوم ومغفور کی و فات کے بعد محض خد ااور رسول علی کی رضا جو ٹی اور اندا ہے کلمۃ انتداور کلمۃ الرسول کے لئے دل وجان ہے روزوشپ مصر دف اور اواناد اسلام کی خدمت و صحیح معنوں میں تربیت کاد ظیفہ جمہ وفت در س و تدریس وافرآ سے ایفافرمار ہے ہیں۔

(۲) متجد خوردہ فروشان کی امامت کے لئے اس بازار کے تمام مسلمان اپنے دستخطوں نے سکریٹر ٹی صاحب و اراکین او قاف کمیٹی کو در خوص سے دیتے ہیں کہ مواہ ناحافظ عبد القیوم صاحب کوامام مقرر کیاجائے ، ہم کر یہ می صاحب ایک ادر شخص کوجو قر آن وحدیث دفقہ ہے بے خبر ہے امام مقرر کردیتے ہیں۔

(۳) بار دوفات کی تقریب میں خلافت تمین کے زیراہتمام مولود شریف کی مجلس میں شیرین دفیر و کے مصارف پر مبلغ ۲۰ روپ مسجد کاروپید دوسری مسجد پر خرج کر مبلغ ۲۰ روپ مسجد کاروپید دوسری مسجد پر خرج کر نے کی شریام مانعت کہتے ہیں گرید صرف اس لئے کہ خلافت کمیٹی کے مخار ونائب صدر مرزا محمد سلیم خال ، کرنے کی شریام مال سیرینزی کے بھائی ہیں۔ سکرینزی صاحب واراکین او قاف کمیٹی کی اس اسم کی خلطیوں پر مسلمان اعترض کرتے ہیں اور جواب کے لئے سکرینزی صاحب تحریری بیان پر بیمفلٹ کے ذریعہ پر مسلمان اعترض کرتے ہیں اور جواب کے لئے سکرینزی صاحب تحریری بیان پر بیمفلٹ کے ذریعہ

معجد کے او قاف فنڈ سے خرج کرڈالتے ہیں۔ کیاالیا تخف جو جمہور اہل اسلام واجماع امت محمد می اور وصیہ ہے، متولی وواقف کے خلاف کر تاہو او قاف مسجد پر قابض و متصرف دہ سکتاہے؟

(جہ اس ۱۹۸۳) سکریٹری صاحب کے بیہ افعال جو غرض واقف اور منشائے وقف اور رضامندی اہل اسلام کے خلاف جیسے قابل مکواخذہ و موجب ضمان ہیں۔ جمہور مسلمین کو حق ہے کہ وہ سیکریئری صاحب کی مجکہ کے خاب وہ سیکریئری صاحب کی مجکہ ہے۔ وہ سیکریئری صاحب کی مجلہ ہے۔ وہ سیکریئری صاحب کی مجلہ ہے۔ وہ سیکریئری صاحب کی مجلہ ہے۔ وہ سیکریئری صاحب کی محکم کے ایک اللہ لیا دوہ ہے۔ ایک اللہ لیا دیا ہے۔ ایک اللہ لیا دوہ ہے۔ ایک اللہ لیا دوہ ہے۔ ایک اللہ لیا دیا ہے۔ ایک اللہ لیا دوہ ہے۔ ایک اللہ لیا دیا ہے۔ ایک اللہ لیا دوہ ہے۔ ایک اللہ لیا دیا ہے۔ ایک اللہ لیا دیا ہے۔ ایک اللہ لیا دوہ ہے۔ ایک اللہ لیا دیا ہے۔ ایک اللہ لیا دوہ ہے۔ ایک اللہ لیا ہے۔

مسجد کی تمینی کے حصص پیجنے والے بران کی قیمت لازم ہے متوقع منافع کاضامن نہیں (سوال)ایک متولی اول مسجد نے مسجد کے پاس ایک بزار روپید نفتر اور دیگر مابانہ آمدنی مستقل ہوے کے باوجوو مسجد کے کسی تمینی کے تقریباً ایک ہزار روپے کے شیئر (حصص)نہ صرف بلااجازت وبلا قرار واد مصلیان باے مصلیان کی انظمی میں فرو شت کر ڈالے مصلیان مسجد اور متولی ٹانی کواس بات کاعلم اس وقت ہو تاہے جب کہ یا کچ سال کے بعد متولی اول کے عزل اور سکدوش کرنے کا موقع آتا ہے۔وہ بھی اس وقت جب کہ حساب کتاب كر جسرول كى جامج برحال كرن عرب كالعد متولى اول متولى ثانى كومسجد كاجارج سيروكرويتا باور متواليان ونيس فارغ ہو کرا ہے اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو متولی ثانی کوا یک داقف کار شخص توجہ دلا تاہے کہ فلال کمپنی کے تین شیئر معجد کے عصے۔ان کے کا غذات بھی آپ نے سنبھال لئے یا نہیں ؟ تب یہ متولی ثانی اس واقف کار سخنس کے ہمراہ متوئی معزول کے مکان پر جاتے ہیں اور اس تمپنی کے حصص کے کاغذات طلب کرتے ہیں تووہ بطور تجاہل عار فانہ کے کہتا ہے کہ ''ایں'' کیاان حصول کاروپیہ جمع شیں ہے ''وہ تومیں نے یانچے سال ہوئے تی ڈائے۔اوہو ان کارو پید جمع کرناتو میں بالکل بھول گیا۔ خیر رجسر کھانہ وغیر والائے میں ؟اب جمع سے ویتا ہول۔ چنانچہ متولی ثانی نے اس کے ماس کھانہ کے رجسٹر وغیرہ بھیج تب اس نے ان روبوں کو کھاتے میں یہ عبارت لکھ کر جمع کیا کہ ۱۹۳۲ء میں فدان مینی کے جصے فروخت کئے اور ان کی رقم کو جمع کرنا بھول گیا تھاوہ آج جمع کرتا ہوں۔اب چو نکلہ متولی معزول کے پاس الن فرو خت شدہ حصص کی رقم موجود نہیں تھی اور نہ ایک ہز ار رو پہیہ نفذ جو کھات ک روسے اس کے ذمہ تھی رہا تھالبندااس نے بیر ون ہندئس سیٹھ کا ح**ال**ہ والا کر جمع کیا۔ان تمام ہاتوں سے صاف نظاہر ہور ہائے کہ متولی معزول نے یتینا خیانت کی ہے جس کودو سرے الفاظ میں غصب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اکر میا خانن متولی ان جمس کو فرو خت ند کر تالور اگر فروخت کئے متھے توان کی قیت ہے کسی اور نمینی کے جصے تحرید کر تابا<sup>ک</sup> بی دوسر می مسورت ہے اس رقم کو آمدنی کا ذراجیہ بنا تا تواس یانچ سال کے عرصہ میں صرف ان جسم س ک رقم کُ آمد فی اور منافع تخمیناچاریا کی سوروی ہو تا۔اور آج کل فروخت شدہ حصص کی قیت بھی دو آن ہے۔

<sup>؛</sup> ١) روينز ع وجوبا (لو) الواقف دور فغيره بالاولى زغير مامونا) او عاجزا او ظهربه فسق كشرب خمرونحوه فتح. و اوكان بصرف ماله في الكيمياء نهر (الدرالمختار) (قوله فغيره يالاولى) - استفيدهنه ان للقاضي عزل المتولى الخانن غير الواقف بالاولى (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما يعزل به الناظر، ٢٨٠/٤ طاسعيد)

مضمون بإجرالمثل بين\_

اب سوال مدہے کہ اس خائن متولی پر جس نے خیانت کر کے یا تج سال تک منافع و قف کاجو نقصان کیا اس کا مندان واجب ہے یانہیں ؟ چونکہ قضیہ عدالت میں در پیٹی ہے لہذ احوالہ کتب کے ساتھ جواب مرحمت فرمائیں۔ المستفتني محمد عبدالرحيم حوالدار تحور ضلع سورت

(جواب ١٨٤)اس تمام رودالاے متولی اول کی بدائتهای اور تصرف بے جااور خیانت تو خامت ہوتی ہے تاہم منافع مستبلیحہ کا عنمان اس کے او برواجب نہیں۔ صرف حصص کی قبہت فروخت اس کے ذمہ واجب الاداہے اور متولی حال کو حق ہے کہ وہ رقم اس سے مائلے اور حوالہ قبول نہ کرے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی۔ منافع کو ہلاک کرنے کی مخمان نہ آناعدم غصب کی وجہ سے ہے

(سوال) کل حضور اقدی کا ایک فتوی او قاف کے مناقع مستہلے کے ضان کے عدم وجو ب کا نظر ہے گزرا۔ فتوے کی صحت میں تو بھلا سے کلام اور شبہ ہو سکتا ہے۔ الیکن ور مختار اور شامی کی عبارت سے پچھے ول میں کھ نف سی ئے -لہذااس عبارت كا صحيح محمل اور توجيه بيان فرماني توؤره نوازى ہوگى عبارت بيہ ، في الدر المحتار (١) (و) بخلاف (منافع الغصب استوفاها او عطلها) فانها لاتضمن عندنا ووجد في بعض المتون ومنافع الغصب غير مضمونة الخ (الا) في ثلاث فيجب اجرالمثل على اختيار المتاخرين (ان يكون) المغصوب (وقفا) للسكني اوللاستغلال في الشامي اقول اولغيرهما كالمسجد الخ(شاي (r) مصری واشنبولی جلد خامس میں ۱۷۹)اس عبارت سے پچھ وہم سا ہور ماہے کہ او قاف کے منافع مسہمائعہ

(جواب ١٨٥) فتوى مرسله مين عدم صان كالحكم اس امرير بني ہے كه متولى اول كا قبضه قبض غصب سين تها، قبض تولیت تھا۔ آگر چہ اس نے عمل ایسا کیا جو وقف کی بہبود کے خلاف تھا۔ تاہم حقیقی طور پروہ غاصب سیس تقاله محمر كفايت الله كالنالله الدواه الله

## كيامتولى كاوقف مين تصرف غصب شاميو گا ؟

(مسوال) چند یوم کاعرصہ ہوا کہ حضور اقدی نے فتویٰ دیا تھا کہ "مسجد کے منافع مستہلیجہ کا ضمان متولی کے ؛ مہ نہیں ہے۔"اس استفتا کو حضور کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے جامعہ ڈابھیل کے مفتی صاحب مواہا ا سائعیل محد بسم الله کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا۔ سوانہوں نے پہلے تو دجوب عنمان کا فتویٰ دیا تھا۔ کیکن سے حضور کا فتوی جب انہیں و کھایا گیا تواہیے فتوے ہے رجو ت فرمالیا۔ کمیکن بیدر جعت اس وقت تک سکوت کے در جہ میں ہے کیونکہ ای سلسلہ میں احقر ان کی خدمت میں ڈابھیل گیااور نے سرے سے ان کی خدمت میں گجر اتی زبان میں استفتا چیش کیااور عرض کیا کہ جب حضور نے رجوع فرمالیا ہے تو پھر کیا حرج ہے کہ اب حضور عدم وجوب منهان کا فتویٰ ویں۔اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ حرج تو بچھ بھی نہیں کیکن چو نکہ معاملہ ہے عدالت کا اور باوجوداز حد تلاش کے کوئی صر ترمجز ئیہ سی جگہ ما، نہیں۔اور حضرت مفتی صاحب (استاذی مدخلہ) نے جو

ر ١) الدرالمختار، كتاب الغصب، مطلب في ضمان منافع الغصب، ٦/ ٥ • ٢٠٦ • ٢ سعيد) ر٢) رردالمحتار، كتاب الغصب، مطلب في ضمان منافع الغصب، ٦/ ٢ • ٢ ط سعيد)

دلیس نی سر فرمائی ہے کہ عدم وجوب سیان کا حکم قبضہ تولیت کی وجہ سے ہے۔ قبضہ خصب کی وجہ سے سیس ہوتا اگر اس دیس اجمالی کی وجہ سے خصب کارت کیوں نہیں ہوتا اگر اس دیس اجمالی کی وجہ سے خصب کارت کیوں نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے خصب کو جہ سے قبضہ خصب موثر نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے قبضہ خصب موثر نہیں ہوتا تو یہ بھی فقہمائی تقسم سے اس کی وجہ سے قبضہ خصب موثر نہیں ہوتا تو یہ بھی فقہمائی تقسم سے کا خرائے گا۔ اگر حضور والا اس اجمال کو قدر سے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیس کہ قبضہ تولیت کے ہوت ہوئے خصب کیول نہیں خامت ہوتا تو مفتی اسم اللہ صاحب کو بھی اطمینان ہوجائے اور ہم لوگ فریقین کو ہوئے خصب کیول نہیں خامت ہوتا تو مفتی اسم اللہ صاحب کو بھی اطمینان ہوجائے اور ہم لوگ فریقین کو سمولت کے ساتھ راضی کر کے حدالت سے مقدمہ کو واپس کرالیں اور شریعت مطم ہ کے موافق فیصلہ کرادیں۔ امید کہ حضور اقد س معتدب اطمینان خش تفصیل فرمائر ہم سب کو ممنوع فرمائیں گے۔

فادم ديرينه حوالدار مور خد ١ امحرم ١٢٠ ١١٥

(جواب ١٨٦) فنوئ مرسلدگی نقل بیرال علیل ہے اس لئے اس کے متعلق مزیدا متفاد کے ساتھ وہ فنوئ یا اس کی پوری نقل مع سوال وجواب آئی چاہئے۔ یہ تعین ہے کہ مووع وہ بعث کا انگار کر وجہ تو انگار کے بعد اس کا جمند وہ بعت بدل کر قبضہ غصب ہو جا تا ہے لیکن متولی کا قبضہ وہ بعث ضمیں ہے۔ مبودع وہ بعث میں تنہ ف کا حق نہیں رکھتا۔ صرف محافظ ہو تا ہے اور متولی تسرف کر تا ہے اور تنہ ف کا حق رکھتا ہے تو جب تک وہ کی شرط و قف کی صراحتا مخافظ ہو تا ہے اور متولی تسرف کر تا ہے اور تنہ ف کا حق رکھتا ہے تو جب تک وہ کی شرط و قف کی صراحتا مخافظ ہو تا ہے اور متولی تسرف کر تا ہے اور دو مرے بوک اس کوہ قف تنے سئے مصر ہمجھیں تو رائے میں و تف کی شرائط کے خلاف نہ ہواور وہ کر ذالے اور دو مرے بوک اس کوہ قف تنے سئے مصر ہمجھیں تو رہا ہو جا تا ہوگا ہو تا ہوگا ہو گئی ہوگا۔ اس کوہ قف تنے سئے مصر ہمجھیں تو رہا ہو جا تھیں ہو تا ہوگا ہو تا ہوگا ہو تا ہوگا ہو تا ہوگا ہے۔ اس سند کی نقل مع موال وجواب ہمیں موصول ہو چکل ہے۔ اس سنداس فتوے کا تقصیلی جواب فتوں مرسد کی نقل می موال وجواب ہمیں موصول ہو چکل ہے۔ اس سنداس فتوے کا تقصیلی جواب

الوالموفق مسئلہ مسئول عنها ورحقیقت اصل وقف کے متعلق نہیں ہے بلی مال وقف سے خریر ہے کہ بیٹے مال وقف سے خریر ہے تو شیئر زخرید سے کے بیٹی متعلق ہے۔ یعنی مجد کے جی شدہ سرمایہ سے شیئر زخرید سے کے بیٹی تاکہ ان بی آمدنی ہو بائے۔ شیئر زئیں متول کو م وقت اختیار ہو تا ہے کہ ان میں فائدہ کم ویلیجے او فر وخت کروے۔ یعنی شیئر زبی بیٹی انسیارات تو یت میں واغل ہے متجد متجد کی وقف کی آمدنی ہو جانیداو خریدی جانی سی فی المسجد افرار شیم باعنها جازا ذاکانب له ولا یة الشواء هذه المسئلة بناء علی مسئلة الحری ان متولی المسجد افرا اشتری من غلة المسجد دار الوحانوتا فہذہ المدار و هذه الحانوت می تلحق بالحو انیت المسجد افرا اشتری من غلة المسجد دار الوحانوتا فہذہ المشائخ رحمهم الله تعالی قال الصدر الشهید المختارانه لاتلتحق ولکن تصیر وقفا اختلف المشائخ رحمهم الله تعالی قال الصدر الشهید المختارانه لاتلتحق ولکن تصیر مستغلا للمسجد کذافی المضمرات۔ (یا سیم کی می می میں المدور میں کی می میں کی می میں کی میں کی دیاد

ر ۱) رقوله ليس للفاضي عرل الناطر) قيد بالقاضي لان الواقف له عزله ولو بلاجيحة ... نعم له ان يدخل معه عير د سحر د الشكايه والطعن رر دالمحتار، كتاب الوقف، مطلب ليس للقاضي عزل الناظر ٤ . ٣٩،٤٣٨ ط سعبد) ۲ ١ رالفتاوي العالمگير به كتاب الوقف، الناب الثالث، مطلب ادا ار ادالقيم بيع بعض الحزب، ٢ ، ٢١٤ مرحد به

راست مجد کود ہے ہول توان کا تھم بھی ہی ہوگاکہ ان کی ہے ممنوع نہیں بلعہ متولی کے اختیار میں ہوگا۔ اس کا حکم اعیان موقوفہ نہیں ہیں۔ پس جب کہ متولی نے یہ حصص اعیان موقوفہ نہیں ہیں۔ پس جب کہ متولی نے یہ حصص فروخت کے تواس نے حدود اختیار سے تجاوز نہیں کیا اور بیع جائز ہو گئے۔ نفس بیع اس کی خیات تو متازم نہیں۔ اب اس کے پاس مجد کی رقم ہو گئے۔ اس رقم کواس نے کسی آلدنی کے کام میں نہیں اگایا تو یہ اس کی متازم نہیں۔ اب اس کے پاس مجد کی رقم ہو گئے۔ اس رقم کواس نے کسی آلدنی کے کام میں نہیں اگایا تو یہ اس کی متازم نہیں کام خیات نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہے۔ اللہ اس کا پانچ سال تک اس رقم کو مجد کے حساب میں جمع نہ کرنا خیات ہے جس کی بناء پروہ عزل کا محتوق ہو سکتی ہے۔ اللہ اس کی خصب اس سے وصول ی جس بھی قرار دیا جائے تو یہ غصب رقم کا ہے نہ کہ وقت کا۔ اور رقم کے خصب ہر منافع متبد کا حنان واجب نہیں ہو سکتا کے فاحد و خالص رہا ہو گا۔ اگر کوئی شخص مجد کا رو پیہ غصب کر لے اور دوجار سال تک نہ دے تو اس کے ذمہ صرف غصب شدہ رہ بیہ ہی واجب الاوا ہو گا۔ اس رقم کا مدت غصب کا منافع نہیں لیا جا سکتا۔

وقف کے منافع مستبلکہ یا معطلہ کا عنمان جو غاصب سے ایا جاتا ہے وہ منافع وہ بیں جو عقد اجارہ میں معقود مایہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں جیسے دار موقوفہ کی سکونت یاارض موقوفہ کی زراعت رہ الیکن رقم کے وہ منافع جو اس کو سی کو سی منافع جو اس کو سی جن بر عقد اجارہ واقع ہو کے داس کو سی کام میں اگا نے سے ابطور رئے حاصل ہوئے ہول الن منافع میں داخل نہیں جی جن بر عقد اجارہ واقع ہو کے راس کئے رقم کے منافع مضمون نہیں جیں۔واللہ اعلم۔ محمد گفایت اللہ کان اللہ لہ ،ااعمر میں الاسلام

دونوں جواد سے در میان فرق کے شبہ کاازالہ

(سوال) حضورا قد سے سابقہ فتو ہے اور آخری منصل تح بر میں ہر دو کے عنوان میں چھ تعارض سا معدوم ہوتا ہے۔ سابقہ فتو ہے کے جواب میں تح بر ہے کہ ان جسم کونی فاگر متولی کا ذاتی فعل ہے ( یعنی نماز وال کے مشور ہے ہے نہیں) تو یہ فعل ناجائز ہے اور متولی کا یہ فعل غلط ہے اور آخری فتو ہیں میں الاطاق بی اور خرید و فرد خت کو جائز قرار دیا ہے۔ نیز بیال کی جملہ مساجد کا قدیم سے بہ عرف اور دستور چا آرباہے کہ متولی اگر کوئی جائید ادیا شیئرز پی عایا خرید ناچا ہے تو جمعہ کے دان یا اور سی مناسب موقع پر مصلیان متبد کو جمع کر ہے مشور ہائیا ہے اور ایس پر حاضرین کے دشور و لیتنا ہے اور یہ کار روائی ہا قاعدہ مجلس شور کی کے رجمز میں درتی کی جاتی ہے اور اس پر حاضرین کے دستحظ بھی لئے جات ہیں۔ آئر مصلیان راضی ہوں اور متولی کو اجز نہیں۔ حضور اقد س کے دونوں فتون کا میں اور اور متولی کو اجز نہیں۔ حضور اقد س کے دونوں فتون کا میاں واجد ہے۔ جبی و نون سور توں میں ایمنی آئر بی ناجائز ہو تو یا جائز رکھی جائے تو منافع متبلاہ کا طان واجب نہیں۔ لیکن یہاں کا موف قائم مقام شرطاو قاف کے ہے۔ سو یہاں کے ماحول کے مطابق ہم دوشق متعین ہو کر جواب منظم ہو جائے تو فیسلہ قائم مقام شرطاو قاف کے ہے۔ سو یہاں کے ماحول کے مطابق ہم دوشق متعین ہو کر جواب منظم ہو جائے تو فیسلہ متعام شرطاو قاف کے ہو جائے تو فیسلہ مقام شرطاو قاف کے ہے۔ سو یہاں کے ماحول کے مطابق ہم دوشق متعین ہو کر جواب منظم ہو جائے تو فیسلہ مقام شرطاو قاف کے ہو جائے تو فیسلہ مقام شرطاو قاف کے ہو جائے تو فیسلہ مقام شرطاو قاف کے ہو جائے تو فیسلہ کے مطابق میں معین ہو کر جواب منظم ہو جائے تو فیسلہ کے مطابق مقام شرطاو قاف کے ہو جائے تو فیسلہ مطابق میں معین ہو کر جواب منظم ہو جائے تو فیسلہ کے مطابق میں معین ہو کر جواب منظم کی خو بھور کے تو میں معین ہو کر جواب منظم کی خور ہو گور کے کے تو میں معین ہو کر جواب منظم کی خور ہوں کے تو فیسلہ کی معین ہو کر جواب منظم کو خور کے کو کر خور کی کونوں کے خور کونوں کونوں کے کونوں کونوں کے خور کونوں کونوں کے کونوں کونوں کونوں کونوں کے خور کونوں کونوں کونوں کے کونوں کونو

ر ١) رينز ع) وحوبا (لوغير مامون) الدرالمحتار، كتاب الوقت، مطلب ياثم بتوليه الخانن، ٤، ٥ ٣٨٠ سعيد) ر ٢) ران عصب عقاره) اوسكنه انسان بعير امر الواقف او الفيم ريختار) للفتوى (وحوب الصمان) فيه وفي اتلاف منافعه ولوم غير معدللاستعلال ونه يفتى (الدرالمنتقى في شوح الملتقى، كتاب الوقف، ١ ٧٥٣،٧٥٢ ط بيروت)

کے صدور میں بہت ذیاد وسمولت ہو۔

(جواب ۱۸۷) دونول جوابول میں تعارض نہیں۔ پہلے جواب میں پیچ کوناجائزاور متولی کے فعل کو غاطات معنی میں کہاہے کہ اسٹ افتیار تولیت کوناجائزاور غاط طور پر استعمال کیااور دوسر ہے جواب میں ایک امان ک و تنف ک آمدنی سے خریدی گئی ہوں اان کی بیچ جائز ہونے کا مطلب سے ہے کہ ان میں بیچ کے جانے کی صلاحیت ہے ۔ اُسر متولی اپنے حدود افتیار میں رو کر بیچ کرے تو بیچ بالکل جائزاور صحیح ہوگی اور اپنے افتیارات کا غاط استعمال کرے تو ہو ہو جائے گے۔ اور متولی کے حق میں اس کا یہ فعل ناجائز قابل متوافظ و ہوگا۔ اور اس کو معزول نے جانے کا مستحق بناوے گا۔ اور اس کو معزول نے جانے کا

(۱)واقف کی اولاد توایت کی زیاد و حقدار ہے

(۲) کیامسجد کی مرمت اور تقشیم وغیره متولی کی سر پرستی میں ہوگی؟

ِ (٣)عقائد میں اختلاف کی صورت میں متولی کی ذمہ داری

( ۴ ) كىيامتولى دوبىر ئے كومتولى بناسكتاہے؟

(سوال)(۱)ایک شخنس ناپی جائیداد منقوله د نیر منقوله د نیره سے کوئی مکان برائے مسجد و قف کر کے مسجد ایچ مسارف سے تنبیر کی بعد دُوه فوت ہو گیا۔ ایس صورت میں متولی مسجد کون ہوگا؟

(۴)اس مسجد کی مر مت و تغمیر و عزل و نصب خدام مسجد و ترمیم و تغمیر عمارت میں کس کی اجازت و سر پر سق ہے ہونی چاہیے ؟

(٣) بصورت اختلاف عقائد تقليدو غير تقليدو غير ه متولى كوكياكيا حقوق انسدادي حاصل بين؟

( ٣ ) انتقال تولیت حسب اجازت متولی ہوسکتی ہے یا ضیں ؟

(جواب ۱۸۸ )(۱) جب تک واقف کی اولاد اور اقارب میں کوئی شخص تولیت کے قابل مل سے تواس کو متولی منانا جا ہے اور جب اس کی اولاد وا قارب میں کوئی ابن نہ ہو تو پھراجانب میں سے کسی لائق و متدین شخنس کو متونی منایا جائے۔(۲)

(۲) اگر واقف کوئی و صیت کر گیا ہو اور کسی شخص یا جماعت کے سپر دید کام کر گیا ہو تواس کی و صیت و بدایت ک تغییل کرنی چاہئے اور کوئی و جمیت نہ ہو تو پھر جو شخص حسب قاعد ہ متولی قرار پائے گامر مت و تغییر و عزل و نصب خدام و غیر و تمام انتظامات اس کی رائے کے مواقف ہول گے۔(۲)

(۲) منجد کابانی جس فریق ہے تعلق رکھتا تھا تو ایت داہتمام کے اختیارات تواسی فریق کوحاصل ہول گے دیاور

<sup>،</sup> ٩) رينزع) وجوبا ولوغير ماموك) والدر المحتار، كتاب الوقف، مطلب يائم بتولية الخائن، ٤/ • ٣٨ ط سعيد) (٤) لايجعل القيم من الاجانب ماوجد في ولدالواقف، وأهل بيته من يصلح لذالك (كتاب الوقف، مطلب لايجعل الناظر من غير أهل الوقف، ٤ ٤٢٤ كل سعيد،

٣) ﴿ يَ ﴾ ﴿ وَوَلَهُ وَلاَيةَ نَصِبَ النَّيْمِ الَّي الواقفِ) قال في البحر قدمنا ان الولاية للواقف ثابتة مدة حياته وان لم يشترطها وان له عزل المتولِّي (ردالمختار، كتاب الوقف، مطلب ولاية نعبب القيم الى الواقف، ٤٠٢٤ ط سعيد)

مسجد میں نماز پڑھنے کا حق تمام مسلمانوں کو حاصل ہے۔ نماز پڑھنے سے متولی اور خود بانی بھی کس کو شہر روک سکتا۔ بال شروفساد کرنے سے روکنے کا حق(۱)حاصل ہو تاہے۔

(۳) اگر متولی کویہ حق دیا گیا ہو کہ وہ اپنی جگہ دوسرے شخص کو بھی متولی پناسکتا ہے تواس صورت میں وہ دوسر ہے کو متولی بناسکتا ہے۔ اور اگر اسے یہ حق نہیں دیا گیا ہو تواسے اپنی زندگی اور صحت میں کسی کو متولی بنانے کا حق نہیں۔ بال مرض الموت میں کسی دوسر ہے کے لئے وسیت کر سکتا ہے اور اس و صیت کے موافق دوسر اشتنس متولی کے انتقال کے بعد متولی ہو جائے گا۔ (۴ باتی عار منی طور پر اپنے اختیار اب کسی دوسر کے واجر ائے عمل کے لئے تفویض کرد بینے کا متولی کو ہروقت اختیار ہے۔ (۳) محمد کفایت اللہ نمفر لہ امدر سے امینیہ و بلی۔

نمازی مسجد کی منتظم کمیٹی کے رویہ سے مطمئن نہ ہول تواسے معزول کر دیاجائے یا نہیں ؟

(سوال) آن بھے بالو نئے مسجد کے متعلق مسلکہ مجموعہ فنادی ملا کیونکہ میر ابھی اس قضیہ سے تعلق ہے۔ بھے افسوس ہواکہ میرا بھی اس قضیہ سے انعلق ہے بالو بخ افسوس ہواکہ میمال کے اصحاب نے واقعات کو بہت مسح کر کے آب حضرات سے استفاطلب کیا جس سے بالو بخ کے مسلمانول پر ہر اانٹر پڑا ہے۔ جس مقصد کے لئے آپ کو تکایف د کرا گئی تھی دوان او گول کو حاصل نہیں ہوا۔ دونول جماعتیں جادی جیں۔ اب میں مجملا آپ کی خد مت میں بالو گئے مسجد کے حالات عرض کر تا ہول تا کہ آپ پر حقیقت آشکار ہو جائے۔ میں واقف راز ہوں۔ گزشتہ کمیٹی کا معتمد تھا۔

میر ندکورہ پہلے ایک متولی کے ہاتھ میں تھی۔ لوگ اس سے مطمئن نہ ہتھ۔ عدالتی چارہ جوئی متولی کے خلاف کی۔ ایک عرصہ کے بعد ہاہمی فیصلہ ہو گیا۔ متولی صاحب نے ایک کمینی منظور کرلی جس میں متولی صاحب مہر تاجین حیات۔ ایک ٹمائند و انجمن اسان میہ شملہ اور تین ویگر ممبر جو بالویج اور مضافات کے مسلمانوں سے منتخب ہواں، یعنی کل پانچ حضر ات کی کمینی مقرر ہوئی۔ عدالت نے ابتداء میں ایک عارض کمینی و خود نامز و کرویا جو صرف جید ماہ کے لئے تھی۔

اس عدالتی کمین نے ایک امام کو مقرر کیا۔ اس امام کو آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے نتھے کہ ایک دو دنٹر ات نے اس کے خلاف پر دپیائیڈہ شروئ کر دیا۔ وجہ اختلاف بیہ بتائی گئی کہ امام ہالو گئج کی ایک پارٹی کی ہمایت کر تاہے جس کی امام نے شروید کی۔ عارضی کمیٹی کی مدت ختم ہوئے پر مستقل کمیٹی کا استخاب ہوا۔ استخاب میں وحز ہے بندی ذوروں پر مختی۔ نیمن آومی منتخب ہوئے۔ المجمن اسانہ میہ پہنے غلطی ہے ک کہ ایک پارٹی کے سر غند کو اینانما مندہ مقرر کر دیا۔ اس سے دو سر می پارٹی وائے بہت جو گئے۔ ابھی تک ایک پارٹی کادو سر می پارٹی سے معاملہ اینانما مندہ مقرر کر دیا۔ اس سے دو سر می پارٹی وائے بہت جو گئے۔ ابھی تک ایک پارٹی کادو سر می پارٹی سے معاملہ ختما مگر جب ایک پارٹی کادو سر می پارٹی سے معاملہ ختما مگر جب ایک پارٹی نسام کو خلاف ایک گمنام

<sup>(</sup>۱) قُرَّ أَن مُبِيدٍ مِن اللهُ تَعَالَ كَالرَشَاءَ كِراكِ بُهِ . "و من اظلم ممن منع مساجدالله ان يذكرفيها اسمه وسعى في خرابها" سورة المقدو

 <sup>(</sup>۱) والدالمتولى اقامة غيره مقامه في حباته، وصحته وإن كان التعويض له، بالشرط (عاماصح) (والا) فال فوض في صحته ولا) يصلح وإن في مرض مونه صح والدرالمحتار. كتاب الوقف، مطلب للناظر إن يوكل غيره، ٤ (٥٠٤ ط سعيد) وقوله أوادالمتولى اقامة غيره مقامه، أي بطريق الاستقلال أمابطريق التوكيل فلابتقيد بسرص الموت ودالمحتار، "كات الوقف، مطلب للناظران يوكل غيره ٤٠٥ عل سعيد،

عر منی ابتد او حکام صلا کے پاس بھیجی گئی جس میں لکھا تفا کہ امام کا گھر لیبی خیالات کا ہے اور خلافت کی تحریک میں تعملی حصدلینتار ہاہے۔ونجیرہ ۔اس عرضی پر امام کا کچھ نہیں جحوالبعہ نما مندہ انجمن کی طرف لو گوں کا عام خیال نفا کہ بیران کی حرکت تھی۔اس کے بعد مختلف منصوبے امام کو علیحدہ کرنے کے لئے کئے گئے جس کااڑ رہے ہوا کہ مُنتظمه تمینی کی طرف ہے لوگ بدول ہوتے گئے اور امام کی حمایت میں ایک کثیر جماعت ہو گئی۔ آخر میں مقطع کا ۔ بندیہ ہوا کہ "زمیندار" کی عنانت کی صبطی جو قادیانی کی وجہ ہے ہوئی تھی اس کے متعلق امام نے بھی لو کوں کے کتنے پر انیل کی۔اس پر صدر صاحب کو خوب بھور کایا گیا۔وہ بے چارے کانوں کے بیچے بھرے میں آگئے اور امام \* ہے الجھ پڑے۔ نو نو میں میں اور سخت کامی تک نوبت آئی۔ غصہ میں صدر صاحب نے فورا نھانے میں رہٹ لکھوادی اور ووسرے دن صبح سپر نذنت اولیس اور ؤیٹی کمشنر صاحب سے امام کے خلاف ہنت ایکایت کی۔ جازے کا موسم تھا۔و فاتر و ہلی میں تھے۔ سمیٹی کے یا بچ ممبر ان میں سے صرف دووماں موجود <u>تھے۔ کینی</u> صدر اور ا یک ممبر۔ صدر صاحب نے اپنی دو ممبرول کی سمینی میں امام کو علیحد گی کی قرار داد منظور کرالی۔اور ایک و کیس کی معرفت امام کوا بک ماد کی میعاد کے بعد علیحد گی کالوش دے دیا۔امام ضاحب نے دونوش جھے بحیثیت کریئری کے بھیجو دیا۔ میں نے اس کاجواب و کیل صاحب کو بیرویا کہ جو نقائض امام میں بتائے جاتے ہیں وہ غاط ہیں۔امام نے ا ہے اقرار کے خلاف کیجھ نہیں کیابا بھے سمیٹی نے عہد شکنی کی ہے کہ مقرر شدہ تنخواہ میں بھی تخفیف کی اور ریا اس م کان حسب اقرار نامہ جو مانا چاہئے تھاوہ شمیں دیا۔ امام نے مسجد کی امامت کے و قار کوبڑھادیا ہے اور یہ کے سمینی يبك كاعتماد كھوچكى ہے - بہتر يہ ہے كہ تمين ايك عام جلسه ميں مسلمانوں كا عتماد حاصل كرے۔و نيمر د\_نوش كى میعاد گزر گئی۔ سمین نے امام صاحب کی شخواہ بند کروی مگر نتین چار ماہ تک نسی امام کا تقرر نہیں کیا۔ وہی امام نماز برُها تارباله جب د فاتر شمله والين آئے اس وقت شر ميں اضافه ہوا۔امام کی عدم موجو د گی ميں اس کا سامان کال کر تجر وُمسجد کے باہر رکھ دیا۔ لوگ سخت غصہ میں ہتھے۔ مگر نمیٹی نے پولیس کی آڑیے رکھی تھی۔ پائے کی مطلق پر وانہ کی۔اب امام کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کی ہے اور عارضی تحکم امتناعی حاصل کر امیاہے کہ امام مسجد میں نمازنہ یڑھائیں۔اس پرلوگ آگ بھولہ ہو گئے اور مسجد کے امام سے عدم تعادن اور بالکل مقاطعہ کر دیا۔ان کے جیجیے نماز نہیں پڑھتے بلحہ ایک الگ ہماعت کرتے ہیں۔اس عدالتی چارہ جونی کا پابک نے ایک بیہ بھی جواب دیا کہ ایک جلسہ عام میں ایک تحقیقاتی کمیشن مقرر کی کہ سمینی مذکورہ کے خلاف جو شکایات ہیں ان کی پڑتال اور تفتیش كرے۔ ان كى ربور ئ مسلك ہے۔ كينى نے كميش سے عدم تعادن كيا۔ پاك نے ايك عام جلسہ ميں كميش كى ر پورٹ کو منظور کیااور ممینی مذکور کو معزول کرے دوسری ممینی مقرر کروی۔اب سابق ممینی اڑی ہوئی ہے اور ان کی ہے دولت مسلمانوں کاروپید عدالت اور عدائتی جار دجوئی کی نذر ہو تاو کھائی ویتاہے۔ تھیم امتناعی کے علاوہ ایک اور د عویٰ امام پر دائر کر دیا ہے کہ وہ مسجد میں پہول کو قر آن کی تعلیم نہ دے۔بالو سنج کے مسلمانوں کے کوئی تیس یجین لڑ کے حافظ صاحب سے قرآن پڑھتے ہیں اور تمام پول کے والدین بالکل مطمئن ہیں۔ خود صدر صاحب ئے ایک چنعی میں اعتراف کیاہے کہ جافظ صاحب بہترین قرآن شریف پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ تکران کو ہاں ہے بھی الگ کرناجائے ہیں۔

مندر جبالاحالات میں کیا جزو کمیٹی جس میں خاص امام کے متعلق اختلاف ہووہ متولی کی شرقی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں؟ اور وہ جزو کمیٹی امام کوہر طرف کرنے میں جب کہ ان پریدا چھی طرح ہے آ ڈکار ااور واضح ہے کہ عام مسلمان اور خصوصا نمازی محبد امام کور کھنا چاہتے ہیں کہاں تک حق بجانب ہے۔ مزیدر آل جب و نیاد ن قانون لیعنی عدالتی حکم امتناعی عارضی ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ کمیٹی نہ کور کوابھی ثبوت و بناہے کہ ان کی امام کی طرفی حق بجانب ہے۔ کیا شرعاً امام معزول اور پر طرف سمجھا جاسکتا ہے؟ خصوصا جب کہ صدر نے سکریئری کی چھی کا کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا۔ جس میں سکریئری نے امام کی علیحہ گی کو خلاف قاعد و متایا تھا۔

رہائیک مسجد میں دو جماعتوں کا ہونااس میں تو کوئی اختلاف سیں۔واقعی ایسا سیں ہوناچائے تامر عام لوگ مندر جہ بالا واقعات کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام بر طرف ہوا ہی شیں۔ کیونکہ اس میں کوئی شرکی تقص سیں ہے۔اور نہ بر طرف مغاد مسجد میں کہی جاسکتی ہے بلحہ صدر اور ان کے رفقاء کی ضد اور بہت دھرمی ہے۔خصوصاً جب کہ امام صاحب اور صدر میں جو رنجش اور سخت کا می ہوگئی تھی وہ آپس میں ما ہے ہونے کہ بعد شرکی طور پر رفع وقع ہو جانی چاہے۔اور لوگ سجھتے ہیں کہ وہ کدورت صاف ہوگئی ہے تامر صدر کے احبالور جمایتی ان کواس عدالتی چارہ جوئی کے لئے اکساتے رہنے ہیں اور معاملات کی اصلاح شیں ہونے و ہے۔

بدیں حالات سمین اور ان کے رفقاء کا روبیہ شرعی حیثیت سے کیسا ہے؟ اور جب کہ سمینی کو عام مسلمانوں نے معزول کر دیاان کا بھی اڑے رہنااور مسلمانوں کی رائے کی پروانہ کرناشر عاور ست ہے یا نہیں؟

(ونڈرمنیر ۔سمر بل شملہ)۵اجوالائی ۱۹۳۵ء

(جواب ۱۹۹۹) آگر میدوا قعات صحیح ہیں توان سے ثابت ہوتا ہے کہ کمیٹی نے اخلاقی طور پر نامناسب رویہ اختیار کیا ہے اور زیادتی اس کی جانب ہے ہے۔ تاہم اس کے جس جلسہ میں امام کو معزول کیا گیا تھا آگر وہ جلسہ قواعدو آئین کے موافق جائز تھا بینی کورم پورا تھا اور جلسہ کے انعقاد کے اصول طے شدہ کی کوئی خلاف ور زی اس میں نہیں کی گئی تھی تواس جنسہ کا فیصلہ تاعدہ کی رو سے نافذہ ہوگا۔ آگر چہ اخلا قاوہ فیصلہ ند موم اور قابل اعتراض ہو۔ اور غالبًا ہی وجہ ہوگی کہ عدالت سے بھی امام معزول کے خلاف تھم امتناعی جاری ہو گیا۔ عام پلک آگر کمیٹی سابت کے فیطنے اور اس کے ارکان کے دور ہو گئی جا ہی کو معزول کر کے علیحہ و کرد سے اور جد بید کمیٹی جب قبضہ لے لے اس وقت اپنی رائے کے منوافق بہتر انتظام کرے اور امام سابت کو مقرر کرد ب اور جد بید کمیٹی جب قبضہ لے لے اس وقت اپنی رائے کے منوافق بہتر انتظام کرے اور امام سابت کو مقرر کرد ب لیکن تافیصلہ میر مزاحمت اور تکر ارجماعت مستحسن نہیں ہے۔ (۱) سمجھ کھایت اللّٰد کان اللّٰد لہ ، د ہلی۔

(۱) کیا جائیداد کی تقشیم کئے بغیر ایک وارث کی اجازت سے وقف ہو سکتی ہے؟ (۲) سجاد گی اور تولیت کا حق اولاد کے بعد قریب ترین قرامت واشلے کو ہو گا (سوال) مورث اعلیٰ خواجہ احمد علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے دوصا حبزادے تھے۔ خواجہ خدا بخش صاحب،

ر ١) ويكري تكرار الجماعة باذان واقامة في مسجد محلة له في مسجد طريق اومسجد لاامام له ولا مؤذن (الدرالمختار) رقوله ويكره) اي تحريما لقول الكافي لا يجوز، والمجمع لا ياح وشرح الجامع الصغيرانه بدعة (الشامية، كتاب الصلوة باب الامامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، ٢/١٥٥ ط سعيد)

خواجہ تاج محمد صاحب،ان دونوں صاحبزادوں کے دو سلسلے علیحدہ علیحدہ ہو مگئے۔خواجہ خدا بخش صاحب رحمتہ القد مليه كے سلسلہ ميں حق سجاد كى ان كے صاحبزادے خواجہ فخر الدين ير منتقل ہوا۔ اس وقت كوئى جائيداد مو قوفہ نہیں تھی بلعہ خواجہ خدا بخش صاحب رحمتہ اللّٰہ علیہ کی تنخص مماو کہ جائیداد تھی جس کے مستنق ان کے شرعی وارث ہوئے۔خواجہ فخر الدین رحمتہ اللہ سکے انقال کے بعد ان کے بھائی خواجہ غلام فرید صاحب سجادہ نشین ہوئے۔ان کے بعد ان کے صاحبزادے خواجہ محمد بخش صاحب سجادہ نشین ہوئے۔ان نے بعد ان کے صاحبزاوے خواجہ معین الدین رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے بعد ان کے صاحبزاوے خواجہ قطب الدین سحادہ نشین ہوئے۔ یہاں تک یہ سلسلہ سجاد گی خواجہ ضدا بخش کے سلسلہ میں با قاعدہ جاری رہا۔ خواجہ فخر الدین کے زمانے کے بعد خواجہ غلام فرید کے عہد میں بعض جائیدادیں خانقاہ کے نام سے وقف کی گئیں اور خواجہ غلام فرید اور ان کے جانشین حادے بھی رہے اور مو توف جائیدادول کے متولی بھی قراریائے۔خواجہ قطب الدین کے بعد چونکہ خواجہ خدا بخش صاحب کے سلسلہ میں اولاو ذکور نہیں تھی اس لئے ذوسرے سلسلے بعنی خواجہ تاج محمود ئے سلسلہ میں دو شخصوں کو سجاد گی و تولیت کے لئے تبویز کیا گیا۔ ایک خواجہ احمد علی پسر خواجہ شریف محمد صاحب دوس ہے خواجہ فینل احمد صاحب پسر خواجہ اہام پخش صاحب۔ مید دونوں باعتبار عصنوبت کے ایک ہی درجہ کے عصبہ ہتھے۔ مگر خواجہ احمد علی کو بیرتر جی تھی کہ وہ خواجہ قطب الدین کی پھو پھی کے لڑ کے تھے اور خواجہ فیفل احمد خواجہ قطب الدین کے والد کی پھو پھی کے لڑے تھے اور اس لحاظ سے بہ نسبت خواجہ احمد علی کے ابعد تھے۔ مگر خواجہ احمد علی کا استحقاق باعتبار قرابت کے راج ہوتے ہوئے بھی خواجہ فیض احمد کواس لئے مقدم کیا گیا کہ خواجہ احمد علی تمسن متھے اور زیر تعلیم تھے اور خواجہ فیض احمد عمر میں بڑے اور ہو شیار تھے۔اب کہ خواجہ قیض احمد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنی ایک نز کی اور ایک حمل اور دو علاقی بھائی چھوڑے ہیں۔ دوسری طرف خواجہ احمد علی صاحب موجود بیں جو باعتبار علم و قضل لور بزرگی و تقذیب کے ہر طرح اہل ہیں اور باعتبار قرابت عصوبت کے خواجہ فینس احمر کے مساوی اور قرابت من جہتدالام میں ان سے اقرب اور راج بیں اور سلسلہ کے اہل الرائے اور معتقدین ان کو ہی ارشاد و تلقین اور تو ایت داہتمام کے لئے پہند کرتے ہیں۔

ان وا قعات کے بعد حسب ذیل سوالات کاجواب مطلوب ہے:۔

(۱) خواجہ خدائش کی شخصی اور مملوکہ جائیداد جو ورائنہ منتقل ہوتی چلی آئی ہے دواس طرح منتقل ہوتی رہے گیا اس حائم کے اس لکھ دینے ہے کہ تمام جائیداد وقف ہے اس کا حکم جائیداد موقوفہ کا ہوجائے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ خواجہ قطب الدین کی وفات کے بعد ایک سرکاری عمد بدار نے تمام جائیداد کو وقف قرار دینے کی تجویز کی اور خواجہ قطب الدین کی والدہ نے لکھ ویا کہ تجویز سرکار منظور ہے تواس سے تمام جائدادو قف ہوجائے گیا صرف نواجہ فواجہ قطب الدین ) کے حصہ پراس کا اثریزے گا۔

(۲) خواجہ فیض احمد صاحب کے بعد سجادگی اور تولیت کا ستحقاق خواجہ احمد علی پسر خواجہ شریف محمد کو ہے یا خواجہ فیض احمد کی لڑکی یااس کے پیچے کو جو حمل میں ہے یاان کے علاقی بھا کیوں کو ؟ جب کہ خواجہ احمد علی صاحب ہر طرح لائت اور اہل اور مرجع خواص و عوام اور مرکز تلقین وارشاد جیں اور قرارت کے لحاظ سے بھی من جہت الاب ا

مساوی در جہ کے اور من جہت الام خواجہ فیض احمر ہے اقرب بیں اور خواجہ فیض احمد کو صرف خواجہ احمد علی کی م عمر ی کی بناء پرتر جیح دی گئی تھی۔ورٹ بیران ہے بھی راجج اور مقدم تھے توان کے انتقال کے بعد خواجہ اتمد علی کو ان کا حق دیا جائے گا۔ بیموا تو جروا۔

(جواب ، ٩٩) سوال کے جواب سے پہلے یہ واضح کرد یناضروری ہے کہ چندروز پیشتر ایک سوال جو ناابائی واقعہ سے متعلق تقامیر سے پاس آیا تھااور میں نے اس کاجواب تح بر کر دیا تھا۔ اس سوال میں جو اختایات نے گئے تتے وہ سوال بذا کے مندر جہ وا قعات سے مختلف تھے۔ پس جواب سابق اور جواب بذا میں جو اختایات و جما جائے اس کو اختایات سوال پر محمول کیا جائے اور دونوں سوالوں میں سے جس سوال کے مندر جہ وا قعات سی جول۔ اس کے جواب کو واقعہ کا صحیح جواب قرار دیا جائے اس کے بعد چند مقدمات سمجھ لینے ضروری ہیں۔ مول۔ اس کے جواب کو واقعہ کا صحیح جواب قرار دیا جائے اس کے بعد چند مقدمات سمجھ لینے ضروری ہیں۔ اللف) کی جائیداو کے وقف ہونے کے لئے ضروری ہے کہ واقف اس جائیداو موقوفہ کا مالک ہو۔ من شرائطہ المملك وقت الوقف السمو الرائق (۱۰) و فیھا عن الحانیة) لوقال اذا ملکت ہذہ الارض فھی صدقہ موقوفہ لایجوز لانہ تعلیق والوقف لایقبل التعلیق انتھی (۲) وفی الفتاوی العالم گیریہ منہا المملك وقت الوقف حتی لو غصب ارضاً فوقفہا شم الشعراھا من مالكھا و دفع اللمن الیہ او صالح علی مال دفعہ الیہ لاتكون وقفا كذافی البحر الرائق التعدید ن

(ب) حاکم کو ہر گزید حق حاصل نہیں کہ وہ دو ہر ہے لو گول کی مملو کہ جائیدادوں کو وقف قرار دے دے کیو نامہ وقف مالک جائیدادوں کو وقف قرار دے دے کیو نامہ وقف مالک جائیداد کا مالک نہیں۔ اس لئے اس کا سی شخص مملو کہ جائیداد کو وقف قرار دیناباطل ہے۔ اس کی دلیل کے سلسلہ میں عبارات مندر جدالف ما حظہ فرمائی جائیں۔ نیز مندر جدذیل عبارت اس کی صریح دلیل ہے ۔۔۔

لوان سلطانا اذن لقوم ان يجعلواارضا من اراضى بلدة حوانيت موقوفة على المسجد اوامرهم ان يزيدوافى مسجد هم قالوا ان كانت البلدة فتحت عنوة ينفذ لانها تصير ملكاللغانمين فيجوز امرالسلطان فيها واذا فتحت صلحاً تبقى على ملك ملاكها فلاينفذ امره فيها اه قلت (١٠ ومفاد التعليل ان المراد بالمفتوحة عنوة التى لم تقسم بين الغانمين اذ لوقسمت صارت ملكالهم حقيقة فتامل (ردالمحتار ٢٩/٣) د) قلت مراده (م) ان الارض اذا قسمت بين الغانمين وصارت ملكا لهم حقيقة لم ينفذ امرا لسلطان فيها من جهة انه تصرف في ملك الغانمين ولا يجوزله هذا

<sup>(</sup>١) مجموعه فتاري لكهنوي على هامش خلاصة الفتاوي ، كتاب الوقف، ١٤ ، ٢٦ امجد اكيدُمي لاهور

<sup>(</sup>٢) (البحرالرانق، كتاب الوقف، ٥/ ٣٠٢ طبيروت)

<sup>(</sup>٣) (البحر الرائق، او اتل كتاب الوقف ٥/٢٠٢ ط بيروت لبنان)

<sup>(</sup>٤) (العالمكيريه، كتاب الوقف، الباب الاول، ٢/ ٣٥٣ ماجدية)

<sup>(</sup>٥) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في اوقاف الملوك، ٢٩٤/٤ ط سعيد)

<sup>(</sup> ٢) هذا من كلام العلامة الشاميي

<sup>(</sup>ع) هذا من كلام المفتى الاعظم مصنف هذا الكتاب

(ج) و قف کے لئے متولی مقرر کر ناواقف کا حق ہے دو سرے لو گول کو بائحہ حاکم کو بھی یہ حق شمیں کہ واقف کی مرضی کے بغیر بیات کی مرضی کے خلاف متولی مقرر کروے۔ والایة نصب القیم الی الواقف ثم لوصیه ثم مرضی کے بغیر بیات کی مرضی کے خلاف متولی مقرر کروے۔ والایة نصب القیم الی الواقف ثم لوصیه ثم للقاضی (درمنحتار) ۱۱)

(و) سجاد و نشینی در حقیقت خدمت ارشاد و تکفین میں شیخ کی قائم مقامی کانام ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں نہ شرینا وراثت جاری ہوتی ہے۔نہ عقلاً ہو علق ہے-بلحداس کے لئے اہلیت وصلاحیت ضروری ہے-اہلیت وصلاحیت كے لئے شروري شرائط بيا ہيں : شرط من ياخذ البيعة امور (١)احدها علم الكتاب والسنة وانما شرطنا العلم لان الغرض من البيعة امره بالمعروف ونهيه عن المنكر وارشاده الى تحصيل السكينة الباطن وازالة الرذائل واكتسباب الحمائد فمن لم يكن عالماً كيف يتصور منه هذا ر٢)والشوط الثاني العدالة والتقوى فيجب ان يكون مجتنبا عن الكبائر غير مصر على الصغائر (٣)والشرط الثالث أن يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة مواظبا على الطاعات المؤكدة والاذكار الماثورة في صحاح الاحاديث. (٤) والشرط الرابع ال يكول امرأبالمعروف وناهيا عن المنكر مستبدّاً برايه ذامروة وعقل تام ليعتمد عليه(٥) والشرط الخامس ان يكون صحب المشائخ وتادب بهم دهر ا طويلا واخذمنهم النور الباطن والسكينة ركذافي القول الجميل للشيخ ولي الله المحدث اللدهلوي طاب ثراہ باختصار)۔ لینی مرشداور ساحب تلقین وارشاد کے لئے چندشر الط ہیں۔(۱)شرط اول یہ ہے کہ وہ کتاباللہ اور احادیث نبویہ کا عالم ہو۔ عالم ہونے کی شرطاس لئے ہے کہ بیعت لینے کی اصل غرنس یہ ہے کہ مر شدامر بامعروف و نہی عن المئحر کرے اور مریدین کو سحینت باطنیہ لیجنی ایقان قلبی کاراستہ اور طریق بتائے اور ان کے ماکات رڈیٹے۔ دور کرے اور اوصاف حمیدہ حاصل کرنے کی راہیں تعلیم کرے اور نظاہر ہے کہ جو تنخفس عالم نه ہواس ہے یہ کام متصور نہیں ہو سکتے۔ (۲)شر طادوم ہیا کہ مرشد کینی صاحب سجادہ متقی اور پر ہیز گار ہواس کے لئے ضروری ہے کہ کبیرہ گناہوں سے مجتنب ہواور صغیرہ گناہوں پر بھی اصرار نہ کرتا ہو۔ (۳)شرط سوم ہے کہ حکام دنیا ہے آندرہ کش اور آخرے کی طرف راغب ہو۔ جن عیاد توں کو شریعت نے ضروری قرار دیا ہے ان کو مواظبت کے ساتھ اداکر تا ہواور جواذ کارکہ آنخضرت علیہ ہے سیجے حدیثوں میں ماتور میں ان کویا بندی سے پڑھتا ہو۔ (۳) شرط چہارم یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المعرکر تارہے اور اپنی مستقل رائے رکھتا ہو۔ ضعیف الرائے اور کانوں کا کیانہ ہو۔ مروت اور عقل کا بل سے موصوف ہو کہ اس پراعتاد اور بھر وسہ کیا جا سکے۔ (۵) شرط پنجم بیرکه زمانه دراز تک مشائح کرام کی خدمت میں روکر آداب طریقت سکھے ہوں اور اطمینان وسیحنت حاصل کی ہولور نور ہاطن کا ستفادہ کیا ہو۔

(٥) متولى وه تخف مقرر كياجاسكتاب جوامين يعنى ديانتدار جواور انتظام وتكمداشت وقف كى صلاحيت ركه تا بو\_ لا يولى الا امين قادر بنفسه او بنائبه ويشترط للصحة بلوغه وعقله كذا في البحر الرائق (فآوي

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي، ٤/ ٢٤،٤٢١ ظ ايج ايم مسعيد)

عالمّالیم ی) ۱۱ یعنی و قف کا صرف ایسای شخص متولی نایا جائے جوامانت دار اور انتظام کی بذات یا ہے نائب کے ذریعہ سے قدرت رکھتا ہواور صحت تو نیت کے لئے متولی کاباغ اور عاقل ہوناشر طہے۔

(و) اگرچ بعض فقهاء نے باباغ بچہ کو متولی بنادینا جائز بتایا ہے گراس جواز کے لئے شرط ہے ہے کہ واقف نے بھر طردی بوکہ متولی میری اوازو میں سے بی ہواکر سے گالوراس کی اوازو میں کوئی بائغ موجود نہ ہواوراس بابائے کا حقیق بن بھر اس صورت میں اس کے بلوغ تک کس امین معتمد منیہ کو متولی کی خدمات اوا کر نے کے خدم معین مرنا این معجود و مردی ہوئی۔ سرنا این معجود مردی بیا شرط یاو صیت نے موافق بائغ متدین اور نتظم متولی میں سینے بھوں تو نابائے کو محض وراثت کے طور پر متولی بنا باطل ہے۔ کیو نلہ تولیت میں وراثت جاری شین بھوٹی ہوئی۔ یہ بھی یاد رہے کے واقف کے موائن کی موسیت کا بابائغ کے حق میں استبار نہ ہوگا۔ بولی اور متولی کی وصیت کا بابائغ کے حق میں استبار نہ ہوگا۔ کیو انتہی ۔ دمی و باطل فی القباس و لکنی استحسن ان تکون الولا بدہ الله اذا کیو انتہی۔ دمی و باطل فی القباس و لکنی استحسن ان تکون الولا بدہ الله اذا کیو انتہی۔ دمی و محض انتہی (کله من ردالمحتار) دمیان مقدمات و حکم القاضی الحنفی بصحة ذلك خطاء محض انتہی (کله من ردالمحتار) دمیان مقدمات کوزین شین کرئے کے بعد موال کا جواب ہے ۔۔

(۱) خواجہ خدا بنٹی رحمتہ ابقد عالیہ کی وہ مملوکہ جانبہ او جوان کے وار تول پربا قاعد ووراثت منتقل ہوتی چئی آتی ہوار تول کی حصہ وارا ہے حصہ ملوکہ کو قف نہ وار تول کی حصہ وارا ہے حصہ ملوکہ کو قف نہ کرے وہ سی حاکم کی تجویز سے یا کئی ایک یا چند حصہ وارول کی تحریر ہے کہ ہمیں حاکم کی تجویز منظور ہے۔ شرعا وقف نہیں ہوجائے گی۔ بلحہ وہ بقاعدہ ورافت حصص شرعیہ اور سمام مقررہ پر تقلیم ہوکر ہر مستحق کو ماتی رہ کئی رہ گی۔ حاکم کی تجویز کی ورافت ایمنی اور وہ کو وقف قرار ویا جائے۔ کی حصہ وار کے حق پر اس لئے اثر انداز نہیں کہ حاکم کی تجویز کی ورافت ایمنی اور بغیر ملک وقف قرار ویا جائے۔ کی حصہ وار کے حق پر اس لئے اثر انداز وار تول کہ جائیداد موروثہ کا مالک نہیں اور بغیر ملک وقف صحیح نہیں۔ و بیمنو مقدمہ حرف الف وب بال احض وجہ وار ثول کا یہ کمیں جا کم کی تجویز وقف منظور ہے۔ صرف ان کے حصہ پر اثر انداز ہوگا کہ ان کا حصہ وقف ہو جائے گا۔ ویگر حصہ دارول کے حصول پر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ مقدمہ حرف الف وب کی عبار تیں اس کی ولیل ہیں۔

(۲) واقعات مندر جہ سوال سے ظاہر ہے کہ خواجہ احمد علی صاحب خلف خواجہ عاقل محمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بعد ان کے دو صاحب اوول ایمنی خواجہ خدا بخش و خواجہ تاج محمود صاحب نے اپنے اپنے حلقہ بائے ارشاد و تلقین جداجدا قائم کر لئے۔ پہلے سلسلہ یعنی خواجہ خدا بخش کے سلسلہ میں حق سجادہ نشینی ال کی اوالا ذکور میں خواجہ قطب الدین کی وفات کے بعد خواجہ احمد علی طلف خواجہ قطب الدین کی وفات کے بعد خواجہ احمد علی طلف خواجہ شریف محمد صاحب سجادہ نشین اور تولیت او قاف مابعد کے اس کئے مستحق بھے کہ وہ اس سلسلہ میں طلف خواجہ شریف محمد صاحب سجادہ نشین اور تولیت او قاف مابعد کے اس کئے مستحق بھے کہ وہ اس سلسلہ میں

ر ١ ) (الفتاوي العالمگيريد. كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الاوقاف ٢ ٠٨ ٤ ط ماجديد) (٢) (ردالمختار، كتاب الوقف، مطلب في تولية الصبي، ٤ / ٣٨١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (رَدالمحتارَ، كتاب الوقف، مطلب فيما شاع في زماننا من تفويض نظر الاوقاف للصغير، ١ / ٣٨١ ط سعيد)

خواجہ محر بخش رحمتہ اللّہ عدیہ کی صاحبز اوی بی فی جیونوں کے لڑ کے تھے۔ پینی اوالادانات میں داخس شھاور آنحری سے وہ است سے اس سے اللہ اللہ بینی خواجہ قطب اللہ بین مرحوم سے قرابت قریبہ رکھتے تھے مگر چو نکہ وہ صغیر السن تھے اس سے اصول ورافت ( بیتی تقذیم اقرب) کو نظر انداز کرتے ہوئے خواجہ فیض احمد مرحوم کو جو آخری سجادہ نشین خواجہ قطب اللہ بین سے قرابت بحیدہ میں جہتہ الاناث رکھتے تھے سجادہ نشین بنادیا گیا۔ النامور کو چیش انظر رکھتے ہو۔ کہ سے سوال ٹائی کا جواب یہ ہے کہ خواجہ فیض احمد مرحوم کے بعد خواجہ احمد علی خلف خواجہ شریف محمد صاحب وجوہ متعددہ سجادہ نشین اور توابیت کے مستحق ہیں۔

اول اس لئے کہ وہ حسب بیان سائل ہر طرح الائق اور اہل اور صاحب ارش وہ تلقین ہیں۔ وہ اس لئے کہ دہ اس سلسلہ کے متوسلین بھی ان کو ہی ارشاد و تلقین کے لئے پیند کرتے ہیں۔ سوم اس لئے کہ دہ اس سلسلہ کے اوالاد وختری ہون کی جت ہے ایک رکن ہیں۔ چہارم اس لئے کہ دہ اس سلسلہ کے افری ہونہ فیش خواجہ قطب الدین مرحوم سے قرامت قریبہ رکھتے ہیں کیونکہ صوبت کی جت سے دہ خواجہ فیش تم مرحوم کے مساوی درجہ میں ہیں اور قرامت امومیت میں دہ خواجہ فیش احمد مرحوم سے اقرب و مقدم ہیں۔ چاہئے تو یہ قاکہ خواجہ فیش احمد مرحوم کے دیاجہ تا۔ جس وقت خواجہ احمد علی صاحب کو ان کا حق دے دیاجہ تا۔ جس وقت خواجہ احمد علی ساحب کو ان کا حق دے دیاجہ تا۔ جس وقت خواجہ احمد علی صاحب کو ان کا حق دے دیاجہ تا۔ جس کو اجہ احمد علی ساحب کی کوئی مزاحت میں کر سات۔ خواجہ فیش احمد مرحوم کا چہ آئر نما سے لڑکا پیدا ہو جو دیا وقت خواجہ احمد علی صاحب کی کوئی مزاحت نمیں کر سات۔ خواجہ فیش احمد مرحوم کا چہ آئر نما سے لڑکا پیدا ہو جو دیا اور شان وقطعاً مستحق نہیں کہ اس میں دراخت تو جاری نمیں ہو سکتی اور ایک تو مولود چے فرائض سجاد گی ادا کر سال کا ادر شاد و تلقین کرنے کی صلاحیت ہی شیس رکھتا اور شر انظ سجادہ نشینی جو مقدمہ (د) میں مذکور جیں اس کا اند اور عالمی بی مقصود نمیں۔

ای طرح تولیت کابھی مستحق نہیں کہ واقف کی اول تو کوئی شرط وصیت ثابت نہیں اور واقف کے موسی متولی کی وصیت معتبر نہیں۔ دوسرے بید کہ سلسلہ اولی میں خواجہ احمد علی صاحب اس بچہ سے اول ، است ارشد ، اقرب اور اہل موجود بیں اور اصول ور اشت اس میں جاری نہیں ہو سکتے۔ خود خواجہ فیض احمد مرحوم زیا ہے استحقاق کی بناء پر جادہ نشین نہیں سے متصبا بحد خواجہ احمد علی کی کم سنی کی بناء پر منائے گئے تتھے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ خواجہ فیض احمد صاحب کو سجادہ فیض احمد علی کہ من کی بناء پر خواجہ احمد علی صاحب کو سجادہ نشین کے لئے منتق کے شخصہ کو مجادہ و سجادہ منتی کہ خواجہ احمد علی صاحب کو سجادہ نشین کے لئے منتق کے نشین نہیں اولی اور اقدم بیں۔

خواجہ فیض احمد مرحوم کے علاقی کھا کیول کا تحقاق کوئی معنی شیں رکھتا۔ کیو نکہ عمومت میں وہ خواجہ احمد علی صاحب ہے اقوی شیس اور قرابت امو میت ان کو حاصل شیس۔ لہذاان کو ترجی و ہے کی کوئی وجہ جواز شیس۔
میس۔

خلاصہ جواب ہے کہ بحالات موجودہ و نظر برواقعات مذکورہ خواجہ احمد علی عماحب سجادہ نشینی اور اقعات مذکورہ خواجہ احمد علی عماحب سجادہ نشینی اور اقعات کے علاقی بھائی یاان کی موجودہ لڑکی سجادہ نشینی بولیت کے مستحق نمیں۔واللہ اعلم بالصواب۔

كتبيه الراجي رحمة مواره محمد كفايت الله كان المدله ، دبلي ٣ جمادي الدخري ٣ صاص

الجواب صحیح فقیر احمر سعید کان الله له ، خدا بخش عفی عنه مدرس امیینیه ، فقیر عبدالماجد غفرله ناظم جمعیة علاء ، محمد عبدالاول راتخ غفرله ، و فتر جمعیة ، بند و ضیاء الحق غفرله مدرسه امیینیه ، خادم انعلماء سلطان محمود عفی عنه مدرسه فته و ری و بلی ، شخه ری و بلی ، اشفاق غفرله مدرس مدرسه فته و ری مخد مشر این الله یک مختمه سیان بقلم خود مدرس فته و ری ، بند و باگناه محمد حسن شاه مدرس مدرسه رجیمیه ، احقر ترین محمد سر ایج الله بین خلف مول نامنتی محمد آمرام صاحب و ریوا تا عیل خانی ، حبیب الم سلین نائب مفتی مدرسه امیینیه سکندر و بین عفی عنه مدرسه امیینیه سکندر و بین عفی عنه مدرسه امیینیه سکندر و بین عفی عنه مدرسه امیینه و بلی -)

(۲) شر انظیر عمل کرنے کو معاہدہ کی خلاف ورزی قرار نہیں دیاجا سکتا

(سوال ) رنگون میں دو فرنقوں نے باہمی مصالحت کے لئے بطور ذیل ایک معاہدہ مکھ کر اپنے اپنے وستخط کہ ویئر

نقل معاہدہ:۔ ہم و سخط کنندگان ویل اس تح سرے اظہار کرتے ہیں کہ ہم فریقین میں جو انتخاف چل رہا تھا۔ چل رہا تھا اس کو جناب موابانا حمد اشر ف صاحب نے میں پڑکر فریقین میں حسب ویل مصالحت کر اوی۔ وار العلوم جہما نگل و دیگر مدارس و مکاتب متعلقہ جمعیۃ علماے صوبہ بر ماونیز جمعیۃ علماء کے جملہ ارا کین و و مہ وار ان اور سورتی محمد ن قبر ستان تاموے کے دار العلوم عربیہ کے جملہ منظمین اور عمدیدار ان اس مصالحت کے وار الناور سورتی محمد ن قبر ستان تاموے کے دار العلوم عربیہ کے جملہ منظمین اور عمدیدار ان اس مصالحت کے بعد فریقین صلح و آشتی کے ساتھ اپنے اپنے ذیر تحت مدارس کا انتظام جاری رکھیں گے اور نبر ایک مدر سے میں عبیم کی غرض ہے جن مدر سین کا تقرر ہواان کو و نیز جمعیۃ کے دیگر مان مول کو سی ایک مدر سے بی تحقیق نمیں ایاجا نیکا۔ ایسے بی تی ایک مدر سے جن مدر سین وطلبہ و مان مین کو خارج کیان سب کو فریقین کو خارج کیا جاتے اور نہ مان مین خارج شدہ کو کہا جائے۔ ختم شد۔

«مفرات اس کو معاہدہ کے خلاف قرارہ ہے ہیں اور بالا تحقیق جمر کا نے کالزام اٹات ہیں بلعہ بھمز ہوں ہے تھیں۔ نظر مطلقاً کی فریق کا کئی کو اپنے مدر سے میں رکھ لینبائکل معاہدے کے خلاف سیجھتے ہیں اور اس طرح وطالب علم پڑھناترک کروے اور مخصیل علم وین سے محروم رہ جائے۔ پس اس صورت معروضہ میں فریق اول کا اس طالب علم کو فریق ثانی کے مدرسہ میں واخس ہوئے سے روکن شرعا در ست ہے یا نہیں '' اور فراق ٹائی کا اپن مدر سہ میں اس کودا خل کر لیناور سے تھایا نہیں 'ابیوانو جروا۔

المستفتی نبر ۴۴۴۴ هاتی داؤد باشم و سنت صاحب ر تعون مورند ۱۳۴۰ فیقعده برس احراد ۲۲ م دنوری ۱<u>۹۳</u>۹ء

(جواب ۹۹۱) یہ معاہدہ خوداہا حت میں ہے مراس میں آخری فقرہ فرااصناح طلب ہے۔ یہی آبر کی طالب علم یامدر س والیک مدر سد ہے کئی خطیا قصور پر خارت کہا گیا ہو تواس کے حق میں یہ معاہدہ صحیح ہے کئیں آمہ و فی مدر سہ کسی طالب علم یامدر س واپنی مالی مزوری کی بناء پر یا کئی فاقی مخاصت کی بناء پر اکال دے تواس کے حق میں یہ معاہدہ صحیح شمیں ہے۔ نیچ جو طعبہ کہ کسی مدر سد ہے اس بناء پر چینے آئیں کہ وہاں تعیم کا برتھام حسب و ننم او شمیں ہے۔ ان کو دوسر امدر سد اسپنے یہاں واخل کر سکتا ہے۔ اس میں معاہدہ کی خلاف ورزی شمیں ہوگی۔ کیونید معاہدہ یہ ہوگا۔ کیونید معاہدہ یہ ہوگا۔ کیونید معاہدہ یہ ہوگا۔ کیونید معاہدہ یہ کہ دوسر ہے مدر سد کے طابہ کو تحقیق الیاجائے۔ خود آئے والے طابہ اس میں شامل شمیں ہیں۔ اور معاہدہ یعلم المفسد من المصلح۔ ۱۱۰۰ محمد کا بیت انڈرکان انڈدا۔ دولی

متفرق احكام متعلقه توليت وانتظام

(۱۹۲) قاضی کوی افتیار نمین که وه ناظر و تف (متولی) کو صرف مستحقین و تف کی شکایت پر معزول کردے تاو قتیکه مستحقین و قف متولی خیات شاہد ند کردین وہ معزول نمین ہو سکالہ لیس للقاصی عول الناظر بمجرد شکایة المستحقین حتی یشتواعلیه خیانة (درمختار برحاشیة ردالمحتار ص ۲۵۷ ج ۴)(۲) قد صرح العلماء بانه لایجوز عزل الناظر و لا عزل صاحب وظیفة مابغیر جنحة ولوعزله الحاکم لاینعزل بغیر جنحة (۲) (خیریه ص ۱۵۳ ج ۱) ان طعن علیه فی الامامة لاینبغی اخراجه الا بخیانة ظاهرة (۱) (ردالمحتار ص ۷۵ گ ج ۳) قال فی اخراوقاف الخصاف ماتقول ان طعن علیه فی الامامة فرای الحاکم ان یدخل معه اخراویخوجه من یده ویصیره الی غیره قال اماماخراجه فلیس ینبغی ان یکون الا بخیانة ظاهرة مین آلم فی (۱۸ البحرالوانق ص ۲۵۲ ج ۵)

ر ١ ) رسورة البقرة، الجزء الثاني، رقم الأية نمبر ٢٧٠).

٢٦) والدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب ليس للقاضي عزل الناظر، ص ٤ : ٣٨ كاط سعيد) .

 <sup>(</sup>٣) (الفتاوي الخيرية، على هامش التناوي الحامدية، كتاب الوقف، مطلب لا يجوز عزل عاحب وظيفة لامن السلطان والامن وكيل ١/ ١٥١ ط قندهار، افغانستان)

و ٤) وو دالمحتار ، كتاب الوقت. مطلب للقاصي الذبخل مع الناظر غير د بسجر د الشكاية ص ٢ - ٢٩١ ط سعيد ،

<sup>(</sup>٥) البحر الرائق، كتاب الوقف ٤. ٣٥٢ ط بيروت،

القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولومن قبله(١)(ردالمحتار ص ١٥/٤/ج٣) ولاية القاضي متاحرة عن المشروط له ووصيه ٢١١ رردالمحتار ص ١٥/٤ ج٣)

متولی ہے ہر سال حساب لین ضروری نہیں ہے۔ یہنی متولی پر اوزم نہیں کہ وہ ہر سال حساب چیش رے۔ لاتلزم المحاسبة فی کل عام ۱۳۱ (ردالمختار نص ۴۶۲۴ ج ۴)

متولی ہے (جب کے اس کی خیات نامت نہ جو یا مہتم نہ ہو) اجمالی حساب لیاجا سکتا ہے۔ تفصیل چین کرنے کا مطالبہ شین ہی جاتا ہو یکتفی القاضی منه بالاجمال لو معروفا بالامانة (در محتار میں کے ۱۶۹۳ ج ۴)

جبواتف كم مصرف (معينه من جبة الواقف) معلوم نه بول (قباله وقف كمن أن جبوب ن وقف وجب ن وقف وجب ن وقف مشهو راشنهت مصارفه وقدرما يصرف الى مستحقيه قال ينظر الى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من ان قوامه كيف يعملون فيه والى مستحقيه قال ينظر الى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من ان قوامه كيف يعملون فيه والى من يصرفونه فينني على ذلك لان الظاهرانيم كانوا يفعلون ذلك على موافقة شرط الوقف وهو المظنون بحال المسلمين فيعمل على ذلك اه (ردالمحتار (۵) ص ٤٤٠ ج ٣ سنل في وقف اشتبهت مصارفه كيف يفعل عن غلته اجاب ان لم يوقف على شرط واقفه يعمل فيه بما كانت تفعله القوام سابقان (خيريه ص ٢١١ج) صرح علماؤنابان الوقف اذا اشتبهت مصارفه بضياع كتابه ينظرالى المعهود من القوام فيما سبق فيني عليه را (خيريه ص ٢١١ج) ويعتبر تصرف القوام السابقين (۱) (فتاوى حامديه ص ١١٠ ج عليه را فيحرف شرط عليه من له شرط يعمل ماعمل من قبله ان فان كانوايشترون من اوقاف المسجد الدهن والحصير والحشيش والاجروماذكرنا كان للقيم ان يفعل ذلك والافلاد (۱) (قاضى خان كشورى ص ٢٠٠ج ٤)

جب سی و قف کا متولی موجو مو خواه واقف کا مقرر کیا: ۱۰ ایا <sup>س</sup>ی اور کا (مثنه قامنی یا حکومت کا مقرر کیا

١١، (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب لايمنك القاضي التصرف الح ص٤، ٢٧٤ طسعيد)

٢٠) رو كدافي ٤٠٣٤ مطنب و لاية القاصي الح)

<sup>(</sup>٣) (كتاب الوقف، مطلب في محاسبة المتولى وتحليفه، ١٤٨/٤ طسعيد)

ر کا ) ایصا

ر ٢ ) رفالمحتار ، كناب الوقف ، مطلب في حكم وقف القديم المجهولة شرائطه و مصارفه، ٤ ٢٢ ٤ ط سعيد )

<sup>ً</sup> ٢) الفتاوي النجيرية، اول كتاب الوقف. مطلب أدعى رحل استحقاً قافي وقف استنهت مصارفه، ص ١ - ١٩١ ط كمال پرننىڭ پريس، دهلي)

ر ٧ ) (الفتاوى الحيرية، كتاب الوقف مطلب اذا اشتبهت مصارف الوقف بنظر الى المعهود من القوام فيما سبق، ١ ٢٧٤ . ط كمال برنننك بريس)

<sup>(</sup>٨) الفتاوي الحامدية، أول كتاب الوقف، الباب الاول في وقف نقاده امر ٥ النع ص ١١١١ ط كمال برنسك پريس

٩) فتح الفدير ، كتاب الوفن ، النصل الاول في المتولى ، ٦ ، ٢٤٠ سروت

<sup>،</sup> ١٠١ (قاصي حاد على هامت الهديه، كتاب الوقف، أو اخرباب الرجل يجعل داره مسجدا الع ٢٩٧ ك ط ماحدية ،

ہوا) تو قامنی کو بیدا فقیار نہیں کے وہ بلاوجہ دوسر امتولی مقرر کروے۔جب تک پہنے متوفی کی خیانت ثابت نہ ہو اور کوئی ایسانی سبب نہ ہو۔ (مثلاً متولی سابق مجتول بیا تابل انظام یا فاسق ہو جائے )اذا کان للوقف متول من جھة الواقف او من جھة غیرہ من القضاة لایملك القاضی نصب متول اخربلاسب موجب لذلك وهو ظهور خیانة الاول اوشنی اخر (ددالمختار ص ۲۲۰/ج ٤)(۱)

# ملاز مین کو شخواہ نہ دینایا کم دیناشر عی اور قانونی جرم ہے (الجمعیة مور خد ۱ ادسمبر ۱۹۲۸ء)

(سوال) چو شخص اینے آپ کو مسلم کہ تا ہواگر دواس غرض ہے کہ اسکول کی گرائٹ (امداد جو گور نمنٹ بی طرف سے مائی ہے) ہیں اضافہ ہو جائے۔(۱) اسکول کے اونی مااز مین کوبالکل تنخواہ نہ وے گر ان کی تنخواہ سلول کے دیشر دارا میں دکھائے اور ان کے جعلی و سنخط یا انگو شے لگوالے(۲) بعض مااز مین کے و سنخط تو زیادہ شخواہ پر کرائے گروراصل شخواہ کم دے۔(۳) اسکول کے سائزا فراجات میں فرضی بل بواکر درج کرے۔ابیا شخص مجرم ہے یا نہیں۔اگر کے تو منز ایعت نے اس کے لئے کیار زامقرر کی ہے ؟

(جواب ۱۹۴) میہ خلاف واقع فر سنی کارروائیال کرناشر عاً قانو نااخلا قاہر طرح جرم ہے۔اور مر تکب مجرم ہے۔ ۔اس کی تعزیرِ حاکم و قائنی کی رائے پر محول ہے۔(۲) محمد کفایت الله غفر له

> متولی کی موت کے بعد مسجد کا چوری کیا ہوار و پیداس کے وار نوں سے نہیں لیاجا سکتا مرسلہ محد صغیر خال صاحب مقام اوسیاضک غازی پور

(سوال) معجد کارہ پیدائیک شخص جو کہ متولی معجد بھی ہتے ان کے پاس امانہ رکھا گیا۔ امین صاحب متبد کا رہ پیداور اپنے گھر کارہ پیداور دے کے نام کارہ پید علیحدہ علیحدہ ایک ہی بحس میں تالاالگا کرر کھ دیا۔ امیں صاحب کے بھیجے نے دہ غیر آدمیوں کے ساتھ مل کر تنجی چرائر تالا کھولا اور معجد والا روپید چوری کر ایا۔ جب امین صاحب کوچوری کا حال معلوم ہوا تو تھانے میں جاکررپورٹ لکھوائی اور دیماتی دستور کے موافق چرائم انگوائ تو معلوم ہوا کہ تھیا اور دہ غیر علی حاکم کیا ہے۔ مگر گاؤں والول نے اس وقت سوت تو معلوم ہوا کہ امین صاحب کا بھیجالور دہ غیر شخص نے مل کرید کام کیا ہے۔ مگر گاؤں والول نے اس وقت سوت اختیار کیا۔ امین صاحب سے روپید کا مطالبہ مہیں کیااور نہ کوئی قتم کاراوہ ظاہر کیا۔ امین صاحب بہت پر نیز گارہ امانت دار شخص ہے۔ پچھ بی دن بعد اچانک موت (بارٹ فیل) ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس چوری بی کے غم امانت دار شخص ہے۔ پچھ بی دن بعد اچانک موت (بارٹ فیل) ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس چوری بی کے غم میں مرے۔

اب دوبری کے بعد گاؤل والول نے ان کے وار تول پر عدالت میں استفاقہ پیش کیاہے اور مقدمہ چاں

(١) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في عزل الناظر، ١٤/ ٣٨٢ ط سعيد،

<sup>(</sup>٢) (لا يحده سيده بغير اذن الامام) .... لقولهم لكنه (أى الحد) اقامة الا مام ، نهر . (الدر المختار كتاب الحدود ، ١٣, ٤ مطرط ط. سعيد) وثبت ذالك عند الا مام .... (فيقطع (الامام) ان اقربها مرة) الدرالمختار . (قوله ثبت ذالك الخ) هو شرط للقطع كما افاد بقوله فيقطع ان اقر مرة او شهد فلان (رد المحتار ، كتاب السرقة، ص ١٥/٤ ط. سعيد)

بہتے۔ کیا مین صاحب کے دار توں سے گاؤں والے رو بہیدو صول کرنے کا حق رکھتے ہیں؟

المستفتی محمد صغیر خال میا نجی۔ مقام اوسیا ضلی غازی پوراگست عصوراء
جواب ١٩٤ )امین صاحب کے دار تول سے بدرو بہیہ طلب کرنے کا گاؤں والوں کو حق نمیں ہے۔ نہ وہ بیر راگر نے کے ڈمہ دار جیں۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، وہلی

# کر دار اور واقف کے دور کے رشتہ دار کی بجائے امین اور قریبی رشتہ داروں کو متولی بنایا جائے (الجمعیة مور ند ۲۰ فروری ۱۹۳۵ء)

سوال) زید مرحوم نایک حقیقت تجمله ۳۰ کے ۱۹ اپنی ذاتی مشتر که نیم منقسمه اور دوسری ۳۳ وقف فی بیس الله کر کے اپنی زوجه کو تاحیات اس کے متواید مقرر کیا۔ اب متواید کابھی انتقال ہو گیا۔ وقف نامه کی شرط ہے کے بعد وفات متواید کے ایک الیا شخص متدین سن حنفی متولی کیا جادے جس کو علمائے وقت متحب کریں۔ اس ایر دو شخص خالد اور بحر توایت کے خواستوگار میں جن کی صفات ذیل میں درج میں۔

خالد۔ واقت کا حقیق بھتیجا ہے۔ واقف اولد تھا۔ یہ اچھاز میندار ومال گذار ہے۔ گور نمنٹ سے ایک حزز عہد دو اعلیٰ خدہات و نیک چلنی کی بنا پر پنشن پار ہاہے۔ سن حنفی ہے۔ مسلم معززین اس کی دیانت قابلیت بنظام اور مذکورہ صفات کی وجہ ہے اس کو متولی ہونے کااہل سمجھتے ہیں۔

بحر۔ اس کاواقف سے قریبی رشتہ شمیں ہے۔ واقف اس کے پھو پھاتھے۔ ذریعہ معاش اس کاب ظاہر فی شمیں ہے۔ متوایہ مرحومہ کی حیات میں ان کاکار کن رہا ہے بہ دور ان کارگی اس نے قریب چار ہزار گزار اضی و قونہ اعلیٰ درجہ کی لب سراک پختہ بلا تقسیم کرائے فرونت کر دی۔ واقف نے تکھا ہے کہ اشخاص مستحقین مدرجہ وقف نامہ میں سے جوجو مرتا جاوے اس کاروبیہ مدرسہ دیوند کو بھیجا جاوے۔ تمین شخص فوت ہوگئے مگر ماکا بیابوارو پید دیوند شمیں بھیجا گیا۔ ایک میتم خانہ کو چار سال سے اور ایک مدرسہ کو دوسال سے پچھ شمیں دیا گیا نقسیم غرباء کے لئے سالانہ کھا تھ ۔ روپ کا بھی تیار نہیں کرایا۔ ایک سرائے موقوفہ مشتر کہ بلا تقسیم اے فرونت کروی اور مشتہ یان کو قابض کرادیا۔

جو اب ١٩٥) خالد تو ایت کا مستحق ہے اور اگر بحر و قف پر بصیغہ تولیت قابض ہو جیسا کہ اس کی صفات کے ن سے متر شح ہو تا ہے تواس کو معزول کر ناواجب ہے۔ (٢) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد له

الحديث الدار قطني : " ليس على المستودع غير المعل صمان" "المغل " هو الخانن. (سنن دارقطني ، ٣/ ١ ٤ من - يث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده)

<sup>· )</sup>لا يولى الا امين قادر نتسه او بنائبه والهندية ، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولا ية الوقف ٢ / ٨ . ٤ ، ط. ماجدية ) و ع ، وجوباولو غير مامون ، والدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب يائم بتولية الخائن ، ٢ ٨ ٠ / ٤ ط. سعيد )

### کیابلااختیار معزول کئے ہوئے قاضی کوبر قرار رکھاجائے؟ (الجمعیة مور خه ۱۳جولائی ۱۹۳۵ء)

(سوال) متولی جامع مسجد اپنے ساتھیوں کی مدو ہے بغیر کی شرعی سبب کے قاضی کو معزول قرار دے اور نے قاضی کا تقرر کرے تواہل شہر کو کس قاضی کا ساتھ وینا چاہئے ؟ خصوصالی حالت میں کہ بہلا قاضی نمام الل شہر نے منتخب کیا ہے اور بیس سال ہے قضاۃ کر رہا ہے۔ اور نیا قاضی بالا تفاق منتخب سیں کیا گیا ہے۔ (جواب 1917) متولی جامع مسجد کے اختیارات میں قاضی کو معزول کرناداخل ہو تو عزل تھی جو الیکن آئر اس نے بلا سبب معزول کر دیا تو وہ مواخذ دوار ہوگا۔ اور اگر اس کے اختیارات میں یہ داخل ہی شیس تھا تو قاضی معزول میں بوا۔ اور اس صور ت میں او گول کواس کا ساتھ وینا چاہئے۔ (۱)

(۱) بی اولاد کے لئے تولیت کی وصیت کرنے کی صورت میں میت کے بیٹوں کے بعد پوتے متولی نہیں ہوں گے

(٢)واقف كي شرط كے خلاف وقف كواستعال كرنے والے متولى كا تقلم

(٣)شراب خور نماز چھوڑنے والا توایت کالمسخق نہیں

(۴) تولیت کی اہلیت ندر کھنے والے کو متولی بنانے کی کوشش کرنے والا گنرگار ہو گا (الجمعیة مور خه ۹ ستبر ۱۹۳۵ء)

(سوال)(۱) ایک شخص نے اپنی پچھ جائیدادو قف علی اللہ کی۔وقف نامہ کی ایک شرط یہ ہے کہ تاحیات اپنی و واقف خود اس جائیداد کا متولی ہو گاور اس کی وفات کے بعد اس کی اوالاوڈ کور میں جو شخص لئیق ہو متولی ہائی ہو کا واراس کی وفات کے بعد اس کی اوالاوڈ کور میں جو شخص لئیق ہو متولی ہائی ہو متولی ہو اس کا پسر آئبر متولی متولی ہو تارہے گا۔ چنانچہ واقف کے انتقال کے بعد اس کا پسر آئبر متولی قرار پاید اس متولی ہائی (واقف کے پسر آئبر متولی ہو تاج ہو تا ہو ہو تاج عہدہ تو ایس متولی ہائی (واقف کے پسر دوم و میں اوالاو میں سے کوئی شخص ہو تاج میں واقف کے پسر دوم و میں متعلق ہو تو عہدہ تو ایت واقف کے پسر دوم و میں متعلق ہو تو عہدہ تو بت خوداس کی اوالاو یتنی پسر دوم میں متعلق ہو تی چاہئے یاواقف کے پسر ان میں دوم میں متعلق ہو تی چاہئے یاواقف کے پسر ان میں دوم میں متعلق ہو تی چاہئے یاواقف کے پسر ان میں دوم میں متعلق ہو تی چاہئے یاواقف کے پسر ان میں دوم میں متعلق ہو تی چاہئے یاواقف کے پسر ان میں دوم میں متعلق ہو تی چاہئے یاواقف کے پسر ان میں دوم میں متعلق ہو تی چاہئے یاواقف کے پسر ان میں دوم میں متعلق ہو تی چاہئے ہو تی ہو ہو ہوں۔

(۳) ایک شخص که شراب خوراور عیاشن ( پینی بدا عمال جو )اور سال بھر میں شاید ہی عبیدین یا جمعة الودان ں نم پڑھ لیتنا ہواس جائیداد کامتولی ہو سکتاہے ؟

(١)(ارادالمتولى اقامة غيره مقامه في حياته ان كان التفويض له عاما صح ) ولا يملك عزله الا اذا كان الواقف جعل التفويض والعزل ، (الدرالمختار ، كتاب الوقف ، مطلب للناظر ان يوكل غيره ، ٢٥/٤ عط. سعيد) (مم) آگر آخر الذكر اشخاص ميں سے ہر دويا كوئى ايك متولى جائنداد ند كورنہ ہو سكتا ہو تواليسے شخص كى امداد (اس غرض سے كدوہ متولى ہوجائے)كرنے والا كنه گار ہو گايا نہيں ؟

(۱) چند چیزوں کی تعین کر کے وقف کرنا

(٢)در گادشر بف کے متعلق کا مول کامتولی کون ہو گا؟

(٣) كياد قف كامتولي واقف كي غرض كے خلاف وقف كابال استعال كر سكتا ہے؟

( م ) وقف کی آمدنی خرج کرتے ہوئے شرائط متولی کالحاظ رکھنا ضروری ہے

(۵) تولیت موروثی حق نسبت ہے ایک تمینی کو بھی متولی بنایا جا سکتا ہے

(۲) کیاایک آدمی کامتولی ہو نااور سارے کا مول کی تکرائی کر ناضروری ہے؟

متعافقه درگاه حضرت خواجه معین الدین چشتی رحمة الله عایه اجمیریشریف

(الثمعية موري ١٤٣ يريل ١٩٣٩ء)

(سوال)(۱) شاه جمال باد شاه نه بست المهال سے چند مواضعات ایک بزر آن کی درگادشریف کے نام و آنف نے اور و قف نامه میں اغراض و قف حسب فیل معین کیس۔ "صرف عرس و انتخر وروشنائی و فروش و کل دارباب مسجد و و ظانف اصحاب استمقاق و حفاظ و صادر ووار دوسائر وجوه خیرات و مبرات."

(۲)درگاد شریف اوروقف ند کور کے عملہ انتظامی کے تقرر اور تمام امور متعافلہ کی سرانجامی کے متعلق خود

<sup>(</sup>۱) الو شرط الواقف كون المتولى من اولاده او اولادهم ليس للقاضى ان بولى غيرهم بلا خيانة . ولو فعل لا بتمير متوليا فه لا يحفى ان نفديم من ذكر مشروط بقيام الاهلية فيه حتى لوكان خاننا يولى اجبى حيث لم يوجد فيهم اهل لان ادا كان الواقف نفسه بعزل بالمخيانة بخيره بالا ولى الشامية ، كتاب الوقف، مطلب لا يجعل الناظر من غير الواقف ٢٥٠٤ ط سعيد، الفسل عن النظر تولية الحاس في الشامية : ولا يولى الا امين قادر بنفسه او بنا نبه ، لا ن الولاية مقيدة بشرط النظر و ليس من النظر تولية الحاس لا نه يحل بالمقصود (رد المحتار، كتاب الوقف ، مطلب في شروط المتولى ، ح : ٤ ص ١٨٠٠)

واقف اوراس کے جانشین ملالین کا تعامل پیر رہاہے کہ کل امور اینے ہاتھ میں رکھے چنانچہ واقف اور اس کے ع انشین سلاطین کے فرامین سے معنوم ہوتا ہے کہ نہ صرف درگاہ شریف کے عملہ انتظامی خادم متولی شاگر و پیشہ و غیر ہ کا تقر رہائے ان کے حقوق و معاش کا تعین بھی ان سلاطین ہی کے احکام و فرامین ہے ہوا۔ نیز اس در گاہ شریف کے مراسم ، محافل ساع ، تفتیم نذورات و غیرہ جملہ امور کے متعلق ہدایات بھی دربار شاہی ہے جاری ہوتی رہیں۔ چنانچے اس در گاہ پاک کے عملہ سے یا خادم اور کیاشاگر دیبیشہ ، فراش ،باور ہی ،ر کابداز ، سک زان ہر شخص جو کسی مستقل خدمت پر مامور ہے اپنے تقرر وحفوق کی تائید میں سند شاہی ہے استناد کر تا ہے اور کی حال باوشاہ و بلی اَنبر شاہ ٹائی کے شقہ مور خد کیم جون محمداء سے معنوم ہو تاہے جس میں مکھاہے کہ "تمام امور ا نتضام در گاه شریف و عزل و نصب مرومان منتظم آن و خبر کیری هر گوندا مور از جانب حضور بو ده آمد د\_ (٣) عملہ انتظائی کے عمد بداروں میں سے ایک عمد بدار کو داروغہ بلغور خانہ بیٹی متولیٰ درگاہ کے نام ہے بھی مفرر کیا جاتا ہے اور اس عمد بیرار کے تقرر کے متعلق واقف کے ایک فرمان میں بیہ لکھاہے :۔ داروند بلغور خانہ ایعنی متولی در گاہ ہر کے کہ از سر کار مقرر شود۔"منشائے واقف کی اس تصری کے علاوہ خود واقف اور اس کے جا نشین سلاطین ماندید کا نقال بھی ای عمل کا موئید ہے کہ عہدہ موسومہ بدداروغہ بلغور خانہ یعنی متولی درگاہ کے تَقَرَر کے لئے بھی کوئی قوم و مذنب باخا ندان مخصوص شیس کیا گیا۔ بلحہ والی ملک نے بلا متخصیص خاندان ، قوم و مذہب جسے جاہا اس عهد و پر مامور کیااور جسے جاہا اس عهدہ سے معزول کر دیا۔ چٹانچہ خودوا قف کے جانشین ساو طین اسلام نے مختلف مسلمانوں کے ملاوہ اہل جنود میں ہے بھی چندا فراد کوا بیٹے زمانہ میں اس عمد و پر ہامور کیا۔ ( ۴ ) اسازی سلطنت میں شعف آیا تواس خط پر جس میں بیدورگاہ پاک او مواضعات مو قوف و اتھے ہیں بندو قوم مربهت كا نباب و تسلط قائم بو كيا- اوراس قوم كے خدر انواں نے بھی سلطنت اسلامی كے تعامل كى يابندى أرت بهو ئے عمد بدار مذکور (دارونه بلغور خانه میتنی متولی در گاہ ) کا عزل و نصب ایسے ہاتھ میں رکھااور بلا سخنسیس قوم و خاندان و مذاب جس میں جندویا مسلمان کو چاہات عمدہ پر مامور یا معزول کیا۔ان لو گول میں ہے جنہیں مرجشہ خیمر انول نے اس عمدہ پر مامور اور اس سے معزول کیا چند دہ بھی ہیں جو اس در گاہ پاک کے موجود ہ متولی "زید " کے احداد سے جاسکتے ہیں اور ان ہی چند میں سے صرف ایک "بحر" کو مرہشہ خسر ان دولت راؤ سند ھیا نے سند توبیت نساأبعد نسل بھی عقا کروی تھی۔ لیکن آپنے عرصہ بعد مر جٹول کی حکومت کاغانمہ اور انگریزی شاط کا آناز ہوا تو واقف کے جانشین اکبر شاہ بادشاہ دبلی نے غین و خیانت کی بنا پر ''بحر ''کو معزول کیااور اس کے حق میں دولت راؤ مند میں کی منداس بنا پر منسوٹ کر وی کہ بیا مندازراہ فریب زر خطیر صرف کر کے تعامل سلاطین و منتا ہے۔ واقف کے خلاف حاصل کی آئی تھی جیسا کہ اکبر شاہ باد شاہ د ، بلی کے شقہ مور ندہ کیم جون ہے ۱۸۲ء کی حسب ذیل عبارات سے ظاہر ہے:۔(الف)اگر کے اسناد مرہنہ متولی معزول مینی "بحر" بیش تماید ساقط از اعتبار است که فرمان حضور والاورين ام نيست وجم متولى ازراه فريب از صرف كرون زر خطير پيش مر بيثه مختار شد ه!و و ـ " ( ـ ـ ) و تقرر متولی از طرف حضور معمول قدیم بود داست. "اَ ببرشاه ثانی باد شاه د بلی کے اس حکم کا نفاذ حکومت انگریزی ئے خاطر خواہ کیا اور بھر نے اس شاہی علم کی تنتیخ اور خود کو در گاہ پاک کا مورو ٹی متولی قرار دایائے کے ہے

انگریزی عدالت دیوانی میں ایک دعویٰ کیا تؤوہ بھی مع خرچه خارج ہوا۔ اور پھرزند گی بھر ''بحر ''کواس عهد دیہ خال ہو نالصیب نہ ہوا۔ پیہ بحر موجودہ متولی''زید'' کاواد تھا۔

(۵) مر جھوں کے بعد اگر میزوں نے اپنے دور حکومت کے اوائل ہی ہیں تعالی سا طین ماضی کی تحقیقات ہے یہ معلوم کیا کہ درگاہ پاک اوراس کے وقف نہ کور کا جملہ انتظام و نیز عمد بدار موسوم بمولی کا عزل و نصب با التخصیص فوم و فائد ان و فہ جب جمیشہ ہوائی ملک کے افتیار میں ربا ہے چنانچے اس باب ہیں کر کل تھینیل الوس نے جواس ضلح کا کمشز تھا جس میں یہ درگاہ پاک واقع ہے اپنی شخیقیات کے خلاصہ کا اظہار اپنے رو بجار مور در ۲۹ مار دن قلم کمشز تھا جس میں یہ درگاہ پاک واقع ہے اپنی شخیقیات کے خلاصہ کا اظہار اپنے رو بجار مور در ۲۹ مار دن تا کہ کم المار ایک در الفاظ میں کہا۔ "اذکیفیت بائے قانون گویان و دیوا تجی و خدم درگاہ کہ ہم اور و بجار کی تنہ مقرر شدہ و عزل الفاظ میں کہا تھیار والی ملک ماند دود رام مور کی ہمیشہ رائے بہدواست امور درگاہ ستولی از طرف والی ملک مقرر شدہ و عزل و نصب متولی افران کی میں مورور گاہ متولی از طرف والی ملک مشر شدہ و وقف اور واقف کے جاشین سالطین کے قائم مقام کی حیثیت سے حکومت انگریز کی نے براہ راست ذریر واقف و قف اور واقف کے جاشین سالطین کے قائم مقام کی حیثیت سے حکومت انگریز کی نے براہ راست ذریر کی مین مورور و قف کا ترفام نیز عمد میں اور است ذریر کی خدوات نیس مورور و متولی کر اور کی والی کی والی کوراس کے وقف کا ترفام نیز عمد عمد میرا موسم ہمیر کی تو درگاہ کی درائن میں واغل ہوا۔ چنائچ اور آف ریونے و نے وقف کا ترفام نیز عمد میں واغل میں دوالی کی درائن میں واغل ہوا۔ چنائچ اور آف ریونے و کے بھی کسی میرور و و متولی "زید" کے اجداد بھی تھے۔ ایک پر دادالور ایک والد اسکین اور ڈ آف ریونے کی تھی کسی کی درائن میں کیا۔

(۱) ۱۸۱۳ اعلی علی صفومت اگریزی نے ایک نمبر ۲۰ ۱۳ ۱۸ اعیاس کر کے جملہ او قاف ند ہبی سے خود ب تعلقی افتتیار کی اور درگاہ ند کور د کے انتظام واہتمام کے لئے اپنی جگہ مسلمانوں کی ایک سمینی قائم کر دی جس کو اور آف ر یہ نہو کا قائم مقام قرار دیاور دہ کل افتیارات انتظام و نظارت امر و نمی د تعرف بشمول افتیار عزال و نصب عمد بدار موسوم به متولی جوبور ؛ آف ریونیو کو بحیصہ قائم مقام واقف و جا نشین سلاطین باتنی حاصل سے اس کمینی و تقویش کر دیے۔ اس موقع پر "زید" کے باپ نے کوشش کی تھی کہ کمیٹی قائم نہ کی جائے بائد و قف در گاہیا کہ تھی کہ کمیٹی قائم نہ کی جائے بائد و قف در گاہیا کہ تھی کہ کمیٹی قائم نہ کی جائے بائد و قف در گاہیا کہ تھی کہ کمیٹی قائم نہ کی جائے بائد و قف در گاہیا کہ تام کی تام کی تو ایت سے مقورت کیا جائے ہے تھی معدہ تو ایت نجی موروثی قرار دے کر یہ و قف اس کے سیر و کر دیا جائے ۔ لیکن سے موسوم اس وقت تک موجود ہے۔ اور اس نے بھی متعدہ افراد کو کار تو ایت نہ کور و بائد پر مینیج بیانائب متولی کے مقابلہ میں تر بیا ہے مقرر کیا ہے جن کی نظر میں خاندان تد ہب کی بھی شخصیص نہیں ہرتی گئی ہے۔ اس کے مقابلہ میں تمر و وہر شکی کے مقابلہ میں تمر وہر سے مقرر کیا ہے۔ کہ موجود ہے اور اس نے جرم میں سز ایا نے کیا عث زید کواس عمد سے مقرول کے مقابلہ میں تر وہر شکی کی بنا پر اور دی میں مز بیات کی بیلی مرتبہ کیئی کے مقابلہ میں تمر کروا ہیا۔ کی در گئی ہے در کیا تھا۔ کیکن کیلی میلی مرتبہ کیئی کے مقابلہ میں تمر کروار متعلق درگاہ شری ہے در کیور گئی نے زید کے تام کی بیلی مرتبہ کی میں دیار میں سے زید کے بھائی "خالد" و بھی میں موجود کے تام سے کیا کی دیار میں کے کھائی "خالد" و بھی میں کیاروبار متعلق درگاہ شری ہے۔ کور گئی نے زید کے تقرر سے کہ تار سے کیار سے کیار کی کیا کی نے کھائی "خالد" و بھی کائی خالد " و بھی کائی کور کیا کور کیا گئی نے نہ کے تو کور کیا گئی نے نہ کے تار کیا کہ کھائی گئی کے کائی " کیا کہ تو کور کیا کھائی کور کیا کور کیا گئی نے نو کی کی کی کی کر دیار میانے کیا کی کور کیا کیا کہ تک کی کی کی کور کیا کے کھی کی کور کیا کور کیا کور کیا کہ کور کیا کی کی کی کیا کہ کور کیا گئی کے کور کی کی کور کیا کی کیا کی کور کی کی کی کور کیا کی کور کیا کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کی کیا کی کور کیا کی کی کور کیا کی کور کی کی کور کی کور کیا کور کی کور

امتیانا و سال کے لئے اس عمد و پر مامور کیا تھالٹیکن وہ نااہل ثابت ہوئے اس لئے بر طرف کر دیئے گئے تھے۔ اور ان کی جگہ متعد و ہندواور مسلمان تحتم و تجویز تمیٹی کار تو نیت پر یکے بعد و گرے مامور ہوئے۔

( ے ) ایکٹ (۲۰) ۱۲۳ ماء جس کے مانحت ورگاہ یا کا موجودہ اظام قائم ہے اس کی رو ہے وقف درگادیا ک بی تابض، نتنظم ومتصرف در گاہ تمین مذکور ہے۔اوراس تمینی کا مقرر کردہ عہدیدار جو عرف میں متولی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔اس ممیٹی کے ماتحت مارزم و منیجر کی حیثیبت رکھتا ہے اور اس کا فرض میہ ہے کہ سیجے طور پر حساب کتاب مرتب رکھے۔ اور کمینی مذکور کے روبرو حسبات بیش کر کے جانچ کراتار ہے۔ نیز جملہ امور انتظامی ک متعلق جو ا- کام مخبانب در گاه تمینی صادر ہول ان کی پابندی داجر اکر ہے اور بلائقهم و منظوری تمینی تر سی کام کا اجر ا ' رے نہ و قف کی کوئی رقم صرف کرے۔ایکٹ نمبر ۴۰ <u>۳۲۸ و سے تعمل بنگال ریگولیسن نمبر ۹ اهن ۱</u>۸۱۰ کے ما تحت جب کہ انتظام درگاہ شریف بورڈ آف ریونہ و کے سپر دیخناس دفت و نیز سلاطین مانبیہ کے دور میں بھی سیا عهد بدار ملازم سر کار شمار موتا تخابه اور سر کاری کا غذات و عدالتی فیصله جات و ریکارؤ میں اس عهد بدار او مازم س کار کی انکھا ہے۔ نینز خدمات مفوضہ کے عوض مہلے نفتہ یو میدیا کیمشت ڈیڑھ سورو ہے، ماہور ماتیا تھا۔ ہاتھ عمر صہ ہے مواضعات موقوف میں ہے ایک گاؤل کی آمدنی اس عہدیدار کے مشاہر ہے کیلئے منسوس کردی گی ہے۔ ( ٨ ) در گاه یا كاور و نقف مذكور كا نتظام كے لئے جو تمینی اس و فت موجود ہے وہ یا نج ممبر وال میں ہے تبین ممبر قوم خدام درگاہ سے اور ایک خاندان سجادہ نشین صلاب کی طرف سے مقرر ہو تا ہے اور شہر کی غالب اور ب او ٹ مسلمان آبادی کا صرف ایک نما نندہ اس کمینی میں بطور پر لیسیڈنٹ شریک ہو تاہے۔ ہر ممبر کی مدت مہر ک تازیبت ہے۔اور جب تک کوئی ممبر مرنہ جائے اس کی بجائے دو سراممبر منتخب شیں ہوسکتا۔ تجربہ اور متعدد عدا نتی فیصلے شامد میں کہ چو نا۔ اس کمیٹی میں اکٹریت ان لو کول کی ہے جن کے ذاتی مالی مفاد و قف در گاہ پاک ہے وابستہ میں۔اور جنہیں مختلف خدمات کے عوض حفوق ومشاہرات اس وقف کی آمد فی سے ملنے جیں اس لئے بیہ ہو گ۔ مغاد ورگادیاک پر اینے ذاتی مغاد ' و ترجی و ہتے ہیں جس کے باعث وقف و درگاہ یاک ان کے باتھواں تنکم د تپاہی بربادی وہد ویا نتی کا نتخت مشق جدی ہوئی ہے۔ اور تمام نظم و سنق در ہم بر ہم ہے۔ عہد و تولیت پر بھی مطن جذبہ مصبیت اور ہم قوم و قرابتدار ہوئے کی پاسداری کر کے ان لوگول نے اکثر نااہل شخص کو مقرر کیا ہے۔ چنانجے اس وقت بھی جو شخص (زید)اس عہدے پر ان کا مقرر کردہ موجود ہے وہ وہ ہے جو عہدے پر تقرر سے یہے اس درگاہ یاک کے مال میں شیانت کے جرم میں مدالت ہے ایک مقدمہ میں سزایا چکا تھا۔ اور دو سر ب متحد مدین ''حدور جه کابل و نفات شعار کاروباری معامات میں ہے اصول اور دبیانت داری کے لی ظامت ہے ''زشبہ ے بالا تر شیں۔ " قرار دیاج دیکا تفا۔ پھر بھی شہوت خیانت دہد دیا تی کے باد جو داس ممیٹی کے خاوم ممبر وال نے اپنی اً منزيت في تائيد عاسي شخف "زيد"كو عهده مذكورير مقرر كيا.

(۹) یہ محسوس کرتے ہوئے کہ در گاہ یا ک مذکور اور اس کے وقف کی بد نظمیٰ تباہی وہر باد می کاباعث موجو وہ در گاہ تمپین کی ناقتس تشکیل ہے وئیۃ اس بد نظمی کو دور کرنے کے لئے کوئی دوسر اچار و کار ند دیا بھر کر عالی جناب آنہ پہل راجہ غضنفر ملی خان ممبر کو نسل آف استبیٹ نے کو نسل مذکور میں ایک مسودہ قانون پیش کیاہے جس کائز جمعہ انف بذاہے۔ اس قانون کے ذراجہ موجودہ قانون میں دواہم تبدیلیاں پیدا کرنا مقصود ہیں۔ اول ہے کہ خدام یاان ہو اول کی ہجائے جن کے ذاتی مال مفادہ قف درگاہ سے داستہ ہیں درگاہ کمین کے ممبران میں ان ممبروں کی اکثریت پیدا اور محفوظ کی جائے جو بے لوث و آزاد ہوں اور و قف سے کس فتم کاذاتی مال نفع ندا شھاتے ہوں۔ دوئم ہے کہ موجودہ تازیبت مرت ممبری منسوخ کر کے مسلمانوں کو حق ویا جائے کہ ہریا نچویں سال درگاہ کمین کے ممبران کا انتخاب کی کریں۔

(۱۰) پر امر بھی قابل لحاظ ہے کہ درگاہ کی موجود دہد نظمی دور کرنے کی صرف کی صورت ہے کہ کہ مسودہ قانوان ندگور پاس کر لیا جائے اور اس قانوان پاس کرنے میں مسلمانوں ہی کی رائے عامہ مئوثر ہو سکتی ہے۔ حکومت ہے خطو کہانت کا جواب کی ملاہے کہ اصلاح وقف مسلمانوں کی رائے عامہ پر مخصر ہے وہ چاہیں تو کو نسل سے اپنی مرضی کے مطابق مناسب مسئنودہ قانوان پاس کر الیس حکومت اس قانوان کا نفاذ کر دے گی۔ جن مجالس میں یہ قانوان پاس کر الیس حکومت اس قانوان کا نفاذ کر دے گی۔ جن مجالس میں یہ قانوان پاس کی مسلم عانوں پاس کی مسلم میں کہا ہے گادہ بھی رائے عامہ سے منتخب ہوتی ہیں۔ اور اان میں بھی مسلمانوں ہی کے منتخب کردہ مسلم ممبر ان کی رائے کا اس باب میں مؤثر ہونا متصور ہے۔

(۱۱) مندر جه بالاوا قعات د حالات کی موجو دگی میں حسب ذیل سوالات کاجواب مطلوب ہے۔ بینوا تو جروانہ (الف) و نقف مندر جه بالاشرعاً و نقف خانس ہے یا و نقف عام؟ (ب) اب جب که اسلامی ملطنت موجود شیں ہے وقف فد کور کے تنحفظ واغراض کی جھیل واصلاح نظم و نستی کے باب میں شرعا مسلمانوں کا کیا حق اور فرض ہے (جے)۔ ان حالات میں جب کہ تجربہ اور عدالتی فیصلوں کی رو سے وقف ور گاہ مذکور کی تناہی وہرباد می موجودہ انتظامی نقائص کے سبب پاید ثبوت کو بہنچ چکی ہے اور مسلمانوں کواس بد تنظمی اور بربادی کی اصابات پر بھی قدرت حاصل ہے۔ مسلمانوں کو بیہ حق ہے کہ وہ اپنی اس قدرت سے اصلاح کے واحد مئوثر ذرایعہ کو استعمال کریں ایپنی مجالس قانون ساز ہے مسودہ قانون پیش کر دہ راجہ غضفر علی خان کو حسب ضرورت و صوابہ ید خود مناسب ترمیم ور دوبدل کے ساتھ پاس کرائیں ؟ کیاشر عااس باب میں مجالس قانون ساز ملکی کو جس کے بخیر مسلمان اپنی قدرت اصاباح و قف مذکور پر استعمال شیں کر سکتے ذریعیہ اصلاح بنایا جاسکتا ہے ؟ و نیز اگر ہیہ ذریعہ ابسازح غیر مسلم حکومت ہے استمداد بھی قراریائے تو کیاغرض مذکور کے لئے بیاستمداد شرعاً جائزہے یا نہیں ؟ اً رُ مسلمان و قف مذکور کی تاہی کے علم اور اس کی اصاباح پر قدرت کے باوجود ساکت رہیں اور کوئی اصاباتی اقدام نه کړیں پالسلای اقدام میں مزاحم ہوں تو شر عاان کا بیہ فعل کیا قرار دیاجائے گا؟(و)۔ کیادر گاہ بل پیش کرد وراجہ غفنفر علی خان منسلکہ ہذامیں کوئی ایس بات موجود ہے جس کے باعث بیبل مداخلت فی الدین قرار ویا جائے ؟ (ہ)۔ شر ایعت اسلامی ٹین متولی و قف کا تصویر کیاہے 'الور و قف ور گاہ مذکور کے حالات پیش نظر رکھتے ہوئے اس و قف کے شرعی متولی کا منداق کوان ہے ؟ درگاہ نمیش یاوہ عمد پدار جو عرفاً متولی کہاا تا ہے اور جس کو وافق ن وارونه بلغور خانہ بھی لکھاہے۔ نیزش عادر گاہ تمیٹی کے مقابلہ میں اس عہدیدار (زید) کی ایا حیثیت ہے جو عرف میں اس درگاہ پاک کا متولی کمایا تا ہے۔ (و)۔ کیا عمد بدار (زید)جو عرف میں متولی کمایا تا ہے اس درگاہ پاک کا

مورو ٹی عمد بدار ہے اور کیا ہے عمد ہ تو یت کسی خاندان کا مورو ٹی عهدہ ہے ؟۔(ز)۔شرعاً خدمت تو یت میں آغد او افراد منافی تؤیت ہے یا پندافراو کی ایک سمینی بھی منولی ہو سکتی ہے ؟ (ح)اصلاح و قف در گاہ پاک کے سلسلہ میں گزشتہ وحال کی ابتری و تباہی پیش نظر رکھتے ہوئے یہ مناسب ہے کہ نثر عی حیثیت ہے توایت و نف مذکورید متور تمینی ہی کے میر درہے اور سرف قانون کے ذریعہ موجودہ تمینی کی تشکیل اور مدت ممبری میں مناسب تبدیلی ونز میم پر اکتفا کیا جائے جیسا کہ مسودہ قانون پیش کردہ راجہ غفنفر علی میں کیا گیا ہے۔ یا یہ من سب ہے کہ تمینی کوایک دم منسوخ اور مسلمانول کوانتخاب ممبران تمینی مذکورز کے ذریعیہ قومی مداخلت سے قطعاب تعمق و محروم کر کے ہمیشہ کے لئے اس و فف کا منظام صرف ایک شخص متولی کے سپر د کر کے عہد و تولیت و انٹی طور یر نسااً بعد نسل اس شخص کے خاندان میں محصور کر ویا جائے اور اس تولیت کے لئے شخص کیں "زید" معین کیا جائے جو خود بھی خانن اور غابن ثابت ہو جاتے اور جس کے بعض اجداد بھی غین و خیانت ہی سے انز ام میں معزول ہو کیلے ہیں۔(ط)۔ آپ کی رائے میں ور گاہ بل پیش کر دہراجہ غضفر علی میں کیا کیاتر میم ور دوبدل مناسب ہے۔ جس كباعث بيبل بهتر اور انسب صورت اختيار كريك المستفتى مرزاعبدالقادر بيك عفي عنه (جواب ۱۹۸)(۱)و قف غانس اورو قف عام شرعی اصطلاحیی نہیں ہیں۔اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ و نف کے لئے تابید شرط ہے اور اگر ابتد امیں کسی خاص فردیا مخصوص خاندان کے لئے اس کے فوائد و منا فع محصور بھی کردینے جانمیں تاہم ضروری ہے کہ آخر میں دہ جہتہ غیر منقطعہ کے واسطے وقف قرار دیا جائے اور عام فقراءومسا کیبن کے لئے کر دیاجائے اور اس بناپریہ کمنا کہ ہر وقف کے لئے ماآ اناعام ہو نالازم ہے۔ ویجعل . آخره لجهة قربة لا تنقطع (تنوير الا بصار) ١٠) والصحيح ان التابيد شرط اتفاقا لكن ذكره ليس بشرط عند ابی یوسف و عند محمد لا بدان ینص علیه (رد المحتار) سی کیکن چونک تانونی طور پر مو قوف عدید کے مخصوص ہوئے یا نجیر معین ہوئے کی جہت ہے وقف خاص اور وقف عام کی اصطلاحیں مشہور ہو گئی ہیں تواس جہت ہے بھی اگر حسب بیان سائل واقف نے وقف نامہ میں بیہ عبارت لکھی ہے۔ "صرف عرس و لنگر در د شنائی و فروش و گل دارباب مسجد دو ظائف اصحاب استحقاق و حفاظ و صادر دوار دو سائر دجو ه خیرِ ات و مبرات "تواس و قف کے و قف عام اور غیر منفطع جمات کے لئے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ لتأشير نمير المحتار، كتاب الوقف، مطلب في الكلام على اشتراط التابيد ٤٩/٤ ط سعيد

المسلم مسر (۲) ردالم حتار، کتاب الوقف، مطلب فی الکلام علی اشتراط التابید کا ۴ کا ۴ ط سعید (۲) او قاف کی گرانی اور حفاظت اور ال کوخائنوں کی وستبر و سے بچانا اور مستحقین کو انے حفق پہنچانا اور مستحقین کو انے حفق پہنچانا اور شبہ قضاۃ اسلام کا کام خفا۔ اب اسلامی سلطنت قائم موجود نہ ہونے کی وجہ سے قضاۃ اسلام بھی موجود نہیں اور الن حالات میں مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ خودیا حکومت موجودہ کی معاونت سے او قاف کی حفاظت کریں۔ کیو مکہ جو اسلامی امور قضاۃ اسلام سے تعلق رکھتے ہے مثلاً صوم وافطار کا تھکم کرنا جمعہ و عیدین کی نماز و جماعت قائم

<sup>(</sup>١) (تنوير الا بصار، كتاب الوقف، مطلب في الكلام على اشتراط التابيد، ١٤ ٨ ٢٤٨ ط. سعيد)

كرناوه بهر تك فقهاء قضاة اسلام اور حكومت اسلاميه كي غير موجوو كي بيس مسلمانول كم اتح مي آكنے ميں ديقيمها (الجمعة) امير البلد ثم الشرطى ثم القاضى ثم من ولا ه قاضى القضاة و نصب العامة الخطيب غير معتبر (درمختار) (۱) فلو الولاة كفار يجوز للمسلمين اقامة الجمعة ويصير القاضى قاضيابتر اضى المسلمين ويجب عليهم ان يلتمسوا واليا مسلماً (ردالمحتار)(۱)

(۳) اگروقف کی آمدنی کے متعلق اس امر کا نمن غالب یا یقین ہو کہ وہ غیر مصارف میں خرق کی جاتی ہے یاس میں خیات اور تغلب ہورہا ہے یابدا تظامی کی وجہ ہے وقف تباہ اور برباد ہورہا ہے تو مسلمانوں پر ازم ہے کہ وہ وقف کو غیر مصرف میں خرج ہو نے اور خیانت تغلب اور تباہ وہرباد ہونے ہے بچانے کے لئے جو چھ کہ سکتے ہیں کریں۔ اگر اصلاح کا اور کوئی ذریعہ باتی نہ رہے یا موثر نہ ہو تو مسلمان مجاس قانون ساز میں ایسا مسئودہ قانون چیش کریں۔ اگر اصلاح کا ور کوئی ذریعہ باتی نہ رہے یا موثر نہ ہو تو مسلمان مجاس قانون ساز میں ایسا مسئودہ قانون میں جو وقف کی محافظت اور اغراض وقف اور شر اکھا واقف کی رہایت و محمد اشت کا ضامن ہو۔ جس کا منظ صرف یہ ہو کہ وقف کے شرعی قانون کی تنفید کی قوت موجودہ گور نمنٹ سے حاصل کر فی حائے۔ گرا ہے مسئودہ قانون میں مفصلہ ذیل امور کی یابندی ایان م اور واجب ہے :۔

(الف) بل کی کوئی دفعہ او قاف کے شرعی قانون سے متضادم ند ہو۔ (ب) اس کی کوئی دفعہ خرض واقف اور شر الطواقف کے خلاف نے حفوق نیہ مقافد اشخاص کے حفوق نیہ مقافد اشخاص کے حفوق نیہ مقافد اشرند ڈالے۔ (د) وہ بل حکومت کا اقتدار اور تسلط وقف پر قائم نہ کرے۔ (ہ) قانون کے ذریعہ سے حکومت کو سی تصرف کا حق حاصل نہ ہوتا ہو۔ جوواقف کی شرطیا غرض یاتصر تکیا تعامل قدیم کے خلاف ہو۔

(س) کسی بل پر مداخلت فی الدین کاالزام اسی وقت قائم کیا جاسکتا ہے جب کہ اس کی و فعات میں ت
کوئی و فعہ او قاف کے شرعی قانون کے خلاف ہو۔ لیکن اگر اس کا مقصداو قاف کے لئے غیر شرعی قانون و منتع
کرنانہ ہوبیجہ شرعی قانون متعلقہ او قاف کی میفیذی قوت حاصل کرنا ہو تواس کو مداخلت فی الدین قرار و بنا صحیح
میں۔ راجہ غضفر علی خال کا مجوز و بل باوجو و یہ کہ بہت می جزوی تر میمات کا مختاج ہے اور اس میں سے وہ حصہ جو
حکومت کے لئے ایک طرح کا اقترار اور تسلط ثابت کرتا ہے حذف کر و بناواجب ہے۔ تاہم اس اصول پر کہ وہ
شرعی قانون و قف کی مخالفت کا التزام نہیں کرتا اور اس کو صرف مخصیل قوت سفیذیہ ہے تک محدود رکھا جا سکتا ہے
اور معزز محرک ایسی تر میمات کو قبول کرنے پر آبادہ ہیں مداخلت فی الدین کے الزام سے ماتحت نہیں آسکتا۔

. (۵) ان حالات وواقعات کی صحت کی بنا پر جو سوال میں ذکر کئے گئے ہیں یہ کهاجاسکتا ہے کہ عمدہ تو ایت تو قدیم اور موروثی نے اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ انتظام او قاف کے لئے ایک متولی رہا ہے اور رہنا چاہئے۔ خواواس کو متولی کہاجائے یا داروغہ بلغور خانہ یا بنجر یااور کسی لفظ سے موسوم یاملقب کیا جائے اس شخنس کو شرائطوا قف کے مانخت و قف کی آمدنی کو صحیح طور پر جائز مصارف میں خرج کرنے کا حق ہوگا۔ اور اس کے عزل

<sup>(</sup>۱) والدر المختار ، كتاب الصلاة ، بعيد مطلب في جواز استنابة الخطيب ، ٢ / ١٤٣ ط. سعيد) (٢) رد المحتار ، كتاب الصلاة ، بعيد مطلب في جواز استنابة الخطيب ٢ / ٤٤ ١ ط. سعيد)

ئعہ ہے کا افتیاروا قنگ کو تھااوراس کے احد اس کے مسلم جا نشینول کواور مسلم جا نشین نہ رہنے کی صورت میں عامہ مسلمین کویاان کی مقرر کر وہ کمینی کو۔

(۱) روداو مندرجہ سوال سے ظاہر ہے کہ عمدہ تولیت کسی فردیا خاندان کے ساتھ مخصوس اور موروثی شمیں رہا ہے اور جب کہ شابان اساام کے زمانہ میں مختلف خاندانوں کے افراوا بھی عمدہ پر مامور اور منفر رو معزول ہوت رہے ہیں تواب اس عمدے کو کی خاندان کے لئے مورد فی سمجھنا غیر معقول اور فیہ موجہ اور فیلی مشروع ہے۔ تولیت کا عمدہ صرف واقف کے خاندان کے لئے جس کے سنے واقف نے شرط کردی ہو موروثی ہوتا ہے اور یہ بھی مشروط بالصلاح والدیانت ہے۔ اگر واقف کے خاندان کا کوئی متولی بلاحہ خود واقف بھی یاس ں جانب سے شرط کیا ہوا متولی بھی خانن ہو تو وقف کا اس کے ہاتھ سے بکال لینالورا سے تولیت سے معزول مروی اور کی جس کے جانب ہوتا ہے۔ اور اسلام اور متدین ہو متولی مقر رکردیناواجب ہوتا ہے۔ (۱)

( ۷ ) متولی کافر دواحد ہو ناایزم نہیں۔اختیارات تولیت متعددافراد کے سپر دینے جاسکتے ہیں۔ ۱۳۰

(٨) اَهُ مِن ما زيت كَ بِنابِر فروواحد كَى جَلِيه تمينى كالترظام المسلح للوقف مبو تا ہے۔ ليكن اس موقع مجوت

عند میں نغامل قدیم سے عہد ومتولی کا ہمیشہ ر بنا ثانت ہے اس کئے تمینی کی تشکیل بطور تکمرانی اور مر اقبد و قف کے ہو اور متولی درگاہ تمینی کی مانتختی میں کام انبجام دے بیہ صورت اسلحواو فق دانسپ ہے۔

(۹)راجہ غضفر علی خان کا بیش کر دہ بل تر میم واصلاح کا مختاج ہے جس کے لئے جمعیۃ علائے ہند نے ایک سند سند ایک سب کمینی بناوی ہے جو عنقریب اس بل پر تفصیلی محث و تنقید کر کے تر میم واصلاح کر وے گی اور راجہ سائب کی اور راجہ سائب کی اور سات میں بھیجد گی۔ محمد تفایت اللہ کان اللہ لد، سواذی احبہ سا دی اور ویگر ممبر ان کو نسل آف اسٹیٹ کی خد مت میں بھیجد گی۔ محمد تفایت اللہ کان اللہ لد، سواذی احبہ

> (۱) مسجد کی آمدنی پربینگ ہے سود لینے کا تھم (۲) کیااو قاف مساجد کا تمیہ کرانا جائز ہے ؟

(النميعة مورند ٢٠ عمم الم ١٩٣١ء)

(سوال)(۱) جامع مسجد بمبدئی گی آمدنی بنک میں رسمی جاتی ہے۔اس کا سود این جائے انہیں؟(۲)او قاف مساجد کے حسبات جبک کرے والے جو سر کار کی طرف سے آؤیئر مقرر جیں ان کی طرف سے متوالیان مسجد پر زور ویاجا رہا ہے کہ یہ مہ کر افور نداس کے نقصال کارو ہیں تم کووینا پڑے گا۔

(جواب ١٩٩)(١)مجد كي رقم جوبيحول ميں جمع ہاس كاسود بنك سے لے لينا جا ہے اوراس رقم كو فقراء و

<sup>(</sup>١) لو شرط الواقف كون المتولى من اولاده واولادهم لوكان خاننا يولى اجنبي حيث لم يوجد فيهم اهل لانه اذا كان الواقف نفسه يعزل بالخيانة فغيره الا ولى. (ودالمحتار ، كتاب الوقف، مطلب لايجعل الناظر من غير اهل الوقف ٢٥/٤ عل ط. سعيد)

 <sup>(</sup>٦) اذا وقف ارضين على قوم وجعل ولا ية كل ارض الى رجل ثم اوصى بعد ذلك الى زيد فلزيد ان يتولى مع الرجليس.
 رودالمحتار ، كتاب الوقف، مطلب نصب متولياً ثم آخر اشتركا، ج : ٤ ص ٢٣٤، سعيد)

مساکین کودے دیناچاہئے۔(۱)(۲)مسجد کے متولی یاٹرٹی پرلازم نہیں کہ وہ خود نقصان بر داشت کرے۔ ہمہ کرانانا جائز ہے لیکن اگر سر کار کی طرف ہے متولیان کو پیمہ کرانے پر مجبور کیاجائے تودہ مجبوری میں کراستے ہیں۔ ان کو نقصان کا ذمہ دار ٹھر انابھی مجبور کرنے میں داخل ہے۔(۱) فقط محمہ کفایت اللہ کان ابتدا۔ کسی نمازی کو مسجد کے انتظام میں بلاا جازت و خل اندازی کا حق نہیں ہے کسی نمازی کو مسجد کے انتظام میں بلاا جازت و خل اندازی کا حق نہیں ہے (الجمعیة مور خد ۱۰منی بے ۱۹۱۶)

(سوال) خالد دوسرے محلّہ کار ہے والا اپنے آباد اجدادے ہے جمال ہمیشہ سے متجد بھی ہے۔ اب خالد دوسرے محلّہ میں آثر بسااور بیاں بھی متجد ہورات متجد اورات کے متعلق کی کام میں خالد نے اوران کے باپ دادان معلقاً مدد نہیں کی۔ اس بنا پر خالد کو اس متجد میں نماز و عبدت کے علاوہ نظام داہتمام متجد و نیم وامور میں جرا دخل دینے کا حق ہے یا نہیں؟

(جواب ، ، ۲) آب کہ خالداس محلّہ میں آباد ہو گیا تو مثل دوسر ہے افراداہل محلّہ کے اس کو بھی اسی قدر حق ہو گیا جس قدر کہ اس محلّہ کے کسی دوسر ہے شخص کو ہے اور جس چیز کو کہ متولی(۳)یا کثر جماعت بہند کر ہے اس کی پایندی خالد کو بھی کرنی ہو تا کہ ہر شخص کی ضد تو پوری ہو نہیں سکتی۔ لا محالاا کثریت کی رائے کا انتہار ہوگا۔(۳)

### کیا متولی مسجد خادم وامام کومسجد کی آمدنی سے قرضہ دے سکتاہے؟ (الحمیعة مور ند ۲۸ ستبر ۲۳ ء)

(سوال) خاد مان مسجد مثاً مؤذن وامام او قت ضرورت متولیان مسجد ، مسجد کے وقف مال ہے قرض حسنہ وے سے ہیں یا نہیں؟

(جواب ۲۰۱) متولی مسجد کواختیار ہے کہ وہ مسجد کے خاد موں کوان کی ضرورت رفع کرنے کے لئے مسجد کے فنڈ سے روپیہ قرض دے و نیکن یہ شرط ہے کہ قرض کی وصولیائی کی طرف سے اطمینان ہو۔ ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ (۵) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ،

مہر کی آمدنی کے چوری ہو جانے کا صال محافظ کی غفلت کی وجہ سے اس پر آئے گا مہر کی آمدنی کے چوری ہو جانے کا صال محافظ کی غفلت کی وجہ سے اس پر آئے گا (سوال) سخاوت خال کولو ً ول نے امانت دار سمجھ کر جھ رقم محد انجیر تر کے خرج کے لئے جمع کیا۔انہوں نے اس کواپنے گھر میں نہیں رکھابلحہ خارج معجد میں ایک کمر ہوضو کرنے کیلئے،نا ہے اس میں ایک الماری بنی ہے

(٢) فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه . ان الله غفورر حيم. (سورة البقرة ، رقم الآيه ٧٣)

(٣) وقف له متول ومشرف لا يكون للمشرف ان يتصرف في مال الوقف لا ن ذالك مفوص الى المتولى (الخانية ، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدا، ٣/ ٢٩٧ ط. ماجدية)

(٣) وإن اختار بعضهم الا قرأ واختار بعضهم غيره فالعبرة للاكثر . (الفتاوى العالمگيرية) كتاب الصلاة ، الباب الخامس ، الفصل الثاني ، ص ٨٤ ج. ١ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>۱) ندكور دمننكي كي تفصيل گذر ً بني به دكيميني، مسجد كي رقم اوريينك ت سودلينا س ١٠١٨ قال الله تعالى : تعاونو اعلى البرو التقوى و لا تعانو ا على الاثم والعدوان . (سورة المائدة ، الجزء السادس ، رقم الآيه ٢)

<sup>(</sup>۵) ليسع للمتولى اقراض مافضل من غلة الوقف لو احرر ١٥٠٠ للمتولى اقراض مال المسجد بامرالقاضي (ردالمحتار كتاب القضاء مطلب للقاضي اقراض مال اليتيم وغيره ج . ٥ ، ٧٠٥ . طسعيد)

جس میں روشنی کا مامان مائند لا النمین و تیل کر واویتی بنانے کے لئے روئی و غیر اور کھی جاتی ہے۔ اس الماری میں و رقم رکھ کر تالالگا کر اس کی کنجی کو مسجد کے ورواز و پر اندر کی جانب ایک طاق ہے جس پر تیم کرنے کے لئے مٹی کا ایک کو لدر کھا تھا اس کے پنچے رکھ وی۔ کس نے تالا کھول کرر قم فد کور کو اکال لیا۔ ایسی صورت میں سخاوت خال پر صان آئے گایا نہیں ؟ المستفتی مولوی عبدالر وف خان مجلن بور صلی فیض آباد (جو اب ۲۰۲) اس نے مسجد کی رقم اپنی تنویل اور اپنی حفاظت میں نہیں رکھی۔ لہذار قم کا منان اس کے ذمہ واجب ہے۔ (۱)

(جواب ۲۰۳) من تولیت مسجد اصل بانی اور واقف کو جو تا ہے۔ اگر وہ یہ حق اپنے گئے محفوظ رکھے تواس سے کوئی مزاجم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ اپنی زندگی میں یا ابعد الموت کسی شخص کیلئے اس حق کو کر وے تو وہ متولی ہو جا نا ہے۔ اور بانی کے مقرر کئے ہوئے متولی کو کوئی شخص بدون شہوت خیانت مو قوف نہیں کر سکتا۔ صورت مسئولہ میں اگر زید نے تقمیر مسجد میں بحیثیت نتنظم تقمیر کے اپنی بھی آیک معقول رقم خرج کی ہے تو وقف، نامیں وہ بھی میں ایک معقول رقم خرج کی ہے تو وقف، نامیں وہ بھی میں اگر زید نے تو وہ ہندہ کی جانب میں وہ بھی میں اگر دید نے تو وہ ہندہ کی جانب

<sup>(</sup>١) سلم المودع الدارالتي في بيت منها الوديعة الى آخو لحفظها ان كانت الودائع في بيت مغلق حصين لا يمكن فتحه بغير مشقة لا يصمن والا فيضمن . (عالمگيرية ، كتاب الوديعة ، الباب الرابع ، ٣٤٣/٤ ط . ماجدية)

سے متولی ہو گیا۔ گرچو نکہ ہندہ نے اپنے بھتے کو بھی تفویض افتیارات میں شریک کیا ہے اس لئے دونوں سخف حقوق تولیت میں شریک رہیں گے اور ان میں ہے کوئی ایک دو سرے کو معزول نہیں کر سکتا۔

فلوما مو نا لم تصح توليته غيره اشباه (درمختار) (۱) لا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط له · النظر بلا خيانة ولو عزله يصير الثاني متوليا ويصح عزل الناظر بلا خيانة لو منصوب القاضي اى لا النظر بلا خيانة لو منصوب القاضي اى لا الواقف رد دالمحتار)(۲)

محمر كفايت الله غفرله ، مدر سه اميينيه دبل

الجواب صحیح ـ احمد علی عفی عند مدرس فتجوری و بل به محمد انتهم عفی عند مدرس فتجوری به بنده احمد سعید واعظ و بلوی به محمد الحق عفی عند مدرس و بلی به محمد میال عفی عند مدرسه عبدالرب و بلی به محمد میال عفی عند مدرسه حسین و بلی نورالحن عفی عند مدرسه حسین عش به محمد عبدالله عفی عند مدرسیه حسینیه و بلی به عند مدرسه

#### چھٹاباب جوازو صحت وقف

وقف کی آمدنی کواییخ خریعے میں لانا

(سوال) آگر کوئی مخض و قف میں بیاشر طاخصر ائے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس و قف کی آمدنی خواہ سب کی سب یا آد ھی شائی اینے خرج میں ایا کروں گا۔ توبیہ شر طادر ست ہے یا نہیں ؟

(جواب ۲۰٤) اس قتم کی شرط جائز ہے اور واقف جب تک زندہ ہے خود صرف کرے گااس کے بعد جو موقف سایہ ہواس پر صرف کیا جائے گا۔ ولو قال وقفت علی نفسی ٹم من بعدی علی فلان ٹم للفقراء جاز عند ابی یوسف رحمه الله تعالیٰ گذافی الحاوی ۔ (حند بیر)()

(۱) کیا مبحد کابھورت مسجد ہونالوراس میں لوگوں کا نمازادا کرناد قف کے لئے کافی ہے، (۲) قبر ستان کے وقف ہونے کے لئے صرف مر دوں کاد فن ہوناکا فی ہے (۳) عوض لے بر مردہ دفن کی ہوئی زمین کھودنے کا حکم (۴) قبر ستان کی پرانی مسمار زمین براپی ملک کادعویٰ کرنا

(سوال) مسجد کابھورت مسجد ہونالوروہ بھی ایسے مقام پر جمال عام لوگ نمازاداکرتے ہول یاکرتے رہے ہول اس کے وقف ہونے کے لئے کافی نے یا نہیں ؟ یاکسی اور تحریر کی ضرورت ہے۔ اگرو لف ہونے کے لئے صرف

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل الثاني ، ٣٧١/٢ ط ماجدية)

٨ ١ ٤ ١ ط. ماجديد)

صورت متجد کائی نہیں ہے توالی مساجد کو کہ جو پرانی ہیں اور ان کے بانی بھی مد تمامدت ہو کیں فوت ہو چیے ہیں اور اب نہ کوئی بانیان کا قائم مقام موجود ہے نہ کوئی اور تحریر وقف موجود ہے تواس کو وقف کما جائے گایا مماوک ؟
مٹید کی طرح قبر ستان کا بھی قبر ستان ہو نااس نے وقف ہونے کے لئے کافی ہے ؟اگر نہیں تو مقاہر اولیائ سرام مثلاً حضرت خواجہ معین الدین چشتی و حضرت خواجہ ملاء الدین صابر کلیری و حضرت خواجہ قطب الدین پختیا۔ کا کی رحمہ اللہ علیم اجمعین جن کے جوار رحمت میں صدبابندگان خدا دور دور کے مدفون ہیں وقف سمجھے جائمیں تو وقف کی کیا، لیس ہے ؟ کوئی مالک جس نے بزرگ اول کو وفن سرایا دو موجود میں شہیں ؛اگر وقف سمجھے جائمیں تو وقف کی کیا، لیس ہے ؟ کوئی مالک جس نے بزرگ اول کو وفن سرایا دو موجود

(۳) ایک شخص این مملو که ارائنی میں بمعاوضه یابلا معاوضه غیر مردول کو دفن کرتا ہے لہذا یہ زمین س لی مملو که تصحیحی جائے گی۔ اصل مالک کی یاوار ثان میت کی ؟ پھر اس زمین کو وار ثان میت یا اصل مالک قبروں کے مسار ہو جائے گئے۔ اعمل مالک قبروں ع

(۷) ایک قبر ستان جس کے اکثر حصد میں قبریں جی جھ جزوی حصد خال ہے جس میں قبریں ہسب یہ نی ہونے کے مسار ہو گئی جی اور اس میں عام مسلمین نے مروے وفن جیں، ایک شخص اپنی ممنوکہ بتا تا ہا اور کوئی ولیل سوائے وعوائے زبانی اس کے پاس موجود نہیں جس سے مملوکہ ہونا معلوم ہو ۔لہذا ایس صورت میں اس حصہ قبر ستان کو مدعی کا مملوکہ سمجھا جائے گایا موقوفہ ؟ مور شاعلیٰ اس کو موقوف میان کر تا ہے۔ مینوا توجروا۔ حصہ قبر ستان کو مدعی کا مملوکہ سمجھا جائے گایا موقوفہ ؟ مور شاعلیٰ اس کو موقوف میان کر تا ہے۔ مینوا توجروا۔ (جو اب ) ۲۰۵م مجد کا بصورت مسجد ہونا اور اس میں بلاروک ٹوک نماز ہونا ہی اس کے وقف ہوئی میں شیس آسکتی۔ ہے۔ کسی اور شہوت کی ضرورت نہیں۔ (۱) اور جو جگہ ایک مرتبہ مسجد ہو جائے بھرود کی کی ملک ہے۔ (۲)

مسجد کی طرح قبل ستان میں بھی عام اموات کا بلاروک ٹوک وفن ہونات کے وقف ہون کے گئے کا فی ہے۔ بال کسی خاص قبر ستان کے لئے جس میں عام اموات کو دفن ہونے سے رد کا جاتا ہو تاوقت یہ کہ یہ بات ثبوت کونہ بھی جائے کہ یہ وقف شمیں کہا جاسکتا۔ ممکن ہے کہ کسبی کی مگایت الن زمینوں کے بواور مالکان زمین نے جمعاوضہ بلامعاوضہ دیگر اموات کود فن کرنے کی اجازت وے دی ہو۔ (۲)

اگر کوئی شخص اپنی مماو که زمین میں معاوضہ لے کر اموات کود فن کرتا ہے تواگروہ صرف وفن سر نے کامعاوضہ لیتا ہے تواس کواس فقم کا کوئی معاوضہ لیٹا جائز نہیں۔(۳) لیکن اگروہ قبر کے برابر زمین کو فرد خت سرویت کو اس کا مالک ہنا دیتا ہے تواس کے مالک در ثائے میت ہیں۔ مالک نامین کواب سی میں۔ تقسر ف کا حق نہیں۔

<sup>(</sup>۱،۳) الوقوف التي تقادم امرها ومات وارثها ومات الشهود الذين يشهدون عليها . تجعل موقوفة فمن اثبت في دالك حقا قضى له به . (عالمكيرية ، كتاب الوقف ، الباب السادس ، الفصل الثاني ٢/ ٤٣٩ ط. ماجدية) (٢) إذا خرب المسجد واستغنى اهله . هو مسجد ابدا وهو الاصح لوصار احدالمسجدين قديما و تدعى الى المخراب والفتوى على قول ابي يوسف رحمة الله عليه انه لا يعود الى ملك مالك ابدا كذافي المضمرات العالمكيرية كتاب الوقف الباب الحادي عشر ، الفصل الاول ، ٢/ ٥٠٤) (٣) لا يجوز الاستفجار على الطاعات . (عالمكيريه ، كتاب الاجارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الوابع ٤

اس شخص کا صورت مسئولہ میں بعض دھہ قبر ستان پر دعویٰ کرنا کہ یہ میری ملکیت ہے بغیر شہوت بے سود ہے۔ صرف اس دعوے سے کہ بیرز مین میری ملکیت ہے کسی کی ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی تاوقت بیہ کہ وہا ہے دعوے پر ججت پیش نہ کرے۔واللہ اعلم(۱)

> بخیثیت تولیت ، اور ور اثت اور اس کی آمدنی مسجد پر صرف ہوتی رہے کہنے سے زمین و قف ہو گئی۔

(مسوال) منشی حسین خان کے نام سات مواضع جاگیر میں تھے۔انہوں نے اپنی جائیداد مملوکہ جس میں سرائے باغ د تالاب ومسجد و چند مكانات تتے بحیات خود ۱۳۹۸ء میں د قف كر ديئے اور ان سات مواضعات كود قف نهيں کیا۔بعد انتقال منشی حسین خال ۸ • سام میں نواب شاہ جمال پیعم صاحبہ خلد مکان نے مجملہ ان سات مواضعات جا گیر کے جھ موضع ضبط فرمائے اور ایک موضع (بیر کھیڑی) کو ضبطی ہے مشتنی رکھ کر نجیب خال صاحب بر اور حسین خال صاحب کی سپر دگی میں بدیں الفاظ دے دیا۔ ("ابتدائے <u>۴۹۸اف سے بحیثیت</u> تولیت نہ توریث بنام نجیب خال مهتمم میگزین بر **اد**ر حسین خال جاگیر دار مرحوم دا سطے افادہ اعانت جائیداد منقولہ و غیر منقولہ و قفیہ مندر جه نقل وصیت نامه منثی حسین خال صاحب مرحوم مشموله مثل مرحمت کیا گیا۔ چاہئے که موضع مذکور قبضہ خان مذکور میں چھوڑیں اور طریقہ اس کا بیہ ہو کہ رعایائے دیمہ کو حسن سلوک اپنے ہے راضی و خوش رکھ كروجه محاصلات بى كوصر ف اعانت جائيداد وقفيه مسجد و تالاب دسر ائے وغير ه ميں لا كر بميشه اطاعت وخير خواہي و فرمال ہر داری سر کار میں ساعی و مجتند رہیں")اور آخر ہند بنہ مل تفصیل اقلام ا قرار نامہ مد قلم پنجم میں یہ عبار ت تح برہے۔ "قلم پنجم یہ کہ محاصل دیرہہ کواعانت جائیدادوقفیہ مسجد سر ائے دباغ و تالاب و مکانات وخیر ات وغیر ہ میں صرف کرتے رہیں کئی طرح کا عذر نہ کریں اور سوائے جائیداد مذکور کے اور کسی کام میں اس کو تلف نہ ہونے دیں فقط۔"علمائے وین سے سوال ہے کہ آیا ہے موضع بیر کھیڑی مجانب نواب شاہ جمال پیعم صاحبہ خلد مكان بمقضائے الفاظ و عبارت مذكورہ شر عاوقف ہو گيايا نہيں؟ منتظم او قاف رياست بھويال كاخيال ہے كہ يہ موضع بير کھيڙي بمقضائے الفاظ مذكوره مندرجه سندشر عامنجانب رئيسه وقف ہو گيا۔ بوجوه ذيل :۔ (۱) سر کار خلد مکان کے الفاظ (بحیثیت تولیت نه توریث) دال ہیں که ہم نے یہ موضع نجیب خال کے قبضہ میں اس حیثیت سے نہیں جھوڑا ہے کہ حسین خال کی میر اث نجیب خال بر ادر کو منتقل کر دی ہے باعد ہم نے موضع مذ کور کو گویاد قف کر کے نجیب خال کو متولی قرار دے کر اس کے قبضہ میں جمہوڑ دیا۔ ہے۔

<sup>(</sup>٢) سر كار خلد مركان نے اس موضع كو برائے اعانت جائيداد موقوف منجد دنيے د دي كر نجيب خال كى توليت بيس

<sup>(</sup>۱)ان الا وقاف التي تقادم امرها ومات شهودها فما كان لها رسوم في دوا وين القضاة وهي في ايديهم اجريت على رسومها الموجودة في دوا وينهم استحسانا اذا تنازع اهلها فيها ، وما لم يكن لها رسوم في دوا وين القضاة القياس فيها عند التنازع ان من اثبت حقا حكم له به ورد المحتار ، كتاب الوقف مطلب . في الوقف اذاا نقطع ثبوته ،٤/ ٣٩٦ ط سعيد) لا تثبت اليد في العقار لا با لبينة (الا شباه والبظائر كتاب القضاء والشها دات والد عاوى القاعدة التاسع والماتان ص ٢٠٩ ، ط. ادارة القرآن )

قرماديا ہے۔عالمَّليري شِل مرقوم ہے۔ ولو قال جعلت حجرتي هذه لدهن سراج المسجد ولم يزد على ذلك قال الفقيه ابو جعفر تصير الحجرة وقفا على المسجد اذا سلمها الى المتولى وعليه الفتوى

کدا فی فتوی قاضی خان جلد ثانی ص ۱۱۹ می ۱۱۳ به عبارت (۱) عالمگیری فروال به موضع ند کور مجانب سر کار خلد مکان و قف ہوگیا۔ (۳) ۲۰۰ اور اند محتی خال کر موضع ند کور نجیب خال کی تولیت میں رہا۔ بعد انتقال نجیب خال ان کے براور زاوہ عظیم اللہ خال فرز ند حسین خال مرحوم کے قبضہ میں بھور تولیت رہا۔ پھر مئی ۱۹۱۵ء مطابی ۳۳ میں نواب سلطان جمال بیگم صاحبہ رئیس و قت نے کل جائداو مو تو فہ حسین مرحوم معاس موضع کے عظیم اللہ خان کے قبضہ و تولیت سے اکال کر محکمہ لو قاف تائم فرما کر محکمہ او قاف کے انتظام میں تمام جائداو مو تو فہ معاس موضع کے فرمادی۔ ۱۹۹۱ء تک برابر بیہ موضع مو قوفہ حیثیت سے بانتظام محکمہ لو قاف رہا۔ اب صرف ایک عالم کے فتوی کی بتا پر بیحم مشیر المحام صاحب فنانس موضع منبط کر ایا گیا بانتظام محکمہ لو تاف جائداو ہود ان کے بانتظام محکمہ لو تاف جائداو ہود ان کے انتظام محکمہ لو تاف جائداو ہود ان کے مرکار خلد مکان نے اپنی حیات تک اور بعد ان کے مرکار خلد مکان نے اپنی حیات تک اور بعد ان کے مرکار خلد مکان نے اپنی حیات تک اور بعد ان کے مرکار خلد مکان نے اپنی حیات تک ور اے اعانت جائداو تھنیہ میں صرف ہوتی کو مو توف ہی قرار فرمادیا ہے جی آمد کی واضع ہی مظل جائداو و تفیہ ہو کہ موضع ہی مظل جائداو و تفیہ کے جیشہ کیلئے اور اس کی مرمت و مصارف کے لئے مجانب مرکار خلد مکان میں ہوگیاتو لا کالہ مثل جائداو د تفیہ ہیں موضع ہی مقرر و معین ہوگیاتو لا کالہ مثل جائداو د تفیہ ہیں موضع ہی مظل جائداو و تفیہ ہی مظل جائداو د تفیہ ہی موضع ہی مظل جائداو د تفیہ ہی موضع ہی مقرر و معین ہوگیاتو لا کالہ مثل جائداو د تفیہ ہی موضع ہی مقال جائداو

استفتاء بدا چیش کر کے علائے وین ہے سوال ہے کہ موضع پر کھیزی ندکور مو قوفہ ہے یابال اور تشیطی اس کی خلاف احکام شر بیت ہو گی تمیں ؟ المستفتی محمد حسین خال نشظم او قاف ائل اسلام ریاست بھوپال ؟ (جواب ۲۰۶۲) واقعہ ندکور وبالا میں قابل غور بیام ہے کہ سرکار خلد مکان کی عبارت میں لقطو قف صر ت شہیں ہے لیکن و قف کا مفاد صراحة ندکور ہے۔ وہ بیا کہ موضع ندکور کے محاصل ایک موقوفہ معجد کی اعانت و معفالات میں صرف ہول اور نجیب خال کا قبضہ قبضہ تو لیت ہوگانہ قبضہ ملک اس محل پر محاصل صرف کرتا ضروری قرار دیائی میں تابید موجود ہے۔ لیس جب کہ و قف کا مفاد اور اس کے آثار سب موجود میں اور شرائط نظروری قرار دیائی میں تابید موجود ہے۔ لیس جب کہ و قف کا مفاد اور اس کے آثار سب موجود میں اور شرائط نزد (تابید علی رائی آئی اور میں وقف ہی آلموں ورق و صورته ان یوصی بعلہ ہذہ شمیں اور میں عبارت صحت و قف کے گئی ہے۔ یثبت الموقف بالمصرورة و صورته ان یوصی بعلہ ہذہ نہیں الدار للمساکین ابدا او لفلان و بعدہ للمساکین ابدا فان الدار تصیرو قفابالمصرورة و الموجه انها کا منا داری من المفاظ الوقف) لو قال اشتروا من غلة داری ہذہ کل شہر بعشرة دار ہم خبزاو فرقوه علی داری من المفاظ الوقف) لو قال اشتروا من غلة داری ہذہ کل شہر بعشرة دار ہم خبزاو فرقوه علی داری من المفاظ الوقف) لو قال اشتروا من غلة داری ہذہ کل شہر بعشرة دار ہم خبزاو فرقوه علی داری من المساکین صارت الدارو قفا، (۲) وقد سئلت عن نظیر ہذہ المسئلة فی رجل او صی بان یو خذ من المساکین صارت الدارو قفا، (۲) وقد سئلت عن نظیر ہذہ المسئلة فی رجل او صی بان یو خذ من

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية ، كتاب الوقف ، الباب الا ول ، فصل في الالفاظ التي يتم بها الوقف ٢/ ٣٥٩ ط . ماجدية ) (٣،٣) (رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة ٤/ ٠٤٠ ط . سعيد )

غلة داره كل سنة كذا دراهم يشترى بها زيت لمسجد كذا ثم باع الورثة الدار و شرطوا على المشترى دفع ذلك المبلغ في كل سنة للمسجد فافتيت بعدم صحة البيع وبانها صارت و قفا حيث تخرج من الثلث اه (ردالمحتار) (۱) قلت و اشتراط خروج الدار من الثلث لفرض المسئلة في الوصية ومسئلتنا هذه ليست في الوصية فصارت القرية وقفا بمجرد امر الرئيسة بصرف غلتها على المسجد والمنازل الموقوفه .(۱) قال المحشى نعم تعيين المسجد لا يضر لا نه مؤبد وسياتى تمامه. (۲) والله اعلم محمر كفايت انتد نخم لد ،مدر مدامينيد و بل

اجارہ بیاعاریت پرلی ہوئی زمین وقف کرنے اور مسجد کے لئے خرید نے کا تھم

(سوال) ایک قطعہ سرکاری زمین جو کہ ایک مسجد کے بائل متصل ہے سرکارے عندالضرور قوالیس اوٹاد ہے یک شرط پر ایک شخص نے مراس پر ایک مکان بنا کر ایک دور والی مسجد پر جواس مکان سے نصف میل دور ہے وقف کیا۔ آیا یہ وقف کیا۔ آیا یہ وقف کیا۔ آیا ہے۔ وف بران پڑا ہے۔ ون بدن خراب ہو تا جاتا ہے۔ جس مسجد میں وقف ہے اس مسجد کو بھی اسے کچھ فائدہ نہیں ہے اور مسجد متصل کو جس زمین پر یہ مکان ہے اس فرم میں کی بیٹ ماور اس کا متولی اور وقف کنندہ اس کے فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ پیوا 
(جواب ۲۰۷) جب که زمین واقف کی مملوک نمیں بلحه سر کاری ہاور بوقت ضرورت واپس لوناوین کی شرط ہے گئی ہے توالر سر کار نے بلا معاوضہ وی ہے توعاریت ہاور جمعاوضہ وی ہے تواجارہ ہے اور عاریت یا اجارہ کی زمین پر عمارت کاوقف صحیح نمیں۔ لا یجو زوقف البناء فی ارض هی اعارة او اجارة کذا فی فتاوی قاضی خان (عالمیری وی جلاس اے ۲) اور اگر چیعض روایات ہے ایک زمین پر جو سلطان ہے اجارہ کے طور پر کی گئی جو دکا نمیں بناکروقف کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں شرط ہے کہ سلطان نے زمین سے متاجر کو وید خس نہ کرنے کا قرار کر ایا ہو۔ اور صورت مسئولہ میں ایسا نمیں ہے بلحہ اس کے بر عکس متاجریا معتور نے واپسی کا قرار کر ایا ہو۔ اور صورت مسئولہ میں ایسا نمیں ہے بلحہ اس کے بر عکس متاجریا معتور نان کانت الارض باجارہ فی ایدی الذین بنوها لا یخوجهم السطان عنها (عالمگیری) دیا اور اگر ساطان ایمی گرید کی ہو گئے معالمہ خرید و فروخت کے نام ہے ہوا ہو تی اگر خاطان ایمی گور نمین ہو تھے نمیں ہو اتو مکان نہ کور واقف کی ملک ہو وال سے ہوا ہو ہو نمیں۔ و فی الو اقعات ذکر هلال البصری فی وقف وقف البناء من غیر وقف الاصل لم یجز و هو الصحیح (عالم گیری) اداور جب کہ یہ وقف وقف البناء من غیر وقف الاصل لم یجز و هو الصحیح (عالم گیری) دوات کی ملک ہو وات تو کر گئے الصحیح (عالم گیری) (دار ایک کور واتف کی ملک ہو وات تو کر گئے الصحیح (عالم گیری) (دار جب کہ یہ وقف وقف البناء من غیر وقف الاصل لم یجز و هو الصحیح (عالم گیری) (دار جب کہ یہ وقف وقف البناء من غیر وقف کی ملک ہو وات تو کر گئے الصحیح (عالم گیری) (دار جب کہ یہ وقف وقف الن نہ کور واقف کی ملک ہو ووات تو کر گئے المحدید و ا

<sup>(</sup>١٠١) (رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة ٤/ ٣٤٠ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) هذا من كلام مصنف الكتاب ، المفتى الاعظم الشيح العلام مولانا كفايت الله رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>٣) كتاب الوقف والباب الثاني ، ٢/ ٣٦٢ ط. مأجدية.

<sup>(</sup>۵) ايضاً (۲) ايضاً

ہیں۔ بہتر ہے کہ اس کو توڑ کر اس مسجد موقوف علیہ میں اس کی قیست خرج کر دیں۔ کیونکہ ویران اور خراب بڑے دینے سے کوئی فائدہ شیں ہے۔

رہی زمین تواس کی مالک اگر گور نمنٹ ہے (جب کہ زمین واقف مکان نے عاریت یا اجرت پر لی ہو) تو گور نمنٹ ہے مسجد متصل والی خرید کر وقف کر سکتے ہیں۔ بھر طبیہ کہ خرید میں واپسی کی شرط نہ ہو۔ اور ذمین کا مالک واقف اول ہے جس نے زمین کو بھر طوا پسی گور نمنٹ سے خرید اتھا تواگر اس نے زمین کو وقف شیں کیا تھا صرف مکان وقف کیا تھا تو اس کا حکم ند کور ہو چکا کہ وقف صحیح شیں ہوا۔ اور زمین کے فرو نت کرن کا ات اختیار ہے کیو نکہ ہے فاسد میں مشتری قبض مبع کے بعد مالک ہو جاتا ہے۔ اور آگر ذمین و مکان سب و قف کر ویا تھا تو مجموعہ زمین و مکان وقف ہو گیا اور اب انھیں ہے کرنے کا اختیار نہیں۔ رہی شرطوا پسی وہ خود باطل ہو گئے۔ پس و بیا بیا جائے کہ صورت ند کورہ میں سے کون می صورت ہے۔ اس صورت کے حکم کے موافق عمل کیا جائے۔ وائد اعلم۔ کتابہ محمد کا ایک کیا دیا ہے۔ اس صورت کے حکم کے موافق عمل کیا جائے۔ وائد اعلم۔ کتابہ محمد کا ایک اندام کے معافی کون کی صورت ہے۔ اس صورت کے حکم کے موافق عمل کیا جائے۔ وائد اعلم۔ کتابہ محمد کا ایک اندام کے معافی کا بیا ہے۔ اس صورت کے حکم کے موافق عمل کیا جائے۔

### مر ض ذیابیطس میں کرایہ پر لی ہو ئی زمین کی عمارت کوو قف کر نا

(سوال) زید نے عرصہ تخینایا نجے سال مرض ذیا اطیس میں مبتا ارہ کر انتقال کیا۔ مرنے سے ڈیڑھ سال قبل ڈاکٹروں کا خیال ہوا کہ مرض وق ہو گیا ہے۔ وقت وفات زید نے تقریبالا کھ سوالا کھرو ہے کی جانبدا و چھوڑی۔ مر نے سے پانچ ماہ قبل زید نے ایک عملہ جائیدا وقیمتی تخیینا بارہ ہزار روپیہ جو اوپر اراضی سرکاری امسب ہے اور سرکارے نوے سال کے لئے کرایہ پرلی ہوئی ہے سام اللہ پاک برائے تواب آخرت وقف کی۔ وقف نامہ میں لکھ ویاکہ جائیدا و ندکور کی جو آمدنی وصول ہو بعد افراجات ہاؤس فیکس وغیر وامور ند ہی میں صرف کر دی جائے۔ وقف نامہ خود کچھر کی جاکر رجم ٹی کراویا۔ زید کی اوالا دو قبیلے ہے ہے۔ قبیلہ لول کی اوالا دکھی ہے کہ یہ وقف میں وجب شرع شریف جاکز نہیں ہے۔ کیونکہ ایک توزید نے مرض المومت میں وقف کیا ہے۔ دوسر سے جائید اور عملہ ندکور کی آمدنی وقف کی ہے۔ تیسرے وقف شدہ جائیدا والیک شکٹ سے بہت کم ہے۔ دوسر سے یہ کہ عملہ کی زمین سرکاری ہے۔ قبیلہ فائی کہتا ہے کہ وقف شدہ جائیدا والیک شکٹ سے بہت کم ہے۔ دوسر سے یہ کہ عملہ فود کچھر کی آمدنی وقف کی ہے۔ تیسرے وقف شدہ جائیدا والیک شکٹ سے بہت کم ہے۔ دوسر سے یہ کہ عملہ خود کچھر کی آمدنی وقف کی ہے۔ تیسرے وقف کرتے وقت اس کی حالت مرض الموت کی نہ تھی کیونکہ وور گھر کی گیا۔

المستفتی نمبر احابی محرصدیق و بلی۔ ۹ ارئیج الاول ۱۳ الده مطابق ۱ اجوابی سیر الموت (جواب ۲۰۸ ) مرض فی نیطس امر اض مز منه ممتده میں سے ہاور ایسے امر اض اس وفت تک مرض الموت کے حکم میں نہیں آئے جب تک کہ ان میں اتنی شدت پیدانہ ہو جائے کہ مریض پی زندگی سے مایوس ہو جائے اور یہ سمجھ کر کہ اب میں پیخے والا نمیں ہول تصرفات کرنے گئے۔ پس اگر ذید کے مرض قدیم میں کوئی تغیر نمیں آیا تھا اور دہ وقف کرنے کے دہت معمولی پر ائی حالت میں تھا تواس وقف کو مرض

موت كا تقرف قرار نبيس ديا جائے گا اور محل تقر فات صحت كے سمجھا جائے گا۔(١) اور اگر بالفرنس مرنس موت بھی قراریائے تواگر مقدار موقوف ٹلٹ ترکہ کے اندر ہے تووقف جائز اور نافذ ہو گا۔(۱)

رہا یہ عذر کہ جائیداد مو قوفہ سر کاری زمین پر ہے صرف عملہ و قف کیا گیا ہے زمین و قف نہیں اس وجہ ہے وقف جائزنہ ہونا جاہنے تواس کا تھم شرعی ہیہ ہے کہ اگر زمین کی طرف ہے یہ اطمینان ہو کہ یہ جمیشہ و قف کے متولی کے قبضہ میں رہے گی۔ گو کرایہ پر ہی رہے۔الی زمین پر جو عملہ ہواس کوو قف کرنا میں ہو تا ہے \_اورو قف كي أمدني مين \_اسكاكرايه اداكياجا تارب كاقوله او جارة يستثنع منه ماذكره الخصاف من ان الا رض اذا كانت متقررة للا حتكلر فانه يجوز بحر. قال في الا سعاف وذكر في اوقاف الخصاف ان وقف حوانيت الا سواق يجوز ان كانت الا رض باجارة في ايدى الذين بنوها لا يخرجهم السطان عنها من قبل انا رأينا ها في ايدي اصحاب البناء تو ارثوها الخ . قوله فكذلك الوقف فيها جائز ١٥ (رد المحتار) ٢٠) محم كفايت الله كالنالله لد مدرسه المينيه وبلى

> الله كى نام پر دى مو قى حائيداد دالپس مهيں ہو عتى (سوال)ائد ئے نام پردی ہوئی جائدادوالیس کی جا عتی ہے یا ضیس؟

المستفتى نبير ٣ دين كهائي تي فاندليس ١٩ جمادي الاخرى ١٩٣٣ هم ١٠ توبر ٣ ١٩٣١ع (جواب ۲۰۹)اللہ کے نام پردی ہونی جائیدادوالیس شیں ہو عتی۔ (۴) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ،

(۱)مر ض الموت میں محکمہ نزول کی زمین پر عملہ و قف کر نا

(۲)م ض الموت میں مشتر کہ جائیدادانے نابالغ بیٹے کے نام ھبہ کرنا

(۴)مرض الموت ميں جج وصيت كرانے كا حكم

(سوال) زید نے ایک جاننداو نف نڈر ایند کی ہے بر دفت مرض الموت۔ اس جانبداد کا عملہ زید کا تھا۔ اور زمین محكمه نزول كى ہے۔ چنانچه عمله على وقف كيا ہے۔ آيا يه وقف شرعاً جائز بيانسيں؟

(۲) زید مذکور نے ایک جانبداد ہوفت مرض الموت بہر نابالغ کے نام کی ہے۔ یہ مشتر کہ جانبدادے اس میں دوسر المخنس بھی شریک ہے۔اور اس جائیداد ہر قبضہ موجوب الیہ کا حین حیات مالک میں شمیں ہوا۔وازب کے ویکراول دکش و موجود ہے۔ لیکن پر نابائ کو بہہ کے ساتھ مخصوص کیااور دیکراوان کو فراموش کر دیا۔

(٣)زيد كے ياس نقدروپيه تفاله معلوم بهواكه زيد نه تفصيل ذيل يوفت و فات و صيت كې دوښه ار روپ خې بدل

<sup>(</sup>١)والمقعد والمفلوج اوالمسلول اذا تطاول ولم يقعد في الفراش كالصحيح درمحتار . كتاب الوصايا باب العنق في المرض ج: ٩٧٩٦ سعيد. (٢) فان كان في الصحة فمن كل ماله و الا فمن ثلثه (ايضا ً بحواله بالا)

<sup>(</sup>٣) (رد المحتار ، كتاب الوقت ، مطلب في ريادة اجرة الأرض المحتكرة ، ١ ٢٩١ ط. سعيد)

 <sup>(</sup>٣) الفتوى على قول ابى يوسف رحمة الله عليه اله لا يعود الى ملك مالك ابدا كذا في المصمرات . (العالمگيرية. كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر ، الفصل الاول ٢٠/ ٤٥٨ ط. ماجدية)

میں اور دو ہز ار روپے پسر نابالغ کی تعلیم پر خرج کئے جائیں۔اور بیدوہی پسر نابالغ ہے جس کے نام جائیداد جہد کی ہے اور دو ہز اررو ہے تجمیز و محلفین پر خرج کئے جائیں اور دو ہز اررو یے تغییر مسجد پر خرج کئے جائیں۔ به تمام امور مرض الموت كي حالت مين انجام ديية بين بقيه اولادان سب امور كو تشكيم نهيل كرتي \_ مينوا توجروا

المستفتى نمبر ٨٢ يشخ يقين الدين صاحب وبلي ١٠ رجب الرجب ٢٥٣ إه م ١٠٥ توبرس

(جواب ۲۱۰)(۱) و قف أكر مرض الموت مين بهو تو بحتم وصيت بهو تا ہے اور نكث ترك ميں جاري بهو تا ہے (۱) ۔ زمین کی طرف ہے اگریہ اطمینان ہو کہ وہ کسی وقت واپس نہ لی جائے گی تواپسی زمین پر عملہ و جائیداد کاوِ قف سیج میکن اگر سی اظمینان نه ہو اور زمین کی واپس کا خیال بھی ہو تو جائیداد اور عملہ کا و قف صحیح شیس جو تاب(r)

(۲) مرمض الموت میں بہہ بھی و صیت کا خلم رکھتا ہے اور چو نکہ وصیت وارث کے لئے جائز نہیں اس ننے بیہ بہداخر طبیع کہ مرض الموت میں ہو نا ثابت ہو ناچائز ہو گا۔ (۳)

(٣) تمام وصیتوں کا تعلق ایک ثلث مال میں ہے ہو تاہے اس لئے اگر تج بدل کے دو بزار رو ہے اور تعمیر معجد کے دوہز ار روپے کل جار ہز ار روپ (اس لئے کہ تجمینر و تنفین کے لئے دوہز ار روپ ک و میت خیر معقول ہے اور لڑکنے کی تعلیم کے لئے دؤ بزار کی وسیت دارث کے لئے دصیت ہوئے کی وجہ سے ناجا ئز ہے ) ثلث ترکہ میں سے نکل سکے اور بھر طربیہ کہ وصیت کا ثبوت ہو تو بیر چار ہر ار روپے حج بدل اور تعمیر مسجد کے لئے و نینے جائمیں گے۔اور اگر و صیت کو تمام وارث تشکیم نہ کریں اور ثبوت بھی نہ ہو تو و صیت غیر معتبر ہو گی۔( \* ) محمر كفايت الله كالناللة له،

مو توف چیز کی اکثر آمدنی این استعمال میں لانے کی شرط سے بھی و قف صحیح ہوتا ہے (مسوال ) مندر جد ذیل وقف نامه شرعاً جزائها صحیح و جائز ہے یا نا جائز۔بسم الله الرحمٰن الرحمٰي معد عبدالوحيد خان ابن كل محد خال مرحوم ابن ولدار على خان مرحوم ساكن قنديم اله آباد محلّه جَيب ساكن حال محذه محل

<sup>(</sup>١)مريض وقف دار افي مرض موته فهو جائز إذا كان يخرج من ثلث المال وان كان لم يخرج فاجازت الورثة فكذا لك . وان لَمْ يَجْزُ وَابِطُلُ فَيِمَا زَادٌ عَلَى النَّكُ . (عَالْمَكْيَرِية ، كَتَابُ الوقْف، البابُ العَاشر ، ١/٢ هـ ٤)

<sup>(</sup>٢)يجوز وقف العقار مثل الارضُ والدور والحوانيت كذافي الحاوى، وكذا يجوز وقف كل ماكان تبعا من المنقول كمالووقف ارضا مع العبيدو الثيران والآ لات للحرث. والفتاوي العالمگيرية ، كتاب الوقف ، الباب الثاني ٢٠، ٣٦ طُرَ

ذكر الخصاف ان وقف حوانيت الاسواق يجوز ان كانت الارض باجارة في ايدي الذين بنو ها لا يخرجهم السلطان عنها

وبه عرف جواز وقف البناء على الارض المحتكرة ، وكذا في النهر الفائق . (الهندية ، كتاب الوقف) (٣)لا تجوز الوصية للوارث عندنا الا ان يجيزها الورثة رعالمگيريه ، كتاب الوصايا، الباب الاول ، ج : ١٦ ، ٩ ، ماجديه) (٣) لوعلق الوقف بموته بان قال اذا مت فقد وقفت داري على كذا ثم مات صح ولزم اذا خرج من الثلث وان لم يخرج من الثلث يجوز بقدر النلث أو نجيز الورثة فان لم تجزالورثة تقسم الغلة بينها اثلاثًا ثلثها للوقف والثلثان للورثة. (الهنديد ، كتاب الوقف ، الباب ال ول ٢/١٥٥ ط. ماجديه)

من محلات قصبه دبوبند صلع سهار نبور كابول من مقرنے ايك قطعه حويلي پخته موجوده به تغمير قديم حال نمبري ۸۶۸ معروف به چھوٹی حویلی متصل مسجد محلّه محل مملو که ومقبوضه اپنی باجمیع حقوق داخلی وخارجی و پر ناله ہادبد ررو وغیر ہ کوبر ضاور غبت خود مالیتی حال مبلغ ..... جس کے نصف مبلغ .....روپے سکہ انگریزی ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ شانہ کی رضاو خوشنودی کے حصول کی غرض ہے اور اپنی بخشش و نواب عقبیٰ کی آر زومیں مصارف مندرجہ ذیل کے لئے شرائط مندر جہ ذیل کے ساتھ آج بتاریخ ..... سم ۱۹۳ مطابق ساتھ اُھ بروز جمعہ و قف کر دیااور اپنی تولیت میں بایں شر انطاد تفصیل لیتا ہوں کہ مجھے اپنی حیات تک بور اا عتبار رہے گا کہ جس طرح جا ہوں گا صرف كرون گاہيغ مصارف ميں ياديگر مصارف خير ميں۔ مصارف! جھے اپني خيات ميں جميشه أختيار رہے گا كه خودات مکان میں سکونت رکھوں پاکسی اور شخص کوبلا کراہیہ فی سبیل اللّٰدر ہے کی اجازت دے دوں۔ (۲)اگر کسی وفت ہے مکان کرایہ پر دنوں تواس کی آمدنی کرایہ کوچھ جھے کر کے ایک حصہ مدرسہ عربی ذارالعلود ہوبند کے ان مصارف میں جن کاذ کر عنقریب آتا ہے داخل مدر سہ مذکورہ کر دول گااور ہقیہ پانچ حصے اپنے صرف میں ااوُل گا۔ ( ۳ ) بعد و فات میری مدرسه ند کورہ کا چھٹا حصہ بدستور قائم و جاری رہے گا اور ہقیہ پانچ جھے میری زوجہ آمند کی جنت عبداللہ خال مرحوم ساکنہ میرٹھ کو دیئے جائیں اور بعد وفات مساق موصوف کے میرے بچھوٹے پسر محمد عبدالحفیظ نامی کودیئے جائیں۔(۴) بعد ہ میری زوجہ موسومہ یا پسر موسوم کواختیار ہوگا کہ تاحیات خوداس حویلی میں بلا کر اپیر ہیں اور اگر کراپیے پر دیں تو آمدنی کراہیا ہے حصہ غد کورہ مدر سبہ موصوفہ میں واخل کر ناان کے ذمہ میں بھی لازم ہو گااور ہفتیہ یانج جھےا ہے صرف میں لائنیں گے۔زوجہ موسومہ یاپسر موسوم کے علاوہ کو ٹی اور دیگیر اوا او میری پسری یاد ختری یااوا او در اولاد میں ہے اگر اس میں رہنا جا ہیں گے توان کودو ثلث کرا یہ کے ساتھ حق تقدیم دوسروں پر ہر زمانہ میں ہمیشہ حاصل رہے گا۔ (۵) پسر موسوم کواپنے زمانہ استحقاق میں اختیار ہو گا کہ اپنے جصے مقررہ کل کویا بعض کوا چی ہوی بہن میمونہ خاتون یا چھوٹی بہن محمودہ خاتون کی طرف منتقل کر دیں یا چی زوجہ وغیرہ خاص رشتہ دار کوا ہے بجائے مستحق بناویں۔(۱) پسر موسوم اینے بعد کے ولئے اگر کوئی جدید تبحویز نہ کریں اور اسی طرح ان کی وفات ہو جائے یالا پتہ ہو جا کیں یا یہ ادر ان کا قائم مقام توان کے حصص آمدنی کو بھی مدر سہ موصوفہ کے ان مصارف میں جن کاذکر عنقریب آتا ہے صرف کیا جائے۔(2) حق تعالیٰ شانہ نے اَکر جھے نید و سعت فرمائی تومیں معتد به رقم جانب شال پر ہالائی کمر ہاور سا ئبان لور زینہ جانب شرق و شال تیار کرا نے ک لئے چیش کروں گالور جانب غرب وجنوب بھی د کا نیس در ست و تیار کرائی جائیں بشر طربیہ کہ ان سے آمدنی میں زیادتی متوقع ہو ورنہ بیہ ضروری نہیں ہوں گی۔اگر مدر سه موصوفه باکوئی اور صاحب طالب خیر ات و صد قات جار مید به نبیت توسیقی و قف بذانغمیرات مجوزه میں امداد فرمادیں توبہت ہی بہتر ہو گا۔ مدر سه اس کی سعی فرمائے تو اس نوسنی کی آمدنی خاص مدر سه کا حصه ہوگا۔اوراگر میں یا پسر موسوم تغییر کریں تواس توسیعی کی آمدنی کو مثل سابق تقتیم کرنے بانہ کرنے کا اختیار ہو گا۔ اور اگر کوئی صورت نہ ہو تو مدرسہ کا حصہ جمع کر کے حسب موقع تھوڑا تھوڑا میری ان آر زوؤں کو پورا کیا جائے بعد پنگیل نغمیرات مجوزہ کے پھر آمدنی حصہ مدرسہ کو تعلیم قر آن شريف يا تجويديا تعليم علوم ويديه مقصوده ميں يا 'و كَي نتي تغمير مدرسه ميں خرج كيا جائے۔ (٨)زمانه كرايه داري كي

تعمیم صاحب اس مکان مو فوف نے بھی مقولی و سم ہول کے۔اور در حالت عدم او بھی نے بس ہے اس الدن یا تعمیم صاحب موصوف ک بجائے کی مسلمان اہانت وار سن المذنب کو جمن المام عموماً اور اہل دیوبند خصوصا تجویز و مقرر کر دیں یا گور نمنٹ وقت مسلمان اہانت وار سن المذنب کو جمن المام عموماً اور اہل دیوبند خصوصا تجویز و مقرر کر دیں یا گور نمنٹ وقت سے کر انہیں بلا معاوضہ یابا معاوضہ حق الحد مت کی آمد نی سے اور اگر خدانخواستہ ممبر ان مدر سہ مذکور دیا اہل اسمان م آس کی طرف توجہ نہ کریں تو گور منٹ وقت اپنے حیفہ او قاف سے میر سے اغراض مذکورہ کا باخذ فیس اسمان میں انتظام کرائے تا کہ میر سے اغراض مذکورہ تا قیامت قائم و جاری رہیں۔ مجھ کو تواب ہو تارہے۔ (۲) مجھ کو اپنی حیات میں اس کا بھی اختیار اخراض مذکورہ تا قیامت قائم و جاری رہیں۔ مجھ کو تواب جو تارہے۔ (۲) مجھ کو اپنی حیات میں اس کا بھی اختیار

ہو گاکہ تولیت کو بھی بدل دول۔ کسی اور جماعت یا شخص کو متولی و منتظم قرار دے دول۔ ادراگر میں اپنی حیات میں کوئی تغییر و تبدل نہ کروں تو تفصیات ند کور دبالا ہی لازم دبر قرار رہیں گی۔

چوحدی مکان موقوفہ ہذا معروف بہ چھوٹی حویلی۔ غرب۔ کلال سڑک سرکاری ہے جس میں .

دوکا نیں غرب دویہ لوربد در دواور متعدد پر نالہ ہائے قدیم جنگی حویلی ہذا کے جاری ہیں۔ شرق کوچہ نافذہ سرکاری ہے ۔

ہسسی بدر روپاخانہ وغیر ہاور متعدد پر نالہ ہائے قدیم جنگی حویلی ہذا کے جاری ہیں۔ شال نے شان فقادہ واقع ہے۔ جنوب کوچہ نافذہ ہے جس میں پر نالہ ہائے جنگی مکان بذا کے جاری ہیں یعدہ مسجد محلّہ محل واقع ہے۔ ای جانب گوشہ و بوار میں سنگ تاریخ و قف بھی نصف کرا دوں گا۔ مجھ گنرگار نے یہ وقف نامہ کھا دیا تاکہ وقت جاجت کام آئے۔

(سوال) زید نے ایک ایسی جائیداد و قف کی جس کا عملہ زید کا ہے اور زمین سر کاری محتمہ نزول کی نو دونہ سالہ تھیکہ پراور پٹہ پر و قف کی۔الفاظ اور ٹھیکہ کے شر الطاذ میل میں لکھے جاتے ہیں تو آیا ایسی صورت میں و قف صحیح ہوا یا نہیں ؟

جو که عمله پانچ و کا کیس مع زینه دوبالا خانه پخته الی قوله ۔ اس واسطے من مقر نے به نظر ثواب و توشئه آخرت در وبست عمله جائد او مندر جه بالا کو بجمیع حدود حقوق داخلی و خارجی بحالت صحت عقل و ثبات نفس و بدرستی دوش و حواس خود بلا جر و تر غیب دیگر ہے بر ضامندی تمام خود بنام انڈیپاک و قف کیالور و قف بذا کا نام و تف فیاض قائم کیا گیا۔

شرائط ٹھیکہ:۔(۱) ابتدائی قیت ٹھیکہ ، ۔ ۔ ہے پھر سالانہ ، ۔ . ، وو فقطول میں ، ۔ ، ہمر کارمالک ہے۔

شرائی پر۔(۲) معد نیات تیل وغیرہ کی قتم ہے اگر زمین کے تحت میں کوئی چیز بر آمد ہواس کی سرکارمالک ہے۔
اور ہر وقت آگالنے کا حق ہے۔ ممارت کو اگر نقصان پنچے تو واجی معاوضہ دے گی۔ (۳) میعاد پٹہ کے ختم پر میاس ہے قبل اگر سرکار کو ضرورت ہو تو زمین واپس لے لے گی لور عمارت بنانے والدا ہے خرج ہے منتقل کرے گایا سرکار قیمت مشخصہ اگر سرکار کو ضرورت ہو دے دی گی۔ (۴) میعاد کے ختم پر مزید توسیع بھی ہو سکتی ہے بتفاصیل مقدار خاص۔ (۵) در صورت و بین پٹہ مع بقائے مقررہ کراہے یا اور کسی شرط کے خلاف کرنے پر سرکار کو زمین پٹہ مع بقائے میعاد ٹھیکہ اور عملہ کے ضیاف کرنے پر سرکار کو زمین پٹہ مع بقائے میعاد ٹھیکہ اور عملہ کے ضیاف کرنے واصل ہوگا۔

المستفتى نمبر ٢٢ معبد الجليل صاحب موتى والے۔ وبلى ٢٥ربيح الاول ١٩٥٣م مجولائى ١٩٣٧ء

(جو اب ۲۱۲) و قف ند کور صحیح ہو گیا۔ زمین اگر چہ و قف شیں ہے گر نزول کی زمین کا اول تو پٹہ نٹانوے سال کا ہی اس قدر طویل ہو تا ہے کہ وہ ارض مختر ہمیں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر ختم مدت کے بعد بھی مزید توسیق ہو جاتی ہے اور شر الکا انخلاجو پٹہ میں مذکور ہیں ان کاشاذ و نادر ہی و قوع ہو تا ہے اس لئے وہ قابل اعتمانی ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ

(۱) مشتری کے قبضہ میں دینے سے مبنع کا نفع نقصان کے ذمہ بالع پر ہو تاہے

(٢) چھ ماہ تک قربانی نہ کرنے کی شرط لیگانانا جائز ہے

(۳) تمام شر کاء کی رضامندی کے بغیر کسی شریک کاوقف کرنا تھیجے نہیں ہے

(س) مبیع جس کے ضان میں ہواس کی رضامندی سے نیلام ورست ہوگا

(۵)گائے ہندوول کو پناشعار اسلام کے خلاف ہے

(۱) مع اول جو قصا ئيول ہے ہو ئي شر عامنعقد ہو ئي انہيں؟

(۲)امام قربانی میں ان چند مسلمانوں کوایی شرط جائز تھی یا نہیں کہ چیوماہ تک قربانی نہ کریں گے۔

(۳) و نف جانوراگرایک مکان میں بند ہواور ایک شخص بیہ کہ دے کہ میں نے و نف کر دیااور مسلمانول نے اس پر قبضہ نہ کیا ہوبائے اس کو دیکھا تک نہ ہواس صورت میں و نف ثابت ہو گیا یا نہیں اور اس کا نیلام درست ہو گایا نہیں۔

( ۴ ) در صورت عدم جواز نیام گائے کے مستحل کون لوگ ہیں ؟

(۵) اگر مشتری نیاا ماس گائے کو ہندوؤں کووے دے تواس کی نسبت کیا تھم ہے؟

(جواب ۲۱۴) صورت مسئولہ میں وہ بیع جو کہ قصائیوں سے ہوئی وہ منعقد ہوگئی لیکن چونکہ مشتر یول نے مبیع پر قبضہ نہ کیا تھا اس لئے مبیع ان کے صاف میں داخل شیس ہوئی۔اور جب تک کہ قصائی مبیع کو مشتر یول کے قبضہ یہ رہے ہوئے کے ہر نفع نقصان کے ذمہ دار ہیں۔(۱)

(۲)اس شرط میں چو نکہ مسلمانوں کی نہ ہبی آزادی اور ایک شعار نہ ہبی پر صدمہ پہنچتا ہے اس لئے بیہ شرط ناجائز تھی(۶)

ر میں ہوا کیونکہ واقف تمام گائے کامالک نہیں اور وقف بدون ملک صحیح نہیں ہو تا۔(۳)

(س) ابھی تک گائے کے مستحق قصائی ہیں کیونکہ وہ انہیں کی ضان میں ہے اور نیلام صحیح نہیں ہوا کیونکہ مالکوں کی رضامندی ہے نہیں ہواہے۔(۳)

(۵) مشنزی نیلام کی خریداری ہی صبح نہیں ہے۔(۵)اور ہندوؤل کو دے وینا تو خریداری صبح ہونے کی صورت میں بھی ناجائز تھا۔ کیونکہ اس میں ایک اسلامی تھکم کی ہٹک لوربے عزتی ہے۔(۱)

ر قم بمع سود کے وقف کرنے کا تھم 🛚

(سوال)(۱) زید مرحوم نبر ماند حیات خود مسلمان طلباء کوفائدہ پہنچانے کی نیت سے مسلم یو نبورٹی علی گڑھ کے اصاطہ میں یو نبورٹی کی منطوری اور اجازت حاصل کرنے کے بعد دہال تقریباً مبلغ تمیں ہزار رو پے اپنچا ہی سے صرف کر کے ایک عمارت بنام نگار خانہ جس کو انگریزی ذبان میں پکچر تمیلری کہتے ہیں یو نبورٹی فہ کور دہالا کے زیر اہتمام تیار کرائی اور اس میں کافی ذخیر ہ قدر تی مناظر و و گیر قتم کی تصاویر فراہم کر دیا تاکہ خواہشمند مسلمان طلباء وہاں نقاشی کافن سیکھیں اور نمونہ کی تصاویر سے مستفید ہوں۔ (۲) اس عمارت کے قائم وہر قرار رکھنے اور نیز طلباء کو وظائف الدادی و بینے کی غرض سے ذید مرحوم نے مبلغ پجپیں ہزار روپیہ بھی وقف کیا اور بدین خیال کہ اصل سرمایہ محفوظ رہے ذید نے مسلم یو نیورش کی پیروی کی اور پچپیں ہزار روپ کے بالعوض بدین خیال کہ اصل سرمایہ محفوظ رہے ذید نے مسلم یو نیورش کی پیروی کی اور پچپیں ہزار روپ کے بالعوض جائیداد گئی آڑھ رہن رکھی لوراس کا منافع (سود) اغراض بالا کے لئے چھوڑا۔

(۳) اندریں حالات امورات مندر جہ ذیل کا تصفیہ بروئے شریعت اسلامی ہوناضروری ہوا۔۔ الف۔۔و قف کرنار قم مبلغ پجیس بزار روپے مع اس کے منافع (بینی سود) کے برائے تعلیم لور سکھانے فن نقاشی

(۱)اشتری وعاء هد بد روهو اللبن المخاش فی السوق فامر البائع بنقله الی منزله فسقط فی الطریق فعلی البائع ان لم یقبضه المستری .. .. هلاك المبيع ..... فی يد البائع ..... يبطل البيع لانه مضمون بالثمن فيسقط الشمن (البزازية ، كتاب البيوع ، الفصل الثانی عشر ۹۹/۱ و ۹۹٪ ، ، ، ۵ ط. ماجدية الفصل الثانی عشر ۹۹٪ ، ، ، ۵ علی هامش الهندیه ، ۶/ ۹۹٪ ، ، ، ۵ ط. ماجدیة المام بن سب اور سلمان براسلام كے شعائر کا حرّام اور ال کور قرار در گخال از مت ند كه ای برنگائے کا محاصده کرنا، قرآن مجید بیس بر سر کے الله قانها من تقوی القلوب ، اگر جمد : اورجو کونی او ب رکے الله تعالی که نام کی جزون کا مودودل کی بر بیزگاری کی بات ب

(٣) منها الملك و قت الوقف حتى أو عصب ارضا فوقفها ثم اشترا ها من مالكها و دفع الثمن اليه اوصالح على مال دفعه اليه لا تكون وقفا –عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الاول، ج: ٢٥٢/٢ ماجديه)

(٥،٣) البيع هو مبادلة المال بالمال بالتراضي . كنز الدقائق ، كتاب البيوع ، ص : ٧٢٧ ، احدايه ملتان

وغیرہ مسلمان طلباء کو بخق مسلم ہو نیورٹی جائزہے؟ (ب) د قف مذکورہ بالاشرط یہ مبلغ پجبیں ہزار روپ بنک میں جمع رہیں اوراس کی اموار آمدنی منافع (سود) سے طلباء کوو ظائف دیئے جائیں یااس عمارت کی ترقی و مرمت پر صرف کیا جائے جائزہے؟ آگر سوالات الف وب کا جواب مشتبہ یا انکاری ہو تو صرف مبلغ پجبیں ہزار روپ وقف کرنا پکچر گیلری گینی نگار خانہ کے مصارف اور طلباء کے وظائف کے لئے جائزہے؟

### ہندوں عورت کی و قف کی ہو ئی زمین مسجد میں شامل کرنا

(مدو ال) مساة لاؤونے پانچ بسوے زمین معجد کے واسطے وقف کر دی ہے۔ مگر مساق فد کور کا دیوراس کے خلاف مقد مہ چلار ناہے۔ابیا کرنے والا بموجب شریعت کیسا ہے اور اس کے لئے کیا تھم ہے اور وہ ذمین مسجد میں شامل کرنی جائز ہے یا نہیں۔مساق فد کور ہندو ہے اس لئے مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ فقط

المستفتی نمبر ۲۲ سااللہ دیاصاحب (میرش) ۵اذی الحجہ ۱۳۵۸ م ۲ فروری کے ۱۹۳۷ء جو اب (از مونوی محمد مظفر احد نائب امام معجد فنخ پوری دہلی) ہوالمصوب جب کہ یہ مساۃ اپنے حصہ سے معجد کے نام دے رہی ہے تووہ زمین شرعاً لے سکتے ہیں اور معجد میں شامل کر سکتے ہیں۔اس مساۃ کے دیور کو حق ضیں کہ وہ معجد کے لئے ذمین دینے ہے رو کے کیونکہ وہ مساۃ اپنی ذمین کی مختار ہے خواہ بع کرے یا بہہ کرے یاوقف کہ وہ معجد کئے دمین اللہ محمد مظفر احد غفر لہ ، دبلی۔ تائب امام معجد فنخ پوری دبلی (جواب ۲۱ ) (از حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ) کا فرکاہ قف اس کام کے لئے صحیح ہوتا ہے جو کام اسلام

ر ۱) رک وقت و به ۱ و ۱ ۳۹۹ ماجدید) ، کتاب الوقف، ج : ۲ / ۳۹۹ ماجدید) د کتاب الوقف، ج : ۲ / ۳۹۹ ماجدید)

<sup>(</sup>١) ولو رقف دراهم اومكيلا اوليا بالم يجز وقيل في موضع تعارفوا ذالك يفتى بالجواز (الهندية) وفي حاشيها: لم يعلم القائل من عبارة ، وفي الاسعاف مانصه وفي فتاوى الناظفي عن محمد بن عبدالله الا نصارى من اصحاب زفرانه يجوز وقف الدر اهم والطعام الخ (الهندية وحاشيتها كتاب الوقف اوائل الباب الثاني ٢/ ٢٦٢ (٢) وقف وقفاً مؤبداً واستثنى لنفسه ان ينفق من غلة الوقف على نفسه وعيا له وحشمه مادام حياً جاز الوقف (عالمگيريه

 <sup>(</sup>٣) قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهنما: فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر و مالا روح فيه متفق عليه , (مشكوة للمصا بيح ، باب التصاوير ، الفصل الاول ، ص ١٨٥ ، سعيد)
 (٣) لان الملك مامن شانه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص , رد المحتار ، كتاب البيوع ، ج ٤ / ٢ ، ٥ ، سعيد

اور واقف کے ند بہب کے اصول سے قربت ہو۔ جیسے سر اسے ، کنوال ، مخاجول کی خوراک والداد کے لئے وقف ہو تو در ست ہے۔ لیکن کا فرک طرف سے معجد کے لئے وقف اس لئے صحیح نہیں کہ معجد اسلام کے نزدیک قربت ہے گر ہندوند بہب کے اصول سے قربت نہیں۔ اگر کا فر مسلمان کوزمین بہد کر دسے اور مسلمان معجد کے قربت معجد کے افتان معجد کے لئے وقف صحیح نہیں۔ (۱) محمد کفایت اند کا فات اللہ کہ دو بائن ہے گر کا فرک طرف سے براہ راست معجد کے لئے وقف صحیح نہیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کا فات اللہ کہ دو بائل

ر فاہی اخراجات کی خاطر ملک میں دی ہوئی زمین و قف نہیں ہے

(سوال) سر کارئی طرف ہے ایک زمانہ میں ایک قطعہ زمین مویشیوں کویائی بلانے کی جگہ رکھنے کے لئے اور اس میں بانی مہیار کھنے کے لئے ایک شخص کودی گئی تھی تاکہ وہ اس کی آمدنی کے عوض سب کام کرے۔اس زمین پر ملے کوئی ٹیلس نہیں تھا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد سر کار نے قانون بدل دیا۔ اور اس زمین کااس سخف مذکور کو مالک ہنادیا اور زمین پر ٹیکس قائم کر دیاور پانی کے عوض میں نقدرو پہید دیناشر وع کر دیا۔ پھراس شخص نے اس زمین پر قرضہ نے کر تمام زمین کو قرضہ میں محفول کر دیا۔ اور گاؤں والوں نے چندہ کر کے وہ زمین بار قرض سے چھڑ ائی اور اس کو خرید امیا۔اس کے بعد سر کار کی نفذ امداد مذکور اور اس زمین کی آمدنی سے یائی کا منظام ہو تار ہا۔اور پھر جب سر کار نے امداد بند کر دی تو فقط اسی زمین کی آمد فی سے ایک عرصہ تک یانی کا انتظام قائم رہا۔ اور اس زمین کا ایک خاص حسہ بعد میں فروخت کردیا جس کو خرید نےوالے یک صاحب تتھے جنہوں نے عد کوداٹرور کس قائم کی۔ تجرسال گزشتہ ایک تخص نے اپنے اخراجات ہے ہمارے گاؤں میں دائر در کس قائم کرنا جاہالور گاؤں والوں ہے کہا کہ میں گاؤل کے بڑے کنویں پر وائر در کس بناتا ہول تمام گاؤل میں بغیر کسی ٹیکس کے نل لگادول گا جس سے تم کو اور مویشیوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ رہے گی۔ چنانجہ گاؤں والوں نے اس کوبوے کنویں پر واٹر ور کس قائم کرنے کی اجازت دے دی اور شخض مذکور نے اپنی تبجویز کو عملی صورت دے دی لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ مویشیوں کے لئے یانی کا نظام میں اس وقت کروں گاکہ زمین مذکور کی آمدنی مجھ کوری جائے اس کا تمام اختیار مجھ کو حاصل ہو۔ گاؤں والول نے کہا کہ ہم نے گاؤں کے کنویں کو استعمال کرنے کی اجازت اس لئے دی تھی کہ ہمارے مویشیوں کو بھی بلائسی خرج کے بانی و غیر و ملے گا۔ اور ہم اس زمین کو تممارے سپر د نہیں کریں گے باعد اس کی آمدنی کو دوسرے رفاہ عام نے کامول میں صرف کریں گے۔گاؤل دالول نے داٹر در کس نینے ہے تھمل ایک مربتبہ متفقہ طور سے یہ طے کیا تھاکہ اس زمین کی آمدنی ہے آگ بچھانے کے بھے اور تالاب پر جنگلہ اگائمیں ہے۔لیکن پھریہ کام جنگلہ کاسر کار کی طرف ہے ہو گیا۔ غرض اس آمدنی کو پہلے بھی دوسرے کا مول میں الگائے کی تبحویز ہوئی تھیاوراب بھی گاؤں والوں کااراد ہ ہے کہ اس سے تالاب کو پختہ بنادیں تاکہ اس کابر ساتی یانی عرصہ ا

<sup>(</sup>۱) اما شرائط (فمنها العقل والبلوغ) ... ومنها قربة في ذاته وعنده التصرف، فلا يصح وقف المسلم اوالذمي على البعة والكنيسة ... ولو جعل ذمي داره مسجدا للمسلمين ، وبناه كما بني المسلمون واذن لهم بالصلاة فيه فصلوا فيه ثم مات يصير ميرا ثالو رئته ، وهذا قول الكل ، كذافي جواهو الا خلاطي . والهندية ، كتاب الوقف ، الباب الا ول ،ص ٣٥٣/٢ ط. ماحدية،

تک کار آمدرہ اور گاؤل کے لوگول کو مستقل فائدہ پنچے۔ لہذا سوال بیہ ہے کہ آیا بیہ ذمین جو گاؤل والول نے خریدی تھی وہ شریدی تھی درست ہے یا نہیں۔ یہ بھی بتلایا جائے کہ جس شخص نے واٹرور کس قائم کیا ہے اس کی بیہ صرف کریں تو یہ بھی درست ہے یا نہیں۔ یہ بھی بتلایا جائے کہ جس شخص نے واٹرور کس قائم کیا ہے اس کی بیہ ضد کر ناشر عا کیسا ہے کہ میں مویشیول کے لئے پائی کا انتظام اس وقت تک نہ کروں گاجب تک گاؤل وائے اس فضد کر ناشر عا کیسا ہے کہ میں مویشیول کے لئے پائی کا انتظام اس وقت تک نہ کروں گاجب تک گاؤل وائے اس فیصد کر ناشر عا کیسا نے کہ میں میں شریا گاؤل والے اس شخص کو یہ ذمین حوالے نہ کریں تو اس میں شریا آبھی حرج تو نہیں ہے۔

المستفتی نبر ۲۳۲ عبدالی پنیل داہمیل (ضلع سورت) ۵رجب ۱ هستار استمبر عسواء جواب (از موالنا حبیب المرسلین نائب مفتی مدر سدامینیہ) صرف پانی کے لئے ذمین خرید نے سے ذمین و قف شیس ہو سکتی۔ بلتہ چندہ دہندگان و مشتریان کو اختیار حاصل ہوگا کہ اس کی آمدنی کو جس کار خبر میں صرف کر نا چاہیں گے تو صرف کر سکیل گے اور مشتریان کو یہ شخص مجور نہیں کر سکتاس ذمین کے حوالے کر دینے پر۔ فاؤند والقد اعلم۔ اجابہ و کتبہ حبیب المرسلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینید دہلی والقد اعلم۔ اجابہ و کتبہ حبیب المرسلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینید دہلی رحواب ۲۱۳) (از حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ عابیہ) سوال سے خامت ہو تا ہے کہ سرکار نے زمین کی تعلیک کردی تھی اور وہ مملوکہ زمین ہو گئی۔ اور گواس کی آمدنی مویشیوں کو پانی پلانے کے اخراجات میں صرف ہوتی رہی گرمانگ کی طرف سے اس کو وقف کر نہیں۔ پس جب تک وقف ہونا ثامت نہواس وقت تک اس کی آمدنی کا مصرف مالک کی مرضی پر رہے گا۔ (و) جمد کھایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی

ہندو کی بوائی ہوئی معجد میں نماز پڑھنے کا تھم

(سوال) دو بھائی ہندہ مالدار ہیں۔ ان میں سے ایک بھائی نے ایک مندر ہوایا۔ دو سر سے بھائی نے اپنی خوشی سے بغیر در خواست کسی مسلمان کے ای مندر کے قریب اپنے ذاتی مال سے ایک مسجد ہوائی اور مسجد بنات وقت کہا کہ میں مسلمانوں کے لئے ہوا تا ہول مسلمان اس میں نماز پڑھیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ مسجد بالکل تیار ہوسی تو مسلمانوں کے لئے ہوا تا ہول مسلمانوں پر کسی قسم کا حسان مسلمانوں سے کہا کہ تم اس میں نماز پڑھا کر وہمیشہ کے لئے اور اس مسجد کی تغییر سے مسلمانوں پر کسی قسم کا حسان نمیں جتایا۔ نہ کوئی اعتبارا پنامسجد پر رکھا۔ لہذاور یافت طلب بیدا مرہے کہ اس مسجد میں نماذ جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٢٠ ١٤ عبد الخفار (د بلي) ١٢رجب ٢٥٦ اهم ١٨ ستمبر ١٩٣٤ء

جواب (از موالانا حبیب المرسلین نائب مفتی) جب اس بندو نے مسجد تغییر کرواکر مسلمانوں کے میر دکر دی نماز پڑھنی جائز ہوگی اور یہ مسجد ہمیشہ کے لئے مسجد ہی رہے گی۔ پڑھنے کے لئے ہمیشہ کے لئے مسجد ہی رہے گی۔ نمازیوں کواس می مسجد ہی کی فضیلت کا تواب ملے گا۔ (۲) فقط واللہ اعلم حبیب المرسلین عنی عند نائب مفتی مدرسہ امرینید و بل

<sup>(</sup>۱) اد ض فی ید رجل یدعی انهاله ، اقام فوم المبینة ان فلا فا و قفها علیهم لم یستحفوا شیئا لا نه قدیقف عالا بعلك (۲) و قف کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ واقف کے نزدیک قربت : و ،ائل اسلام کے نزدیک تو تتمیم مساجد قربت کا کام ہے ہی ، ہندول کے ہال بھی مسلمانوں کی مسجد تتمیم کرنا کار تواب ہے۔ میں دجہ کے بیت اللہ شریف کی کافرون والی تتمیم کور قرار رکھا گیا۔ عزمین الفتاوی میں ہے : "ای طرب شنو و کفار مہندو متال کے نزویک مساجد مسلمین میں صرف کرنا قربت ہے ، جیسا کہ ان کے احوال و مقال و معامانات ہے مشاہدے "( تماب الوقف واحکام الساجدی تا ۲۴۱)

(جو اب ۲۱۷)(از حضرت مفتی اعظم نور الله مرقدہ)اگر ہندویہ مسجد مسلمانوں کو دے دے اور خود مسجد سلمانوں کو دے دے اور خود مسجد سے حق ملکیت، حق نو لیت اور حق محمد مقتل کے حقوق سے دست پر داری کر دے اور مسلمان اس پر ہر طرح قابض دی تار ہو جا کیں تواس میں نماز جائز ہے اور وہ مسجد ہمیشہ کے لئے مسجد ہو جائے گی۔ مسمجد کھا بیت الله

یروس کے مکان کے لئے مسجد کی زمین لیناضروری ہے

(سوال) ایک مبحد کی قدر ہے زمین منجد کے پڑوس کے مکان میں مسجد کی بنا کے بعد دب گئی ہے۔ اور بظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ اس حصہ پر (جو پڑوس کے مکان میں دباہوا ہے) مسجد کا قبضہ نہیں ہوااور اس وجہ سے غالبًا یہ زمین دبائی گئی ہے اور اس مکان پر جو پڑوس میں ہے مختلف الکان ہندو مسلم بد لتے چلے آئے ہیں۔ کافی عرصہ بعنی اب تک یہ علم نہیں ہوا یعنی واقعی جس قدر زمین موقوفہ مسجد کی تقی وہ فی الحال پوری مقبوضہ مسجد نہیں باعد کی جھے حصہ مسجد کی زمین کا پڑوس میں وبا ہوا ہے آیا ہاس صاحب مکان سے جو فی الحال ہے اس مسجد کی زمین کے خصہ مسجد کی زمین کے خصہ مسجد کی زمین کے خصہ مسجد کی زمین کے اور اس کے مکان میں وبا ہوا ہے آیا ہا سے بائز ہے یا نہیں۔ بنابر شق ٹانی تشم ہدم مکان ہے یا کو کی اور

(نوٹ) یہ زمین مسجد کی جس میں مسجد کی تغییر ہے شہر کی بیاد کے وقت والی ریاست مسلم کی جانب سے دی ہوئی ہے۔ المستفتی نمبر ۵۰ ۱ انظام الدین (ہماولپور) کر جب الا سیارہ سامتمبر کے اور اس جو اب ۲۱۸) وہ زمین غالبًا مسجد کی ملحقہ موقوفہ زمین ہے بعثی موضع مبنی للصلاۃ میں واخل نہیں ہے اور اس پر عرصہ در از سے دوسروں کا قبضہ ہے اور مالک بد لئے چلے آئے جیں۔ ان حالات میں ہدم مکان اور والپسی زمین کا مطالبہ مشکل ہے بائے اس کی قبمت موجودہ مالک سے لی جاسمتی ہے اور یہ مالک سابق بائع سے سے سکتا ہے وعلی بندا اصل غاصب تک یہ سلسلہ جاسکت ہے۔ اس حاصل شدہ رقم سے دوسری زمین خرید کروقف کر دی جائے۔ (۱) فقط محمد کا نیت اللہ کان اللہ لہ ، و بلی

ہندووں اور مسلمانوں کے مشتر کہ روپوں سے قبر ستان کی زمین خرید نے کا حکم (سوال) ملک برار سلع امراؤتی میں مقام چاندوربازار میں نو میفائید ارپیا کمیٹی ہے مسلمانوں کی تعداداس قصبہ میں تقریباً ایک ہزار ہوگی۔ مسلمانوں کی حالت ہرائتبار سے ناگفتہ ہے۔ بدقتمتی سے تمام مسلمانوں کے قبر ستان کے لئے ایک جگہ حاصل کی گئی تھی جواب قریب قریب پر ہوچکی ہے۔ قبر ستان کے ایک جگہ حاصل کی گئی تھی جواب قریب قریب پر ہوچکی ہے۔ قبر ستان کے اور نہ بستی کے باہر سن گوشہ میں کوئی سرکاری جگہ نہیں ہے اور نہ بستی کے باہر سن گوشہ میں کوئی سرکاری جگہ نہیں ہے اور نہ بستی کے باہر سن گوشہ میں کوئی سرکاری جگہ نہیں ہے دور نہ بستی کے باہر سن گوشہ میں کوئی سرکاری جگہ نہیں ہے دور نہ بستی کے باہر سن گوشہ میں کوئی سرکاری جگہ نہیں ہے دور نہ بستی کے میت ہیں۔ اگر ان کی قبیت اوا کی گئی تودہ

(۱) ان غصب الارض الموقوفة رجل قيمتها الف درهم ثم غصبها من الغاصب رجل آخر بعد ماصارت قيمتها الفي درهم ، فالقيم لا يتبع الغاصب الثاني اذا كان الثاني عليا يريد به اذا غصبها رجل آخر من الغاصب الثاني و تعذر استرد ادها من يدالثالث و ان كان الاول املى من الثاني يتبع الاول ، واذا اتبع القيم احدهما الضمان برى الآخر واذا اخذا القيمة من احدهما يشترى بها أرضا اخرى فيقفها مكانها ، كذافي الذخيرة . (عالمگيريه ، كتاب الوقف، الباب التاسع، ٢ / ٤٤٨ فله ما مادانة ،

قبر ستان میں شامل سے جا سکتے ہیں۔ لیکن جگہ خرید نے کے لئے رہ ہے کی فراہمی ناممکن ہے اس سے کو شش ک جارہی ہے کمنو میغائیڈ ایریا کمینی جس میں ہندوؤں مسلمانوں کی آمدنی کاروپیہ ہے فورا مسلمانوں کی ور خواست و قبولیت دے کر جگہ خرید کردے تو بہتر ہوگا۔ مسلمانوں کو کمیٹی نہ کورہ کی جانب سے امید ہے کو شش کے بعد جگہ خرید نے کہ خرید کردے کے لئے رقم ال جائے گا۔ کیونکہ کمیٹی نے بندوؤں کے مرکھٹ کے لئے بھی ایک انجہی منظور فرمانی ہے۔ لئے بھی ایک انجہی منظور فرمانی ہے۔ لئے بھی ایک انجہی منظور فرمانی ہے۔ لئیون موال سرف یہ ہے کہ چند مسلمان حضرات کو شک ہے کہ آیا کمیٹی کاروپیہ قبر ستان کے سے زیرن خرید کرنے کے واسطے جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۵۰ ۱۸ قاضی سید حسین حاتی ضلع امر او تی ایر ار ۴ شعبان از ۱۵ ساره م ۱ اکتوبر کو ۱۹ ا ارجواب ۲۹۹ کیال نوشیفائیڈ ایریا کمیٹی سے قبر متان کے لئے روپیہ لینا اور اس سے زمین خرید نااور مسلم انوا کے اموات کے وفن کے لئے استعمال کرنا جائز ہے اس میں شبہ کی کوئی وجہ شمیں ہے ان کمیمیوں میں اس فقم کیا بیت ضروریات کے لئے روپیہ فراہم کیا جاتا ہے اور اس مصرف میں اس کو صرف کرنا جائز ہے۔ ۱۱ محمد کھا بہت اللہ کان اللہ لاء و بلی

وقف تام پاشهادت کے بغیر وقف کرنے اور وقف کی تغرید داری پر خرج کرنے کا حکم (سوال) جائیداد غیر منقولہ کا کثیر حصہ وقف شدہ ٹھر ایا جاتا ہے لیکن کوئی متندبات نہیں۔ نہ کوئی و قف نامه کھا گیا ہے اور نہ ان کے پاس کوئی اساد موجود ہیں زبانی جی خرج ہے۔ کیا لیک صورت میں جائیداد موقوفہ قرار دی جاسمتی ہے یاد قف کے لئے وقف نامہ یا شادت کی ضرورت ہواد جن کے سامنے وقف کی گئی۔ جائیداد موقوف کی آمد نی غیر محل مثلاً تعزید داری وغیرہ میں خرج کی جاتی ہے۔ دریں صورت عنداللہ موتی کے لئے موجب عقاب ہے یا تواب ورثاء حیات سے الیک صورت میں مواخذہ تو نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں جائیداد موقوفہ کو دوائی سے کرای جگہ جو موتی کے لئے باعث تواب ہے مورث حیات کود قف کرنے کاحق ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٢٠٨٨ مولانا عبدالرحيم صاحب ڈابھيلي (جيجاؤني تيمچه) ٦٩ مضان ٢٥ ساط

الموسمير ي 191ء

(جواب ۲۲۰) و قف کا نبوت دستاویز یا شمادت ہے ہو سکتا ہے خواہ وہ نبوت و قف قدیم میں بالتسامع ہی ہو۔ ۔(۱)

تعربیہ ''داری ناجائزے اور اس میں رقم خرج کرنا موجب ثواب نہیں بلعہ موجب عذاب ہے تعزیہ داری میں جو رقم خرج کی جاتی ہے اسے سی کار خیر میں صرف کرناچاہئے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ،وبلی

<sup>(</sup>١)ر الوقوف التي تقادم امرها ومات وارثها ومات الشهود ... فان كانت له رسوم في دو اوين القضاة يعمل عليها رالهندية ، كتاب الوقف ٢/ ٢٣٩ ) وفيها : وتقبل الشهادة على الشهادة في الوقف ، وكذا شهادة الساء مع الرحال كذا في الظهيرة وكذا الشهادة بالتسامع .(الهندية كتاب الوقف ، الباب السادس ٢/ ٢٨٤ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٢) وَذَاللَكُ لَمَا نَهِي عَنه عليه السلام ذكر في صحيح مسلم . عن ام عطية كالت اخذ علينا رسول عليه السلاء مع البيعة ال لا ننوح (رواه مسلم كتاب الجنائز 7 فصل في نهي النساء عن النياحة ، ١/٠٤ ط. قديمي كتاب خانه )

<sup>(1)</sup> ماتم و غير و كالتيفام كرنا فيم وزالعفات

(۱) بھیجوں کی موجود گی میں بھانجوں کاوقف صیح نہیں ہے

(٢) كيامكان كو خانقاد كے نام پرديے ہے وقف ہو جائے گا؟

(٣) بطيب خاطر بشمول خانقاه وقف كيائين يدوقف بوجائكا

(سوال) زیدا کیا۔ میٹی کامل مکمل تنجے جنہوں نے ایک جُید جہاں ان کا کوئی دارث نہ تھادو ملحقہ مکانات خرید سے اور ساونت پذیریہو کراہینے مریدواں اور طالبان حق کو تعلیم طریقہ باطنی دی۔ بعد انقال زید کے عمر و کی تح یک وایما ہے جو خلیفہ شدیافت زید کے جیں بحر منتی مرید زید کے جانشین ہوئے مکان ذید کو بہ و فور محبت و حسن عقید ت سب مریدیں زید کی خانقاہ ہے تعبیر کرنے گئے ہونے تک خانقاہ کے نام سے موسوم ہے اور جس میں یا نئے سال تک بحر تعلیم و تلقین کرتے رہے ان کی جا تشینی کے زمانہ میں زید کے انتقال کے بعد زید کے دو کھا نجہ و من زید ے آئے اور اپنے مور ٹ زید کا سامان اپنے قبط میں لے کر ہر ووم کا نات مذکور عمر وجر کے میر و کر کے اور عمر و کو ان کی شکست در منت و کی وقیش کا ختیار و ب کروایس و طن مطلے گئے۔ای اجازت کی بنا پر مجملہ ہر دو مکانات زید کا ا کیپ قطعہ مکان عمرو کے مشورہ ہے فرو نہت کیا گیالور ہقیہ میں لوراضافہ کر کے دوسری ارامنی جو ملحق مکان زید تھی خرید کر کے اس میں ایک عمارت بحر نے بوائی جس میں عمرونے بھی کچھ رقم امداداُ بحر کو دی۔ بحر کے انتقال ك بعد خود عمر و سال ؤيزه سال اس مكان ميں مقيم ہوئے اور مريدوں كو تعليم دى۔ عمر و نے بھى اس سال ڈيز ھ سال کے قیام میں ایک ووسری ارامنی ملحقہ مکان زید موسومہ خانقاہ خرید کرمکان موسومہ مذکورہ خانقاہ میں شامل کر دی اور بھر خالد کوجو زید کے دوسرے منتبی مرید نتھے جانشین کر کے اپنی خرید کر د ہارائنی ند کورہ مشمولہ خانقاہ مذا کے بیعنامہ رجسری شدہ کی اپٹٹٹ پر سے عبارت اپنی قلم ہے تحریر کر کے کہ مکان ہم نے بطیب خاطر بشمول خانقاہ و قف کیاخالد کے حوالے کر دیا۔ خالد نے بیس بائیس سال خدمت تعلیم و تلقین انجام وی۔ خالد ک ب نتینی کے زمانہ میں ایک اہل ٹروت صاحب ولت واقبال کی امداد سے کسنہ عمارت مکان زید جو خانفاد کے لقب ے موسوم ہے منبدم کر آئر از مرفو تغییر کر ان گئے۔ بعد انتقال خالد مکان مذکور موسومہ خانقاہ پر عمر و نبد ستور بنینہ کر کے مابقیہ حصہ ممارت اسنہ کو جو گر گیا تھاعمر و نے اپنے ذاتی مصارف سے از سر نو دوسرے و منبع پر تقمیر <sup>ت</sup>را ویا۔اور اس مکان مذکورہ مسوسومہ خانفاہ پر قبصنہ رکھتے ہوئے زید مورث مکان کے حقیقی کیلئے جو جائز وارث زید کے بیں۔عمر و نےباضابطہ مکان مذکورہ کو خرید کر کے بیعنامہ رجسری کرالیا تاکہ اپنی جائز تولیت میں مکان مذکورہ ' یو جو خانفاہ کے لقب سے موسوم ہے المہ کراس میں آھلیم و تلقین طریقہ باطنی کا سلسلہ قائم رتھیں۔اب چندامور قابل استفسار میں :۔

(۱) کیازید کے دو بھانجوں اوی الار عام کی زبانی سپر دکر دینے ہے یہ مکان وقف سمجھا جا سکتا ہے۔ حالا نکہ نہ کوئی وقف نامہ ہے۔ نہ محکمہ او قاف میں اس کا اندراج ہے۔ بالفرض اگر وقف گن بھی لیا جائے تو بحر کی جانشینی کے زمانہ میں اس وقف ہے تمیں بتیس سال پہلے اس مکان کا ملحقہ دو سر قطعہ مکان جو بھی دیثیت رکھتا تھا فرو خت کیا جانا کیا اثر و حکم رکھنا ہے اور وقف کی تعریف شریفا کیا ہے ؟

(٢) اس مكان كوجو مريدين في بعد انتقال زيد (مالك مكان) كيه وفور محبت وحسن عقيدت خانقاه كے لقب سے

موسوم کرویا ہے اس لقب اور مسمی ہے شرعاُو قف ہونے کا استدلال کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟

(۳) عمر و نے تقریباً سال ڈیڑھ سال کے قیام میں اراضی خرید کر کے شامل مکان نڈکور غیر مو قوفہ موسومہ خانفاہ کی ہے اور بھر خالد کو جانشین کر کے بیعنامہ اراضی کی پہت پر بہ وفور محبت اور عقبیدت مندی اذجائے ہیر یہ عبارت تح ریک ہے کہ ہم نے یہ مکان بطیب خاطر بھمول خانقادہ قف کیا۔ اس کا شرعاً کیا تھم واڑ ہے ؟
عبارت تح ریک ہے کہ ہم نے یہ مکان بطیب خاطر بھمول خانقادہ قف کیا۔ اس کا شرعاً کیا تھم واڑ ہے ؟
المستفتی نمبر ۱۸۲ جناب تھیم مولوی عبدالعلی صاحب (بھویال) ۱۴ دیقعدہ ۲ میادہ

۲ا چنوری ۱۹۳۸ ۱۹

(جواب ۲۲۱)(۱)جب که زید مرحوم کاحقیقی بھیجاموجود ہے تو بھا نیجوارث نہیں اور ان کا کوئی تنسر ف جائز نہیں۔(۱)(۲)اس عمل سے مکان کاو قف ہو نا ثابت نہیں ہو سکتا۔(۱)

(۳) عمر و کا بناز رخرید حصه و قف ہو گیا خانفاہ و قف نہیں ہوئی۔ کیونکہ عمر و جائز وارث نہ نفاہ وزید کے بہتنے ک ملک ہے (۳) اور اگر خانفاہ بھی بچ میں واخل تھی اور زید کے بھتے نے خانفاہ بھی پچ وی تھی اور پھر عمر و نے سب کو وقف کیا تو وقف صحح اور جائز ہے (۴) اور صرف عمر وکی یہ تحریر بشر طبیہ کہ عمر وکی تحریر ہونا ثابت ہو صحت و قف سے لئے کافی ہے۔(۵) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، و بلی

سر کارسے عیدگاہ کے لئے عارضی زمین کی بجائے مستقل ہمیشہ کے لئے قبول کرنا چاہئے ۔

(سوال) ہر مسلمانان رعایا کی در خواست پر سر کار نے بلااخذ قبت ایک قطعہ ادامنی صرف سوایا نجی رہ ہے ۔

کے لے کر قبالہ عطاکیا جس میں حسب قانون جدیدیہ شرط ذیل درج ہادر ہر فارم قبالہ میں یہ شرائط مطبوعہ موجود ہیں۔اگراس زمین کور فاہ عام کے لئے ضرورت ہوگی تو کاری درباراس کو واپس نے ایویں گے اور پٹہ دار کو وہ نیں جھوڑ ناپڑے گی۔ اس کے عوض میں اس کا معاد ضہ مندرجہ ذیل طریقہ پر ملے گا۔جو آخر تک نفل قبالہ میں درج ہے۔ اس قطعہ ارامنی کو مسلمانوں کے عام چندے کے خرچہ سے ہموار کر ایا گیااور عرصہ تبین چار مال سے نماز عیدین بھسلہ اس قطعہ زمین میں اوا کی جارہی ہی وجہ قرب آبادی کے شمشان ہموئی یامر گھٹ اس صحر امیں لائے جانے کی شباویز سرکاری قرار پاچک ہے۔ چنانچہ گزٹ میں اطلاع سرکاری شائع ہو کر عام اطلاع مرکاری شائع ہو کر عام اطلاع میں اس لئے استفتاء حقد مت حضر اس علی نے دین مع نقل قبالہ ارسال خد مت ہے۔

ص ۱۶،۵۱۶ موده مهروت ، (۲)اس کنے که وقف کے گنے شروری ہے کہ واقت وقف شد دچیز کامالک ہو وصورت مسئولہ میں مالک مکان ڈید مر حوست نہ کہ مریدین ماس کنے وقف درست ضیں ہوا۔

<sup>(</sup>۱) النسيم وراثت مين عصبات كن : وت : وخذوى الارحام تحروم : وت مين مذكور وصورت مين بختجاعسبات مين سند باور بحد نجاذوى الارحام مم وم : وقت مين مذكور وصورت مين بختجاعسبات مين سند الارحام مين سند الارحام مين سند السند و عشرون صنفا فاولهم الابن فه الاردام مين سند و عشرون صنفا فاولهم الابن فه ابن الا خلاب والم و ما ذووا الارحام فهم النتان و عشرون صنفا اولاد البنات و المنتف في الفتاوى ، كتاب الفرانص ، صلح المرابع و ما دووت ميروت الله و حام فهم النتان و عشرون صنفا ولاد البنات و المنتف في الفتاوى ، كتاب الفرانص ، ميروت المرابع و 
<sup>(</sup>٣)واما شرائطه فمنها العقل ... ومنها الملك عالمگيريه ، كتاب الوقف ، الباب الاول ، ج : ٢ ص ٣٥٢، ٣٥٣ (٣) لان الملك مامن شانه ان يتصرف فيه بوصف الاختصاص " رد المحتار ، كتاب البيوع ، ج : ٤ / ٢ ، ٥ سيعد (٥) الكتاب على ثلاث مراتب : مستبين مرسوم وهوا ن يكون معنونا ... وهوا ان يكتب في صدره منفلان الفلات على ماجرت به العادة فهذا كالنطق فلزم حجة (رد المحتار ، مسائل شتى ج : ٦ ص ٣٧ سعيد)

صورت موجودہ منتفسر دمیں عید گاد کے لئے دوسر اقطعہ ارامنی ہم کو ملے تو شریفاس کا قبول جائز ہے۔ یا نہیں م موجب احکام شریعت مظہر ہ مستفید فرمائیں۔

العستفتی نبر ۲۲۲ عبد الصمد (جود جپور) ۲۲۳ عفر عرف اله ۱۳۵ بریل ۱۳۵ میر العمد (جود جپور) ۲۲۳ عفر عرف اله ۱۳۵ بریل ۱۳۵ مطوم بواکه بیه زمین بطور تملیک دوای کے نبیل وی گئی بلحه شرطوانیسی العمد العند العفر ورة موجود ہے۔ اس لئے مسلمان اگراس کے معاوضہ میں دوسر ی زمین لے لیس تو مباح ہوگا۔ (۱) محمد کا بیت القد کان انقد لیہ ، دبلی

تعہت کی حالت میں وقف کی ہوئی چیز کوواقف کے دارے واپس شیں لے سکتے

(سوال) مساة علینہ یعم بنت قائنی شمس الدین مرحوم اپی جائیداد علی وزرعی کو ک متجدو مدرسہ کے نام وقف کرناچاہتی ہے تاکہ تواب جاربیدرہ ہے جائیداد نہ کورہ علینہ یعم کواپنے والدووالدہ وہ شیرہ حقیقی ودادی حقیقی ہے بڑے میں پینی ہینی ہواراس شرط پروقف کرناچاہتی ہے کہ تاحیات اس کی آمدنی اپناوی پرورجس پر میں چاہوں گ خرج کرج کروں گی۔بعد ویر میرے منظم مدرسہ فلال و مسجد فلال اس کے متولی رہیں۔ سکینہ یعم کی والدہ نے وہ ہوت پر عقد ہوت پر عقد عنی کروں گی محمودہ نیم مال کی ہورایک شوہر جمیل الدین ہے۔ سکینہ یعم کی والدہ نے وہ ہوت پر عقد عانی کر ایا تھا اس ہو ایک لڑک محمودہ نیم ماور سکینہ یعم کے والد مرحوم کے حقیقی پچپازاد بھائی کے تین لڑک و انک کر گیا تھا اس صورت میں ایک لڑک یعنی قاضی رفیع الدین و قاضی کر سکتی ہے یا نہداو کو وقت کر سکتی ہے یا نہداو کو وقف کو تو تو سکتے جیں یا نہیں اور سکینہ یعم اپنی دیات میں کل مندر جد بالدین و وقف کر سکتی ہے یا نہداو کو وقف کر کا میں جو سکتا کی دیات میں کا کہ کا نہداو کو وقف کر کیل کا کہ کا کہ کر سکتی ہے یا نہداو کو وقف کر کر سکتی ہے یا نہداو کر سکتی ہے یا نہداو کی دورہ کی کر سکتی ہے یا نہداو کو وقف کر کر سکتی ہے یا نہداو کر سکتی ہے یا نہداو کی دورہ کی کر سکتی ہے یا نہداور کی کر سکتی ہے یا نہداور کی کر سکتی ہے یا نہداور کر سکتی ہے یا نہداور کر سکتی ہے یا نہداور کر سکتی ہے یہ کر سکتی

و فی حق نہ ہو گا۔ (۶) محمد کفانیت انڈ کان انڈ لہ ، و بلی رضامندی ہے وقف کی ہوئی چیز کوواپس لینے کا حکم جائز نہیں ہے

(سوال) ایک شخص مسمی احمد بخش ساتن میمتر محلّه ؤلوزی چیاؤنی نے اپنامکان اپنی خواہش اور رضا مندی سے مسجد کے نام وقف کیاور وقف نامه تحریری رجستری شد د موجو دہ ہے اور کئی ممبینہ تک زید اپنے اقرار پر قائم رہا۔ اب اس نے مسجد کے نام عد الت میں وعویٰ با قاعدہ دائر کیا ہواہے اور امام جامع مسجد کے نام بھی وعویٰ دائر کیا ہوا

<sup>(</sup>۱)قال في العالمگيرية : رحل له ساحة لا بناء فيها امر قوما ان يصلوا فيها بجما عة ... اما ان وقت الا مر باليوم او الشهر او السهر السنة ففي هذا الوجه لا تصير الساحة مسجد الومات يورث عنه . ( الفتاوي العالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ۴/ ٥٥٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢)يَّمو حبسها على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من احب ولو غنيا فيلزم فلا يجوز له ابطاله ، ولا يورث عنه ، وعليه غنوي ابن الكمال وابن الشحنه زننوير الابصار مع الدرالمختار ، كتاب الوقف ، ج : £ ص ٣٣٩ سعيد)

ہے اور دعویٰ میہ تحریر کیا ہواہے کہ مجھ کو و شوکہ دے کر میہ و قف نامہ تحریر کرایا گیاہے۔ لہذ اازروئے شرع کیا تکم ہے۔ اور چند شخص کیا تکم ہے۔ علاوہ اس کے جو شخص مسجد اور علمائے وین کی تو بین کرے اس کے حق میں کیا تکم ہے اور چند شخص اس کے موافق میں اور اس کومد دویتے بیں۔ان کے لئے کیا تھم ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۳۴۵ سید اطف الله صاحب ولهوزی جیاؤنی ۱۳۳۸ بیم الثانی ۱۳۵۲ ساره ۲۳۴ میراد ۱۹۳۸ بیر نمیس بیا بی (جواب ۲۲۶) اگراس شخص نیا بی خوشی اور رضامندی سے مکان وقف کیا تفائس نیا بی ایر نمیس بیا بی اور دسمو که نمیس دیا نخاتو وه و قف جائز اور صیح بهو گیااور اس کودایس لینے کا اسے حق نمیس ہے۔(۱) علمائے دین مالم بور نے کی جہت سے تو بین کرنا کفر ہے اور اس کی امداد کرنے والے بھی سخت گہرگار اور ظالم بول کے۔(۱) محمد کفایت الله کان الله له ،

## وقت کے متعلق چند سوالات کی تصدیق

(مسوال) نقل تحريب نام يار ليمنشري سكرييري ريونيو نيومنستر گور نمنث يويي لتحفيفو

جناب عالی۔ یو پی اسم بنی کے گزشتہ اجلاس میں مزارعہ بل کو ایک مجلس نتنجہ کے ہیر و کی گیا ہے اور پاک کو اس کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اس بل کے متعلق اپنی رائے ظاہر کرے اور اسامئی تک جناب والا کو اس کی اطلاع وے وے لبذا جناب والا کی و ساطت ہے ممبر الن سلحث کمیٹی کی خدمت میں او قاف اسلامی کے متعلق جمیت شخظ او قاف تکرام ضلع لکھنو چند ضروری امور عرض کرناچا ہتی ہے۔ ہم کو امید ہے کہ مزار عبل پر ممبر الن مجلس نتخبہ غور کرتے وقت الن معروضات پر کافی غور کریں گے۔ معروضات حسب ذیل ہیں:۔ ممبر الن مجلس نتخبہ غور کرتے وقت الن معروضات پر کافی غور کریں گے۔ معروضات حسب ذیل ہیں:۔ (۱) محوجب شریعت اسلام موقوفہ جائیداویں انسانی ملکت سے خارج ہو کرخالص خداوند تعالی کی ملکت کے حکم میں داخل ہو جاتی ہو اور سی کو اس پر مالکانہ و خل و تصر ف رکھنے کا اختیار باقی ضمیں رہتا۔
(۲) مالکانہ د خل و تقرف تو ایک طرف اگر کسی فعل ہے ملکیت کا شائیہ بھی پیدا ہو تا ہو تو شریعت اسلام ناس کو بھی روا میں رکھا ہے۔ چنانچہ اس بنا پر مزار عدار اضیات کو کسی طویل مدت کے لئے معاہدے کی روے کسی کو دے دیاجائز نہیں قرار دیا گیا ہے۔

(۳) مو قوفہ جائیداد کے نظم و نسق کے لینے واقف نے جوشر اِنظاد قف نامہ میں قرار دینے ہوں انہیں کی پابندی ضروری ہے اور ( بجز خاص حالات کے )اسلامی حکومت کے عمال کو جائیداد کے نظم و نسق کا کوئی حق نہیں دیا گیا سر

( ۱۲) موجب شرایعت اسلام و قف علی الاولاد کی بھی وہی حیثیت ہے جو عام او قاف کی ہے اس کی حیثیت میں بلحاظ احکام کوئی فرق وامتیاز نمیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) اها حكمه متى صح الوقف . لا يملك بيعه ولا يورث عنه (عالمگيريه كتاب الوقف ، الباب الا ول ٢٥٧ ٢٥٧ ماجديه)

<sup>-</sup> المبيد. (٢) ويخاف عليه الكفر أذا شتم عالماً أوفقيها من غير سبب . (عالمگيريه ، كتاب السير الباب التاسع ، مطلب موجبات الكفر ، ج ؛ ٢٧ ، ٢٧ ماجديه)

او قاف اسلامی کے متعلق مندرجہ بالاجواد کام و مسائل درج کئے گئے ہیں وہ اسلام کی مشہور متندو مسلم کتب ہے اخذ کر کے لکھے گئے ہیں۔ جمہور اہل اسلام انہیں احکام کے پاند ہیں اور انہیں پر ان کے لئے پائند می لازمی ہے اور ان کی تیین خواہش میں ہو سکتی ہے۔ کہ ہندو ستانی او قاف اسلامی پر انہیں احکام کا نفاذ کیا جائے ۔ فی الحال سلے کے ماری معروضات و مل کو تبول ۔ فی الحال سلے کے مماری معروضات و مل کو تبول

(الف) مو قوفہ اراضیات پر کسی کاشتکار کو حقوق مالکانہ کسی حال اور کسی وقت میں نہ دیئے جا کمیں۔ (ب) مو قوفہ اراضیات کو کاشتکاروں کے حقوق مور ٹی یا حین حیاتی کے عام حق سے مشتلیٰ قرار دیا جائے۔ (ج) مو قوفہ اراضیات کے نظم و نسق کے جملہ اختیارات متوالیات وقف ہی کے سپر در ہیں پٹہ کی میعاد کا تقرر تشخیص و تخفیف والتواء و معافی لگان وغیرہ جملہ مراحل متولی وقف بموجب احکام شریعت اسلام انجام و سلمانوں کی ذمید دار جماعتیں اس کی تگرائی کرتی رہیں۔

(د) او قاف خواہ سی قسم کے ہوں ان پر کوئی جدید تمین حکومت کی جانب سے عائدنہ کیاجائے جھے امید ہے کہ مہری معروضات پر کائی تؤجہ کی جانب سے عائدنہ کیاجائے جھے امید ہے کہ مہری معروضات پر کائی تؤجہ کی جانے گی اور ان کو قبول فرما کر اسلامی جماعت کو شکر یہ کا موقع دیاجا ئیگا۔ فقط المستفتی نمبر ۲۳۲۲ مولانا محد انیس صاحب ناظم جمعیت شخفط او قافف و مہتم مدر سہ معدن العلوم تگرام منطق کھنو۔۲۲ ربیع الثانی کے ۲۳ سامے ۲۲ جون ۱۹۳۸ کو ان ۱۹۳۸ کا مولاد کھنو۔۲۲ ربیع الثانی کے ۲۳ سامے ۲۲ جون ۱۹۳۸ کا مولاد کا میں کیا گئے گئے اللہ کا مولاد کی مولاد کی مولاد کا مولاد کی مولاد کا مولاد کو کا مولاد کے کہ کا مولاد کا کہ کا مولاد کا کو کا مولاد کا مولاد کا مولاد کا کر کا مولاد کا

(جواب ۲۲۵) او قاف اسلامیہ کے متعلق جواحکام شرعیہ تحریر بالا میں ذکر کئے گئے ہیں وہ صحیح میں اور ان . احکام کی بنا پر جو مطالبات پیش نئے گئے ہیں وہ معقول اور واجب القبول ہیں۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ ، و بلٰ

#### شروط فاسدہ کے ساتھ وقف کرنا

(سوال) زید نے اپنامکان بخر من تغمیر مسجدات شرط پروقف کیا کہ اس مکان پر خالدا ہے روپ سے مسجد تغمیر کرمے جس میں سے ایک دو کان کرا مہ بردی جائے اور اس کا کرا مہ مسجد میں صرف ہو اور دوسر کی و کان میں نغمیر کرمے جس میں سے ایک دو کان کرا مہ بردی جائے اور اس کا دو کرا مہ مسجد میں صرف ہو اور دوسر کی و کان میں زید خو دبلا کرا مہ اپنی ذندگی بھر آبادر ہے اور اس کے بعد اس کے دو لڑ کے کرم اللی اور احسان اللی کو چاررو پے ماہوار پردی جائے اور کرا مہ مسجد میں صرف ہو ۔ لیکن ان کود کان سے سلیحہ و کرنے کا ختیار کسی کونہ ہوگا۔ اور اگر خالدات مکان پرا ہے خرج سے مسجد لقمیر نہ کرے تو وقف نامہ کا ابعد میں میں خود اسے مکان کا مالک ہوں گا۔ نیز میہ وقف نامہ سخت مریض ہونے کی حالت میں لکھا کیا ہے۔ اور اس مکان کے سوالور کوئی مال بھی نہیں ہو۔

(جواب ۲۲۶) وقف آئر کی نامائم شرط پر مطلق کیا جائے تو وقف صحیح نہیں ہو تا۔ وان پکون منجزا غیر معلق (عالمُلیری)(۱) پس صورت مسئولہ میں آئر زید نے مکان اس شرط پر مسجد کے لئے وقف کیاہے کہ خالد . '۔

> مسلمان ہندو سے زمین خرید کر مسجد بنا سکتا ہے (الجمعیة موری ۱۹۴۶ء)

( مسوال ) ایک ہندو ہے زمین خرید کراس زمین پر مسجد ہنا کتے ہیں یا نہیں ؟

(جواب ۲۲۷) ہندو کی زمین مسلمان خرید لے تو پھرا ہے اختیار ہے کہ اس پر مسجد بنا لے اس میں پنچہ ہر خ نہیں۔(۲) محمد کفایت اللہ

#### سا توال باب مصارف و قف

مسجد کی آمدنی قبر ستان پر خرج کر نالور تنبارت کرنے کا تھم

(سوال) محدّر رانی تالاب ( ہورت ) میں بر قصاد ال کی متجدہ اوراس متجدیے متولی اس بھاعت کے توک ہیں۔ یہ ہو گے بحر یول کی تجارت کرت ہیں۔ان کے یمال میروستورہ کدفی کوری بعنی ہیس عدو بحری فرو خت ہوئے سے آٹھ آئے متجد کے نام سے تا جروں سے وصول کرتے ہیں۔اور مذرع میں جو جانور ذرع ہوتے ہیں ان کے رو

<sup>(</sup>١) (عالسكيريه، كتاب الوقف، الناب الثاني، فصل في وقف المشاع ٢/٥ ٢ طرماجدية)

<sup>(</sup>٢) (عالمكيريد ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، الفصل إلا ول ٢٠ ، ٥٦ ، ١ هاجدية ،

وے بعنی آئیں جو فروخت ہوتی ہیں اس کی قیمت اور جماعت کے مکان جو کرایہ پردیے جاتے ہیں اس کا کرایہ اور جماعت میں جب کسی شخص پر کسی قصور کی وجہ ہے جرمانہ کیا جاتا ہے اور جماعت کے برتن جو تاہنے کے بیس کرایہ پردیے جاتے ہیں ان کا کرایہ ۔ یہ سب اخر اجات ای مد میں خرج ہوتے ہیں۔ مبحد کے پیشواو مئوذن اور مضان شریف میں حافظ کواجرت تراوی کاور مسجد میں روشنی ووعظ و نصائے کور مسجد کی مر مت اور قبر ستان کے حصار کی تعمیر اور جماعت کے املاک کی تعمیر و مر مت ۔ اور بیموں اور مساکیون متعاول اور اداوارث میت کے نفن و فن اور جماعت کا کوئی جھڑ ااگر سرکاری کورٹ میں ہواس کا خرج ۔ اور جو خشی اس مبحد کا دفتر لکھتا ہے ۔ اور بھی مسجد کے چندوں میں وغیرہ ۔ اب اس رقم ہے تجارت کا ارادہ ہے تو کیا جماعت والے اس رقم ہے تجارت کی جھی مسجد کے چندوں میں وغیرہ ۔ اب اس رقم ہے تجارت کا ارادہ ہے تو کیا جماعت والے اس رقم ہے تجارت کی جھی مسجد کے چندوں میں وغیرہ ۔ اب اس رقم ہے حملات ہیں یا نمیں ؟

(جواب ۲۲۸) فی کوڑی بحری فروخت ہونے پر آٹھ آئے مسجد کے لئے دینا۔ رودہ پینی آئیں مسجد کے لئے دینا۔ رودہ پینی آئیں مسجد کے لئے دینا۔ ویا اور اور ۲۲۸ کی خوشی ہے بغیر کسی جبر کے ویں تو جائزے مکانات اگر مسجد کے لئے وقف میں توان کا کرایہ بے شک مسجد کی ملک ہے اور اگر کسی شخص کی ملک جیں توان کی خوشی اور اجازت سے مسجد میں صرف ہو شکا ہے۔ اور اگر کسی دور مرکی چیز کے لئے وقف میں توان چیز میں ان کا کرایہ سرف ہو سات کرنا جائز نہیں ہے۔ (۱) مسجد کی دہ آمر فی جو سسی خوسی خوسی خوسی خوسی خوبی خوبی خوسی میں اور شام کو دینا قبر سات کو دینا قبر سات کی مر مت اور حصار میں اگانا۔ پتیموں ، دیواؤل ، مسکینوں ، کاوار شاموات کے گفن و فن میں لگانا جائز نہیں۔ (۱) آئر مسجد کی ضروریات مقتمی ہوں اور فتر کے لئے مشی رکھ کے شروریات مقتمی ہوں اور فتر کے لئے مشی رکھ کے خوبی سات کا جائز نہیں۔ کیونکہ تجارت میں نقصان کا احزال ہو کا جائز جیں۔ (۱) اور ایک افتد اعلم بالصواب کیونکہ تجارت میں نقصان کا احزال ہو کا جائز جیں۔ (۱) اور ایسے تصر فات جن میں نقصان کا احزال ہو کا جائز جیں۔ (۱) اور نشد اعلم بالصواب

(۱) في الهندية : سنل نجم الدين فان تداعت حيطان المقبرة الى الخراب يصرف اليها او الى المسجد قال الى ماهي وقف عليه (۲/ ۲۷۶) سنل شمس الا نمة الحلواني استغنى الحوض عن العمارة وهنا ك مسجد محتاج الى العمارة هل بجوز للقاضي صرف وقف ما استغنى عن العمارة الى العمارة ماهو محتاج الى العمارة قال : لا ، كذافي المحيط رعالمگيريه ، كتاب الوقف الباب الثاني عشر الباب الثالث عشر ۲، ۲۷۲ كلام طاحدية)

(٢) الا بأنجذ مال في المذهب ، بحر ، قوله : لا باخذ مال في المذهب ، قال في الفتح : وعن ابي يوسف يجور التعزير للسلطان باخذ المال، وعند هما و باقي الا لمة لايجوز ، و مثله في المعراج ، وظاهره ان ذلك رواية ضعيفة عن ابي يوسف قال في الشرنبلالية : ولا يفتي بهذا لمافيه من تسليط الظلمة على اخذ مال الناس فيا كلونه (الدر المختار مع رد المحتار ، مطلب في التعزير باخذ المال، ح : ٤ ، ص : ٢٩ سعيد)

(٣) مسجد له مستغلات و اوقاف اراد المتولى ان ينت ى من غلة الوقف للمسجد دهنا او حصيرا او حشيث و جصا لقرش المسجد او حصى، قالوا ان وسع الواقف ذائلة للقيم وقال تفعل ماترى من مصلحة المسجد كان له انا بشنرى للمسجد ماشاء (الهندية) (وفيها: ) وللمتولى ان يتاجر من يخدم المسجد (الهندية كتاب الوقف، الماب الحادى عشر، الفصل الثاني، ٢/ ٢١٤ ط ماجدية)

(٣) ليس لقيم المسجد ان يشتري جنازة و ان ذكر الواقف ان القيم يشتري جنازة ولو اشترى القيم بغلة المسجد نوبا او دفع الى المساكين لا يجوز وعليه ضمان مانقدمن مال الوقف. كذافي فتاوى قاضيخان (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف الباب الحادي عشر ، ٢/٢ عط ، ماجدية)

(د) في الهندية: وللمتولى أن يستاجر من يخدم المسجد يكتسه و نحو ذالك باجر مثله او زياد يتغا بن فيها وكتاب الوقف . الباب الحادي عشر ، الفصل الثاني ج: ٢ - ١ ٦ ٤ ، هاجديه)

(٢) سنل القاضي الا مام شبس الاسلام محمود الا وزجندي رحمه الله تعالى عن المسجد تصرفوا في اوقاف السسجد ، يعني اجرم السستعل وله متول قال: لا يصح تصرفهم، رعالمكيريه كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر ٢ / ٤٦٣ ماحديد، حالت سحت میں وقف کی ہوئی جائیدادے متاج وار تول کودیئے کا تعلم

(سوال) بندہ نے اپنی دیوت میں کل جائیداد اپنے تین دار ثین (مال آمنہ ، بھائی عابد ، بیٹازاہد) پر تنظیم ار ، کی جس میں سے ایک مکان کو للّہ و قف کر دیاادراس کا متولی زاہد کو مقرر کیا۔ زاہد بڑامالدار ہے۔ بھر بھی دو فات بندہ اس وقف کی آمدنی کئی مکان کو للّہ موقع پر خریق شیس کرتا۔ بهندہ کے بھائی مال نمایت ہی غریب ہیں یعنی آمنہ و ماہد اس کے کھائی مال نمایت ہی غریب ہیں یعنی آمنہ و ماہد اس کے کھائی مال نمایت ہی غریب ہیں این و نول میں ہے کسی کاشر سانچو حق سے یا نمیں۔ بیوانو جردا۔

(جواب ٢٢٩) صورت مسئول مين آمن اور نابد بخيئيت مخاج بوئے كان وقف كى آمد فى سے حسر پائے مستحق بين بشرط يرك بيد و قف حالت نتحت بين كيا بور فان احتاج بعض قرابته او ولده الى ذلك والوقف فى الصحة فههنا احكام احدها ان صوف الغلة الى فقراء القرابة اولى فان فضل منها شنى يصوف الى الا جانب النج (هندبه) (١) اور زابد آكر أو قف كى كن نقد موقع ير فرق نيس آرتا أو جائات كى كن فقر ومرا مائت وار متولى مقرر كيا جاسكات بي وينزع وجوبا لو الواقف فغيره اولى غير مامون او عاجزا النج (در مختار) ٢٠٠

مسجد کی رقم دوسرے مصارف میں خرج کرنے کا حکم

(سوال) ادارس براسم مین مین مین کالی جماعت اپنی تجادت گابوال مین فی برار دو پیه چار آئے بنت سر می مید کی خیر ات کے نام ہے ایک در تخمینا تعمیں سال ہے جاری سے ادربالا نقاق اس مدے میجد کے اور اور جاوو وجا فی احداد بیش ہے درجا وجا فی احداد بیش ہے درجا وجا فی احداد بیش ہے درجا وجا وجا فی احداد بیش ہے درجا وجا وجا فی احداد بیش ہے درجا وجا وجا فی احداد بین مجرو حین باتقان کی احداد کینئے بھی اور دیگر ضروریات ورفاد الل اسل میں موقع بھو تھی چھ دیما ہی اس سے اسلام ہی موقع بھو تھی بھو تھی بھی درجا و مواد بھی سے اسلام ہی موقع بھو تھی بھی اور ما اور بھی موقع بھو تھی بھی اسلام ہی موقع بھو تھی بھی اسلام ہے دو بھا وجا تھی اور ما بھی موقع بھو تھی بھی بھی اسلام ہی موقع بھو تھی بھی ہوئے اسلام ہی موقع بھی جا بھی اسلام ہی موقع بھی جا بھی موجد کے اخراجات کے دو سر سے موجد بھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ت

<sup>(</sup>١) والهندية، كتاب الوقف، لدت النائث لقصل لتاس ٢ ٩٥٠ ظ.م اجدية،

<sup>(</sup>٣) والدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب بانه لنولية الخاس ٤٠ ، ٣٨٠ ط . سعيد،

ہے اور وینے والوں کی نیت کا انتبار ہے۔ اور جب کہ ان کی نیت اسلام کوبر تی وینے والے کا موں میں خریق کر نے کی ہے جیسا کہ انہوں نے قوانین و قواعد کی جبری میں تکھایا ہے اور جیسے کہ پہلے ہے اس پر عمل در آمد ہورہا ہے تو اب بھی انہیں جائز ہے کہ وہ اسلام کی ترتی کے اسباب پر اس قم کا کوئی حصہ خریق کریں۔ صرف متجد کے ساتھ اس قم کا اختصاص نہیں ہے۔ وہ مسجد پروقف ہے۔ والقداعلم مسجد کے لئے چندہ کرنے کی ایک صورت

(سوال) یمال ایک قدی متجد ہے جو کہ عام مسلمانول کے چندے سے بنائی گئی ہے۔متجد کے تغییر ہونے کے بعد ایک شخصی بطور متولی مسجد کا کار وبار چلاتے اور ضروری انتظام کیا کرتے تھے۔ متولی مذکور نے اپنے واتی مال سے یا سی دوسرے شخص کے مال سے جوان کے باس ہو مسجد کا نظام بہت عرصہ تک کیا۔ اس کے بعد تقریبالیک سال سے اہل جماعت نے مسجد کے ضروری فرج کے کرنے کے لئے بیہ کیا کہ اہل جماعت تجارت پیٹے جس قدر مال فروخت كريساس برفى صدى جار آنے مال لينے والول سے معجد كے لئے لئے جائيں۔اور جار آنے فی صدی مال پیجنے والے اپنی طرف ہے دیں۔اس طرح گویا آٹھ آنے فی صدی جن مسجد اہل جماعت اوا کریں۔اس قرار وادیر سب کا تفاق ہوا۔ اور سب ہو گول نے اس تحریری قرار دادپرد ستخط کئے۔ دو تبین مہینے یہ انتظام ہر ابر چلتا رہا۔ اور فیصدی آٹھ آنے ہر ایک سے وصول ہو تارہا۔ چندروز کے بعد اہل جماعت کی رائیں آپس میں مختلف ہو آئیں کہ اس قشم کے انتظام ہے ہرا کی شخص کی مالی حالت اور تنجارت کے راز اور لین دین کی بور ی کیفیت ظاہر ہوجاتی ہے۔اس واسطے موجودہ فرار واد مناسب نہیں ہے۔ بجائے اس کے ابیا کرنا چاہئے کہ اہل جماعت آیس میں اتفاق کر کے ایک عام چندہ مسجد کے ضروری خرج چلانے کے لئے اور دوسر سے کا مول کے لئے کریں ۔اس رقم سے ضروری خرج چلانے کے علاوہ ہمیشہ کی آمدنی کی بھی کوئی صورت کرلی جائے۔لہذا پہلی قرار داد کو بالكل باطل ٹھہر اكراہل جماعت ميں ہے ہرايك ہےا يك غير معين رقم ايك د فعد بطور چندہ كے و صول كى جائے اور اس ہے کوئی ہمیشہ کی آمدنی کی شکل کرلی جائے۔ اس دوسری تبجویز پر اہل جماعت کا اتفاق نہیں ہوالور بہلا ا نتظام بھی نوٹ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ووسری تبحویز بتانے والوں نے پہلی قرار داد کے موافق فیصدی آٹھ آنے کے صاب سے پچھار قم جن کر کے متجد کے متولی کودیناچاہا۔ اس و قف متولی نے اس رقم کے لینے سے انکار کر دیاادر کہاکہ تمہارار دیبیہ مسجد میں نہیں لیاجائے گا۔اب یہ ردیبیہ ان لوگوں کے پاس جمع ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں خرج کرنے کی نیت ہے یہ رو پیہ ہم او گول نے الگ کرر کھا ہے۔لیکن متولیوں کو مسجد میں لینے سے ہر طرح انگار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگوں نے جو پسلا انتظام کیا تھاوہ از روئے شرع ٹھیک ہے یادوسر اانتظام ٹھیک ہے۔ پہلے انتظام کے ہموجب کیاہر تاجراہیے نمریدارے فیصدی چار آنے لے سکتا ہے یا نہیں ؟اور قرار داو ے بھر جانے کا گناہ ہوایا نہیں ؟ اور اگر دوسر اا نتظام ٹھیک ہے تووہ لوگ جو اس دوسر ہے انتظام کو جا ہتے ہیں ا نہوں نے پہلی قرار داد کے موافق جورو پیاسی مسجد کے خرج کے لئے الگ کرر کھاہے جس کو متولی لینے سے ا انکار کرتے ہیں۔ یہ رو پید کہاں خرج کیا جائے جو متولی مسجد کے لئے یہ روپید نہیں لیتے ان کواس نہ لینے سے کوئی گناہ ہو گایا نہیں ؟اگر اس مسجد میں بیہ رو پیبی خرج نہ کیا جائے بلحہ کسی اور مسجد یا کسی کار خیر مثل مدار س وغیر ہ کے

خریج کیاجائے توازروئے شرع شریف جائز ہو گایا نہیں؟

(جو اب ۲۳۱) ان الحكيم الالله ابل مسجد مسجد كے مصارف كے لئے جو چندہ جمع كريں ان كاتبر ع اور جس اندازے جمع کرنے برباہم قرار داو کریں انہیں اختیار ہے بغر طب کہ وہ قرار داد انسول شرعیہ ہے مصادم نہ ہو۔اور کسی پر جبر نہ ہو۔ پہلی قرار واد مذکورہ سوال میں جار آنے فی صدی خریداروں سے مسجد کے لئے لینا خلاف شرع ہے اور شرط فاسد موجب فساد ہیں ہے اور جار آنے فیصدی اینے یاس سے دینا جائز ہے۔اور پہلی قرار داد ہے انحراف كرنااگراس وجديه موكداس كي وجديه ايك محذور شرعي كاار تكاب لازم آتاب نواس انحراف كاكوني مضا اُقد نہیں۔ مُلراس سے پیننے کی بیر صورت ہو سکتی تھی کہ آٹھ آنے فی صدی اپنے پاس سے ہی و سیتے۔اور خریدار ہے ہی اگر جار آئے وسول کرنے تھے توان جار آئے کو ممن میں داخل کر کے بیع کیا کرتے۔ مثلا سورویے کی چیزین کرے وقت بجائے اس طور پر عقد کرنے کے کہ سورویے اس چیز کی قیمت دولور چار آئے مسجد کے لئے علیحد و بینے ہوں گے اس طرح نیع کرنے کہ ایک سورو بے جار آنے اس چیز کی قبت ہے تو پھر کوئی خرابی شیس ر بتی۔ لیکن پہلی قرار داد کواپی تجارتی مسلحت ہے توڑ ناہمی کوئی گناہ شیں سوائے اس کے کہ ایک عمداور وعد ہ کاخلاف ہے۔ تو جب کہ وہ مسجد کو ای قدریااس سے زیادہ فائدہ مجموعی چندہ سے پہنچانا جا ہے ہیں تو اس میں چنداں خلاف دعد کی کابھی مضا کتہ شیں دوسر اا تظام بے ترد و جائز ہے۔ پہلے انتظام کے ہموجب جو چند ہ جمع کر ر کھاہےوہ ابھی تک مسجد کی ملک نہیں ہواہے۔مالکوں کوا ختیار ہے کہ جس کار خیر میں جاہیں صرف کر ویں خواہ سن دو سری مسجد میں یائسی و بنی مدر سه میں یائسی دو سرے نیک مقصد میں لگادیں متولیوں کامسجد کے لئے روپہیہ نه ليمًا موجب موافدًه ٢٠ رجل اعطى درهما في عمارة المسجد او نفقة المسجد اومصالح المسجد صح لا نه وان كان لا يمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد فاثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض . كذافي الواقعات الحساميه . ولو قال وهبت داري للمسجد او اعطيتها له صح ويكون تمليكا . فيشترط التسليم كما لو قال وقفت هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك اذا سلمه للقيم كذافي فتاوى العتابيه ولو قال هذه الشجرة للمسجد لا تصير للمسجد حتى تسلم الى قيم المسجد كذافي المحيط (عالمگيري) (١)ان تمام روايات سے طاہر ب کہ وہ رقم اب تک مالکول کی ملک میں واخل ہے مسجد کی ملک نہیں ہو گی۔انہیں اختیار ہے جس کار خیر میں جاہیں صرف کریں۔

مدرسہ کے چندہ کووایس لینے یا خاص مدیرِ خرج کرنے کا تھم (سوال )ایک انجمن اسلامیہ نے زنانہ مدرسہ کی تغمیر کے لئے چندہ جمع کیالور اس سے پچھ سامان خریدا گیا۔لیکن انجمن مدرسہ تغمیر نہیں کرسکی اورنہ آئندہ اس کی تغمیر کی کوئی امید ہے۔ایسے سامان کے متعلق دریافت ہے کہ

<sup>(</sup>١)(الفتاوي العالمگيرة . كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، الفصل الثاني ٢/ ٢٠١٠ ط. ماجدية ، كوئنه ،

اس کوا بنجمن فرد خت کر کے کئی دو سر ہے اسلامی مدر سد کی مد تعلیم میں خرج کر سکتی ہے یا نہیں ؟اگر نہیں کر سکتی توا بنجمن اس سامان کو کیا کر ہے۔ الیمی صورت میں کیا جائز ہے کہ اہل چندہ ابنا چندہ دالیس لے کرا ہے ذاتی مصرف میں ایک کی ایس کے کہ اہل چندہ کیا ہالی چندہ کو حق دائیسی چندہ ہیں ایک کی یا کہ میں صرف کریں۔ یعنی صورت عدم تعمیر مدر سد کیا ہالی چندہ کو حق دائیسی چندہ ہیا بانہیں ؟

(جو اب ۲۳۲)جو چندہ کہ لوگول نے زنانہ مدرسہ کی نتمیر کے لئے دیاہے دہ ابھی تک مالکوں کی ملک میں داخل ہے۔ا مجمن کے کارکن ان کے وکیل ہیں۔اگر زنانہ مدرسہ کی نتمیر کسی وجہ سے ملتوی ہوگئی تو چندہ اہل چندہ کو واپس دیاجائے یاان کی اجازت نے کسی دو سرے کام میں صرف کیاجائے۔(۱)

# صدقہ کے جانور کو فروخت کر کے اس کی رقم مدرسہ پراگانے کا تھم

(مدوال) مدر سه اسلامیہ اور بیتیم خانوں میں اکثر مسلمان ہوگی۔ بجرایا بھیز ابطور صدقہ طلبہ کے لئے ویتے ہیں۔
بھن وقت مدر سہ میں اس قدر گوشت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بجائے اس جانور کے ذک کرنے کے مہتم مدر سہ
یہ جائے کہ اس کومیں کسی قصاب سے فرد خت کر دول اور اس کی قیمت طلبہ کی روزانہ کی خور اکی میں صرف کردول
یہ اس مہتم کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟اور صدقہ کا جانور جو مدر سہ میں آئے اس کا فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟
جند الاحروا

(جواب ۲۳۳) اگر دینوالول کی طرف سے صراحة یاد اللة اس کی اجازت ہوتو جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اگر ان کی طرف سے اسامر کی اجازت نہ ہوتو مہتم مدر سہ جانور کو فروخت نہیں کر سکتا۔ کیو نکہ دور ہے والے کا وکیل ہے اور وکیل کو تقسر ف کا اختیار اس صورت سے ہوتا ہے جس طرح مئو کل معین کر دے۔ اور ممکن ہے کہ ویل ہے اور ایل کو بیجا ہے وہ نذر کا ہویا کسی اور وجہ سے اس کا مقصود تقرب الاراقة ہو۔ محن گوشت تقسیم کرنا منظور نہ ہو۔ ورنہ ممکن تھا کہ بجائے جانور بھیجنے کے دہ گوشت خرید کر بھیجہ یتالور ایسی حالت میں ہوئیں آئے الما جاسکتا کہ مہتم کا یہ تقسر ف خلاف الی الخیر ہے۔ کیونکہ تقرب الاراقة اور چیز ہے اور طلبہ کوان کی حاجت کے او قات میں کھلاد یتالور چیز ہے۔ الی صل جب تک جانور دینے دالول کی صراحة یاد اللة اجازت نہ ہو مہتم کو انسائر تا جائز نہیں۔ (۱)

کیا مظلوم کی کیلئے جمع کئے چندہ کو مدرسہ یا مسجد پر خرج کر سکتے ہیں؟
(سوال) اہل اسلام نے پندہ اس غرض ہے جمع کیا تفاکہ مظلومان آرہ پر تقسیم کیا جائے۔ابان لوگول کی تقسیم کے بعد کچھ رہ بیر باتی ہے اس کا کیا کیا جائے۔آیا مسجد یا تغمیر مدرسہ یا تعلیم و بی میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں اب وہ دو بیہ سس کام میں النمیں ؟

<sup>(</sup>۱) سئل عن وقف انهدم ولم يكن له شنى يعمر منه ، ولا امكن اجارته ولا تعميره ، هل تباع انقاضه من حجر وطوب وخشب ؟ اجاب . اذا كان الا مر كذلك صح بيعه با مرالحاكم ، ويشترى بثمنه وفف مكانه ، فاذالم يمكن رده الى ورثة الواقف ان وجد وا ولا يصرف للفقراء . (رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في الوقف اذا خرب ولم يمكن عمارته، ج : ٤ ص ٢٧٦، سعيد) (٢) اذا شرط الواقف ان لا يو اجر اكثر من سنة فليس للقيم ان يواجرها اكثر من سنة ، (رد المحتار ، كتاب الوقف ٤ ، ٠ ٠ ٤ سعيد)

(جواب ٢٣٤) یہ ہوگ جن کے پاس چندہ جن ہے چندہ بیخوالوں کے دکیل جی اور دینوالوں نے اشیں یہ جی ہے چندہ مظلومین آرہ پر فحری کر نے کے لئے دیا ہے اس لئے اسیں الازم ہے کہ اسیں مظلوموں پر فحری کر ہے ہوں دہ ہودہ اس کے کہ مظلومین بہار کو اس دہ ہودہ ہودہ ہودہ ہوے موقع پر فحری کرنے ہے یہ ضامن ہوں گ ۔ دارالبت اگر چندہ دینے والے دوس کی جا فحری کرنے کی اجازت دے دیں یا مظلومین بہار کو احتیاج اعانت ندر ہی ہوتو پھر یہ لوگ اس روپ کودہ سری جگہ کے مساکین یا طلبہ پر فحری کر سکتے ہیں۔ لیکن تقیم معجد و مدر سر پر فحری کرنے سے طرح جائز نسیں (۱۰) ۔ (۱۳)

#### بد کاری کی اجرت ہے زمین و قف کرنا

﴿ الله الله عورت بدا فعال بازاری تخی اس نے پچھ زمین خرید کر مسجد کے اخراجات کے لئے وقف کر دی۔ عرصہ بارہ سال کا ہوا۔ اس عرصہ میں مسجد کا خرج اس کے ذراجہ سے پورا ہو تارہا۔ اب اس کے وارث کہتے ہیں کہ بید زمین چو تند اس جیسہ سے متوفیہ نے خریدی تھی جو کہ زنا کے پیشہ سے اس نے پیدائیا تھا اور متوفیہ کی وُئی آمدنی سوائے اس نے پیدائیا تھا اور متوفیہ کی صرف کے لئے جائز ہے ؟

<sup>(</sup>۱) مسجد له مستغلات واوقات ارادالمتولى ان يشترى من غلة الوقف للمسجد دهنا او حصير ا او حشيشا ان وسع الواقف ذالك للقيم و ان لم يوسع ولكنه وقف لبناء المسجد وعمارة المسجد ليس للقيم ان يشترى ما ذكرنا . (الهندية ، كتاب الوقف ، الباب الحادى عشر ، الفصل الثاني ٢/ ٦٩ ٤ ط ، ماجدية) (قلت علم بهذا ان الوكيل لا يجوز له الخلاف فيما امره الموكل)

<sup>(</sup>٢) ولو ان قوما بنوا مسجد اوفضل من خشبهم شنى قالوا يصرف الفاضل في بنائه ولا يصرف الى الدهن والحصير، هذا اذا سلموه الى المتولى ليبنى به المسجدوا لايكون الفاضل لهم يصنعون به ما شاؤا والهنديه، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر ١٠ ٤٦٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣)ً ولو استشنى فقال لا تُوجِّر اكثر من سنة الا اذا كان انفع للفقراء ، فللقيم ذلك اذا رأه خيرا إبلا اذن القاضي . ررد المحار ، كتاب الوقف ٤ ، • ٤ ط. سعيد)

ہوتی ہوں تواس کے خرین کرنے کی گنجائش نکلتی ہے آگر جِد مکروہ ہے۔ قال تاج الشریعة اما لو انفق فی ذلك مالا خبيثا اومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لان الله تعالى لا يقبل الا الطيب فيكره تلويث ببيته بما لا يقبله ا ه شرنبلاليه (ردالمحتار)

مسجد کی ضرورت ہے زائد آمدنی کودوسری مساجد پر خرج کرنا (مسوال) کنی مبحد میں آمد نی اس قدر زیادہ ہو کہ اس کی حاجت مسجد ند کور میں مجھی نئیں ہو گی بلحہ حاجت سے از حد زیادہ ہے اور دوسری مسجدیں بہت تنگ حالت میں ہوا۔اس قدر کہ اگر ان مسجدول میں خریج نہ کیا جائے اور مر مت نه ہو تو يد معبديں بالكل تلف ہو جائيں اور مسجد اول الذكر تو محر كاروبيد ان مسجدول ميں نه ليس تو ده حادثے در پیش ہوتے ہوں کہ ظلماود مال غیر عیادت اور غیر نیک کام میں ضائع ہو جائے۔لہذا صورت مذکورہ میں تو حمر مسجد کارویبے دوس ی حاجت مند اور مفلس مسجدول میں خرج کرنا در ست اور نیک ہے ما نہیں ؟ بیوا تؤجروا مورنحه وجنوري يا اواء

(جواب ٢٣٦) حنفيه كااصل فد ب توميى ہے كه ايك و قف كامال دوسرے ميں خرج كر تاجائز خىيں ہے اور يہ تحکم تمام متون و شر وح و فآدی میں موجو د ہے۔ کیکن فقهاء کی بعض تصریحات اور فقاد کی کی بعض جز ئیات سے اتنی سنجائش نکلتی ہے کہ اگر کوئی و قف زمین یا مکان یا مسجد و بران ہو جائے اور اس کی حاجت بھی ندر ہے تو اس کے مال و اساب كوتسى دوسرى مخاج مسجد مين تقل كياجا سكتا ب\_قال في رد المحتار بعد مانقل عن شمس الائمة الحلواني وغيره جو از نقل اوقاف المسجد اذا خرب المسجد ووقع الاستغناء عنه الى مسجد اخر مانصه والذي ينبغي متا بعة المشائع المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد اوحوض كما افتي به الا مام ابو شجاع والا مام الحلواني وكفي بهما قدوة ولا سيما في زما ننا فال المسجد او غيره من رباط اوحوض اذا لم ينقل يا خذ انقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد وكذالك اوقافه ، يا كلها النظار او غيرهم ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الأخر المحتاج الي النقل النع انتهى (ردالمحتار)()اور صورت مسكوله مين أكرچه به صورت نيس م كه مجد موقوف عليه و مران ہو تنتی اور اس کی حاجت نه رہی۔ کیکن اس کا غنی ہو نا اور جمع شدہ مال کی طرف مختاج نه ہو نا اور جمع شدہ مال كے ضائع ہونے كانديشہ ہونا۔ يہ سب امور ايسے ہيں كه ان كي دجه سے جواز تقل كافتوى دياجا تا ہے۔ قلت وصصا يستانس به لجواز النقل في هذه الصورة مافي الدر المختار لا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو بما له لا من مال الوقف فانه حرام وضمن متوليه لو فعل النقش اوالبياض الا اذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به كافي انتهى مختصراً . (٢) وفي رد المحتار قوله الا اذا خيف اي بان اجتمعت عنده، اموال المسجد وهو مستغن عن العمارة والا فيضمنها كما في القهستاني عِن النهاية النهي \_(٦) پس جب كه مجد مو قوف عليه كامال اس قدر جمع جوجائ كه معجد كونه في الحال اس كى

<sup>(</sup>۱) (رد المحتار كتاب الوقف، مطلب في نقل انقاض المسجد، ٤/ ٢٣٠ ط. سعيد) (٢) والدوالمختار كتاب الصلاة، مطلب كلمة لا باس دليل على أن المستحب غيره لان الباس الشدة ١/ ٩٥٨ ط. سعيد) (٣) (رد المحتار ، كتاب الصلاة مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره ١/ ١٥٨ ط. سعيد)

ضرورت ہواورنہ آئندہ ضرورت پڑنے کا اندایشہ ہواور جمیں سے میں مال کے تلف ہوجائے کا انظن عالب خوف ہواور جمیں مال کے تلف ہوجائے کا اندایشہ ہواور جمیں میں مال کے تلف ہوجائے کا اندایش عالب خوف ہواور دوسری مسجد کو تغییر کی حاجت ہو کہ بغیر تغییر اس کی ویرانی کا اندایشہ ہو توانیس حالت میں مسجد اول الذرک کا اللہ اعلم مال اقرب المساجد المحتاجة الى العمارة میں لگادینا جائزے۔واللہ اعلم

مسجد کی ذا بحد از ضرورت آمدنی کو دوسری مسجد بیامد رسه پر خرج کرنے کا حکم
(سوال) اس طرف بعض مساجد کے او قاف کی آمدنی اس قدر زیادہ ہے کہ مسجد میں بھی خرج نہیں ہوتی۔ مثانا مسجد کا خرج سو • • اروپ ماہوار ہے اور آمدنی ہزار روپ ماہوار ہے۔ اس بجت سے ہزاروں الاَ ہوں روپ ہی جمع ہوجاتا ہے۔ ہسااو قات اس جمع شدہ روپ سے اور جائیداد خرید کی جاتی ہے حالا کلہ اس جمع شدہ روپ اور خرید کردہ جائیداد کی مسجد کونہ فی الحال حاجت ہے اور نظری خال ہے المقال ۔ اور اکثر او قات متونی یا ور اشخاص اس بحق شدہ مال کو کھااڑا جاتے ہیں اور بجائے سی دبنی یار فاہ عام کے کام میں خرج ہوجاتا ہے۔ پس ان اموال کے متعلق سوالات ذیل جواب طلب ہیں۔

(۱) کیابیاموال زائدہ از حاجت کسی دوسری معجد مختاج میں خرچ ہو کیتے ہیں؟

(۲) کیا ہے اموال فاصلہ کسی ایسے دینی مدر سد میں جس میں علوم مذہبیہ قر آن مجید ، تفسیر ، حدیث فقد و نیم ہ 6 در س ہو تا ہے صرف کئے جاسکتے ہیں ابیوا تو جروا۔

(جواب ٢٣٧) ان الحكم الالله. رعاية شرط الواقف ضرورية حتى قال الففهاء شرط الواقف كنص الشارع كما في الاشباه والدر المختار (١) وغيرهما وفرعوا على هذا الاصل فروعاً كثيرة مهمة. ثم الشرط قديثبت صراحة كما ان الواقف وقف شيئاً على مسجد مثلا ونص على انه لا يصرف في غيره وقد يثبت دلالة بحكم العرف كما انه سمى في الوقف المسجد المعين ولم ينص على انه هل يصرف في غيره ام لا . وهذا حكم ظاهر على من له نظر في كتب الفقه ثم رأينا هم اختلفوا في فاضل الوقف انه هل يصرف الى موضع اخر

(جواب )ان العحکم الا لله۔ شرط واقف کی رعایت ضروری ہے۔ یمال تک کہ فقهانے فرمایا ہے۔ "شرط واقف مثل نص شارع کے ہے۔ "ای طرح اشاہ اور در مختار و غیر ومیں ند کور ہے اور اس قاعدہ پر فقهانے بہت ہے احکام جزئید مہمد متفرع کے بیں۔ بھر شرط مجھی تو صراحة ثابت ہوتی ہے۔ مثنا واقف نے ایک مشلمی کسی معین پر وقف کر کے تصریح کی دوسری چیز پر صرف ند کی جائے۔ اور بھی شرط کا شوت دایات بھیم

<sup>(</sup>١)(الدرالمختار ، كتاب الوفف، مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع ، ٤/ ٣٣ ٪ ط . سعيد)

عرف ہو تاہے جیسے واقف نے کسی معین پر جائیداووقف کردی اور یہ تصر تکنہ کی کہ سمی دوسری چیز میں سرف کی جائے یانہ کی جائے۔ اور یہ حکم ماہرین فقہ پر ظاہر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ او قاف کی زائداز حاجت آمدنی کے بارے میں کہ آیادہ فاصل آمدنی کسی دوسرے مصرف میں خرج ہوسکتی ہے یا نسیں فقہا کا اختلاف إ ام لا فمنهم من منع مطلقا ومنهم من اجاز لكن بشرط اتحاد الواقف والجهة ومنهم من قال بالجواز بحسب مايراه الا مام من المصلحة . فهُوْلاء ثلث فرق اختلفوا على ثلثة اقوال

فالفرقة الاولى اخذت بالقاعدة المذكورة وعضت عليها بالنواجذ فلم تجوز خلافها والفرقة الثانية ارخت العنان لكن مراعية للجهتين اي رعاية القاعدة المارة وصيانة الفاضل عن المضياع. والفرقة الثالثة اطلقت الا مر فللامام وراعت غرض الواقفين اذلا شك ان غرض الواقفين انه تصرف اوقافهم في امور الخير وفي سبيل الله ولا تترك سدي فتضيع ويا كلها المتغلبون.

وما ذهبت اليه الفرقتان الاولى والثانية لا خفاء في انه امرجلي و مذهب قوى بحسب الروايات الفقهية ماحدهما اقوى من الأخر. فمن ادلة المانعين مطلقامافي الا شباه حيث قال صوح في البزازية وتبعه في الدرر والغوربانه لا يصوف فاضل هـ بعض فقهاء تؤمطلقاً منع كرت بي اور بعض اس شرط سے اجازت دیتے ہیں کہ دونوں و تفول کا دا قف اور جت د قف متحد ہو توایک کی فاصل آیہ نی دوسرے یر خرج ہوسکتی ہے۔اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ امام جیسی مصلحت و تجھے اس کے موافق خرج کر سکتا ہے تو فقها کے بیہ تمین گروہ اور ان کے بیہ تمین قول ہو گئے۔ فرقہ کوئی نے تو قاعدہ مذکورہ بالا کو لیااور اس مر نهایت سختی ہے عمل کیااور اس کے خلاف کی اجازت نہ دی اور فرقہ ٹائید نے ذرانرمی برتی لیکن دونوں جانب کی رعایت مد نظر رکھی ایعنی قاعدہ ندکورہ کا بھی لحاظ کیا۔ اور محاصل او قاف کو ضائع ہونے سے بھی محفوظ رکھنے کا خیال کیااور فرقہ ٹالثہ نے امام اور جا کم اسلام کو مختار بنادیا کہ وہ غرض واتفین کو ملحوظ رکھتے ہوئے جہال مناسب سمجھے خرت کر ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ و قف کرنے والوں کی غرض میں ہوتی ہے کہ ان کے او قاف امور خیر اور خدائی راہ میں خرج ہول اور معلین نے کھانے کے لئے یاضائع ہونے کے لئے نہ چھوڑو بے جائیں۔ فرقہ اولی اور فرقہ ٹانیہ کے قول تو نمایت صاف اور ظاہر ہیں اور رولیات فقہیہ کے لحاظ سے نمایت قوی و متحکم-اور پھر ایک قول دوسر ہے ہے اقویٰ ہے۔ مانعین کی دلیلوں میں ہے اشباہ کی بیہ عبارت ہے کہ "بزازیہ میں تصریح ہے اور درروغرريس بهي اس كانتاع كياب كه ايك وقف كي فاصل وقف لوقف احر. اتحد واقفها او احتلف. انتهی(۱)

ومن ادلة المجوزين بشرط اتحاد الواقف والجهة مافي الدرالمختار حيث قالي اتحد الواقف والجهة. و قل مرسوم بعض الموقوف عليه بسبب خراب وقف احدهما جاز للحاكم ان يصرف من فاضل الوقف الاخر عليه لا نهما حينئذ كشئي واحد انتهي (١)

<sup>(</sup>١)(الدر المختار ، كتاب الوقف، مطلب في نقل إنقاض المسجد و نحوه ٤/ • ٣٦ط . سعيد) (٢) تنوير الابصار مع الدر المختار كتاب الوقف ، ج : ٤ / • ٣٦٠

ومن ادلة المجوزين مطلقا اى اتحد الواقف والجهة اوا ختلفا للامام بحسب مايراه من المصلحة مافى فتاوى الا مام قاضى خان المصلحة مافى فتاوى الا مام قاضى خان من الناظر له صرف فائض الوقف الى جهات بربحسب مايراه انتهى.

وتبين بهذا ان المسئلة خلافية اختلف فيها الفقهاء لكنا اذا إمعنا النظر عن لنا وجه يجمع هذه الا قوال وهو ان المانعين لعلهم يمنعون اذا احتاج الموقوف عليه الى العمارة وغيرها كما يشير اليه مافى الحاشية الحموية حيث قال

آمدنی دو سرے میں خرج نے نہ کی جائے خواہ دونوں کاوا قف ایک ہویا مختلف۔ انہی۔ اور جولوگ کہ اتحاد واقف و جہت و قف کی صورت میں اجازت و ہے ہیں مجملہ ان کی دلیوں کے در مختار کی یہ عبادت ہے۔ "واقف اور جہت و قف متحد ہو لورایک و قف کی آمدنی کم ہو جائے سے اس کے موقوف علیهم کاو ظیفہ کم ہو جائے تو حاکم کو جائز ہے کہ دوسرے و قف کی چی ہوئی آمدنی سے خرج کر میں کر دھے۔ کیو مکلہ اس صورت میں دونوں و قف مشنی واحد کا تھم رکھتے ہیں۔ المتھی۔

اور جو لوگ کہ امام کو مطلقاً اجازت و بیتے ہیں ان کی دلیلوں میں سے حاشیہ ہموی تھی الاشیاہ کی بیہ عبارت ہے۔ عبارت ہے اور اس جمم منع کا معارض وہ تنکم ہے جو فقادی قاضی خال میں ہے وہ یہ کہ ناظر کو جائز ہے کہ و قض کی فاضل آمدنی کی جہات خیر میں جس طرح مناسب سمجھے خریج کرو ہے۔ "انتھی ا

اس تمام بیان سے ظاہر ہوگیا کہ مسئلہ اختاد فی ہے۔ لیکن جب ہم ناس پر انہی طرح نور یونوان اقوال مختلفہ کو جمع کرنے کی ایک صورت ہماری سمجھ میں آئی۔وہ یہ کہ مانعین غالبًا اس صورت میں منع کرتے ہیں کہ مسجد موقوف علیہ تتمیر کی مختاج ہو (خواہ فی الحال یافی المال) جیسا کہ حاشیہ حموی میں اس کی طرف اشار دیایا جاتا ہے۔حاشیہ فدکورہ کی عبارت یہ ہے کہ "کوربھول نے کہا کہ تا تارخانیہ میں یہ فدکورہ کے مقانسی وقال بعضہ الذی فیہا رای فی المتاتار خانیہ ) لا یصرف القاضی الفاضل من وقف المسجد اد۔

ثم قال والظاهر ان ذلك لجواز احتياج المسجد الى عمارة كثيرة فينبغي ان يعتدلها ما صرف اليها بشراء مستغل وينبغي ان يكون اوقاف المدارس والرباط في حكمه بخلاف ماليس من هذا القبيل. انتهى م

قلت. فانظر كيف علل حكم المنع باستظهار ان ذلك لجواز احتياج السسجد ثم قوله ينبغى يشير الى ان لا عداد امر مستحسن لا واجب . وذلك لا ن الحاجة وان كانت .مسكنة الوجودماً لا فانها معدومة حالا والالم يكن المال فائضابل مشغولاً.

وان المنجوزين يجوز ون اذا استغنى الموقوف عليه ثم اختلفوا فبعضهم (اى الفرقة الثانية التي تعتبر اتحاد الواقف والجهة) اجاز لكن مع رعاية شرط الواقف بحسب ما امكن وذلك هو المراد بقولهم انحد الواقف والجهة (الى) لا نهما حينئذ كشئى واحد. وبعضهم

وقف معجد کی فاصل آمدنی خرج نہ ترے۔ پھر محشی نے کہاکہ ظاہر سے ہے کہ ممانعت کا تعکم اس سئے ہے کہ مسجد

کے متاج تعمیر ہونے کا امکان ہے اس لئے مناسب ہے کہ عمارت مکن کے لئے اس قدر روپیدر کھا جائے کہ بوقت ضرورت صرف کی جاسکے اور مناسب ہے کہ مدارس اور رباط کے وقف بھی اس تنام میں ہول۔ بخالاف ان اوقاف کے جواس فتم کے نہیں۔ انتھی

خاکسار کرتا ہے کہ و کیجئے اس عبارت میں ممانعت کے تھم کو معلل باحتیاج منجہ ہونا بیان کیا ہے۔ پھر میں کا یہ قول "مناسب ہے "اس امر کی جانب مشیر ہے کہ عمارت مکن کے لئے رو پیہ جمع رکھنا امر مستخسن ہواجب نہیں۔ کیو نکہ حاجت آئر چہ مآل ممکن الوجود ہے لیکن فی اخال تو معدوم ہے ورنہ وہ مال فاضل نہیں بلکہ مشغول ہو گا۔ اور مجوزین جو اجازت و ہے تیں وہ اس صورت میں کہ و قف مستغنی ہو۔ پھر الن میں دو فریق ہوگئے ۔ ایک فریق نے میسورت استغنا جازت تو وی لیکن اتحاد واقف و جست و قف کا لحاظ مد نظر رکھا ، تاکہ حتی الامکان شر طرواقف کی رنا ہیت ہو سکے اور دو سرے فریق نے حفاظت مال و قف کے خیال کو مقدم سمجھا اور خرض واقف کی رنا ہیت ہو سکے اور دو سرے فریق نے حفاظت مال و قف کے خیال کو مقدم سمجھا اور خرض واقف کی رنا ہیت ہو جائے۔ اور اس صورت میں بعض اقوال کو بیض پر جہو ہو جائے۔ اور اس صورت میں بعض اقوال کو بیض پر ترجہو ہے ہے کہ اس کا مال خدا کی راہ میں کرچ ہو اور قضول پر باد نہ ہو جائے۔ اور اس صورت میں بعض اقوال کو بیض پر ترجہو ہے ہے کی حاجت نہیں کیو نکہ ہر فریق کی نظر ایک خاص شر کی امر پر ہے۔

قدمه جهة الصيانة وراعي غرضه الذي هوا لا نفاق في سبيل الله . وعلى هذالا حاجة الى ترجيح بعض هذه الا قوال على بعض فكل يعمل على شاكلته ولكل وجهة هو موليها فاستبقواالخيرات.

فللمفتى ان يفتى بالجواز في واقعة السنوال صيانة لا موال الله عن الضياع وانقاذا لها عن ايدى الظلمة المتغلبة الذين يا كلون اموال الله ولا يبالون.

ومع ذلك ان اشتهيت معرفة مايستانس به للقول الثالث فعليك بهذه الروايات الحديثية والفقهية\_

قال السيد الحموى في حاشية الاشباه بعد مانقل قول المانعين و يعارضه مافي فتاوى الامام قاضي خان من ان الناظر له صرف فائض الوقف الى جهات بحسب مايواه . انتهي

وفي الهندية اصابه البردالشديد في الطريق فذ خل مسجداً فيه خشب الغيرو لولم يوقدنار ايهلك فخشب المسجد في الايقاد اولي من غيره. انتهي

قلت. لما جاز صرف مال المسجد لضرورة احياء نفس واحدة فلان

اور برایک کا قبلہ توجہ ایک امر سمتحسن ہے تو بھلائی اور خیر کی طرف سبقت کرو۔ پس مفتی کو مخبائش ہے کہ وہ واقعہ سوال میں جو از نقل کا فتویٰ دے تاکہ خدا کے مال ضائع ہوئے سے بچیں اور ظالمین متخلبین کے ہاتھ سے محفوظ رہیں جو کہ او قاف کے مال ہیائی ہے بعضم کر جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ پھر آگر تم چاہتے ہوکہ فریق نارے تول کے مؤیرات معنوم کر دُتوان روایات حدیثیہ اور فقہ یہ کوبغور ملاحظہ کرو۔

روايات تقهيه

سید حموی نے حاشیہ اشباد میں مانعین کا قول نقل کرنے کے بعد فرملیا کہ اس تھکم ممانعت کے معارض

وہ تھم ہے جو فقادی قانسی خان میں ہے کہ ناظر وقف کو اختیار ہے کہ وقف کی فائنل آمدنی کو جہات خیر میں جیت مناسب سمجھے خرج کر رہے انہی اور فقادی عالمگیری میں ہے کہ سسی کوراستہ میں ہخت سر دی تکی وہ کئی مہد میں واخل ہوا۔ مسجد میں سی شخص کی لکڑیاں رکھی تھیں اس کی صالت سے تھی کہ اگر آگ نہ سلگائے تو بالاک ہوجائے تو مسجد کی لکڑیاں سلگانا اولی ہے اس سے کہ کسی غیر شخص کی لکڑیاں جلائے۔ انہی۔ فاکسار کتا ہے کہ جب ایک شخص کی لکڑیاں جلائے۔ انہی۔ فاکسار کتا ہے کہ جب ایک شخص کی سات ہے دی گئی تواگر ایک جماعت مسلمین کی جان بیائے نے اموال مسجد کی لکڑیاں سلگائے کی اجادت و دی گئی تواگر ایک جماعت مسلمین کی جان بیائے نے اموال مسجد خرج کے جانمی تو بدر جہ اولی

يجوز لضرورة احياء نفوس جماعة من المسلمين اولي.

وفي الهندية يجوز ادخال الحبوب واثاث البيت في المسجد للخوف في الفتنه العامة كذافي القنيه . انتهي (١)

قلت . فانظر كيف جاز استعمال المسجد عند الضرورة لغرض لم يبن له .

وفي الدر المختار لا بأس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لوبماله لا من مال الوقف فانه حرام وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض الا اذا خيف طمع الظلمة فلا باس به كافي انتهى مختصراً..(٢)

وفي رد المحتار قوله الا اذا خيف اي بان اجتمعت عنده اموال المسجد وهو مستغن عن العمارة والا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية انتهي

قلت . فانظر كيف اباح صرف الاموال المجتمعة في وجه محذور حين الا ستغناء عنها وطمع الظلمة فيها.

وفي رد المحتار بعد مانقل عن شمس الائمة الحلواني وغيره جوا ز نقل اوقاف المسجد اذا خرب المسجد ووقع الاستغناء عنه الى مسجد اخرو نصه والذي ينبغي

جائز ہوگا۔ اور فآوی عالمیری میں ہے کہ عام فننہ کے وقت جائز ہے کہ مسلمان اپنے گھروں کے سامان سے کر معید میں گھس جائیں مکذافی القنید۔انتھی

فاکسار کتاہے کے ویکھوشر ورت شدیدہ کے وقت مسجد کو ایک ایسے کام کے لئے استعال کرنا جائز ہو گیا ہو خوش مسجد سے فاکسار کتاہے کے اور جانبول شن بنائے مسجد سے فلاف ہے۔اور ور مختار میں ہے کہ سے مسجد میں نقش و نگار سوائے محراب کے اور جانبول شن بنائے مضا کقہ نہیں ہے۔ چوٹے سے ماسوٹ سے پانی سے بنائے مال و قنت سے کھیا گئے مال سے منائے نہ مال و قنت سے نقش و نگار ہوائے یا سفیدی کرائے تو منائن

<sup>(</sup>١) والدوالمختار، كتاب الصلاة ، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره لاد الناس الشدة ، ٢٥٨١٦ ط سعيد، (٢) ايضياً بحواله بالا

جوگابال آلر ظالمول کی طح کا خوف ہو تو مضا کے نئیں (کانی )انتھی۔اورردالحتار شامی میں ہے کہ مصنف کا بیہ قول کہ طحق کا خوف ہوائے ایمنی جب کہ متولی کے بیاس مسجد کامال جمتے ہو جائے اور مسجد کو تعمیر کی حاجت نہ ہو ورنہ متولی ضامن ہو گا جیسا کہ قبہتائی میں نمایہ سے منقول ہے۔انتہی۔ فاکسار کمتا ہے کہ ویجھو سمجد کے استعنا عن العماد قاور مال کے ضائع ہونے کے خوف کی صورت میں ایک ایسے کام میں خربے کرنے کی اجازت و ب وی جو رہ سے متولی ضامن ہو تا تھا۔ اور روالجتاو شامی میں پہلے شمس وی جو النائمة حلوانی و غیرہ ہے نقل کیا کہ جب کوئی مسجد و ریان ہو جائے اور اس کی حاجت نہ رہے تو اس کے او قاف دوسر می سمح

متابعة المشائخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد او حوض كما افتى به الامام ابو شجاع و الامام الحلواني و كفي بهما قدوة ولا سيما في زماننا فان المسجد او غيره من رباط او حوض اذا لم ينقل يا خذ انقاضه اللصوص و المتغلبون كما هو مشاهد و كذالك اوقافه يا كلها النظارا وغير هم ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الأخر المحتاج الى النقل الخ انتهى (۱)

وفى الهندية مال موقوف على سبيل الخير وعلى الفقراء بغير اعيانهم. ومال موقوف على المسجد الجامع و اجتمعت من غلتهما ثم نابت الا سلام نائبة مثل حادثة الروم واحتيج الى النفقة فى تلك الحادثة اما المال الموقوف على المسجد الجامع ان لم يكن للمسجد حاجة للحال فللقاضى ان يصرف فى ذلك لكن على وجه القرض فيكون دينا فى مال الفئ . واما المال الموقوف على الفقراء فهذا على ثلثة اوجه . اما ان يصوف الى المحتاجين اوالى الا غنياء من ابناء السبيل اوالى الاغنياء من غير ابناء السبيل الله الله عنياء من غير ابناء السبيل السبيل الله الله الله عنياء من غير ابناء السبيل السبيل الهالي الاغنياء من غير ابناء السبيل الهالية الهالية المحتاجين الهالها الله المحتاجين الهالية السبيل الهالية الله الله الله المحتاجين الهالها المحتاجين المحتاجين الهالها المحتاجين الهالها المحتاجين المحتاجين الهالها المحتاجين الهالها المحتاجين الهالها المحتاجين الهالها المحتاجين الهالها المحتاجين الهالهالها المحتاجين الهالها المحتاجين المحتاجين الهالها المحتاجين المحتاء المحت

<sup>(</sup>١) ررد المحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل انقاض المسجد ونحوه ٤ ٢٦٠ ط. سعيد،

ے اور تیسری صورت

ففي الوجه الا ول والثاني جازلا على وجه القرض وفي الوجه الثالث المسئلة على قسمين اما ان رأى قاض من قضاة المسلمين جوا ز ذلك او لم ير ففي القسم الا ول جاز الصرف لا بطريق القرض وفي القسم الثاني يصرف على وجه القرض فيكون دينا في مال الفئي كذا في الواقعات الحساميه انتهى ١١٠٠

قلت يستانس بقوله ان لم تكن للمسجد حاجة للحال انه ان لم تكن له حاجة للحال و لا في المأل جاز الصرف لا على وجه القرض ايضا وكذا جواز صرف وقف الفقراء الى الا غنياء يدل على ماقلنا . وكذا جوازه برؤيةقاض يدل على ان المسئله مجتهد فيها وكل ذلك عند الضرورة الشديدة والنواتب العظيمة والله اعلم.

اما الروايات الحديثية فمنها ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن عانشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لولا ان قومك حديث عهد بجا هلية اوقال بكفر لا نفقت كنز الكعبة في سبيل الله ٢٦)

میں پھر دو صور تیں ہیں۔ اول یہ کہ کوئی قاضی اغنیاء غیر مسافرین میں خرچ کرنا جائز سمجھتا ہو تواہے بلالیٰ ظ قرض خرج کرنا جائز ہے۔ دومرے یہ کہ قامنی اسے ناجائز سمجھتا ہو توبطور قرض خرج کرکے اور مال نتیمت یہ وين رے (واقعات حمامیہ )انتھی۔

خاکسار کہتاہے کہ اس قول ہے کہ مسجد کوفی الحال جاجت نہ ہو بدیات مفہوم ہوتی ہے کہ آپر مسجد کوفی المآل بھی حاجت نہ ہو توبلا لحاظ قرض بھی خرج کرنا جائز ہو گا۔ اس طرح و قف فقر اء کااغنیاء پر خرج کر رہے بھابھی ای کامؤید ہے۔ نیز کسی قاضی کے جائز سمجھنے سے خرج کرنے کی اجازت دے دینااس بات کی دیس ہے کہ مسالہ مجتهد فیهاہے مگریہ سب یا تیں ضرورت شدیدہ اور نائبہ عظیمہ پیش آئے کی حالت میں ہیں۔

روايات حديثيه

مجمله روایات حدیثیہ کے بیر روایات ہے جوامام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت عا کشہ رسنی اللہ تعالی عنها ہے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ سے سا۔ فرمات مجھے کہ اگر تمهاری قوم اجھی فریب العهد بحفرينه بهوتي توميس كعبه كاخزانه سبيل خداميس خرج كرويتا

اور مخملہ ان کے دوروایت ہے جوامام بخاری کے سے

﴾ منها ما اخرجه البخاري في صحيحه عن ابي واثل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر فقال لقد هممت ان لا اد ع فيها صفراء ولا بيضاء الاقسمته الحديث(٢)

<sup>(</sup>۱) (الفتاوى الهندية كتاب الوقف، الباب الحادى عشر ، الفصل الثانى ، ۲/ ۲ مل ها جدية) (۲) (رواه مسلم في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها ، ۲/ ۲ مل ط قديمي كتب خانه ) (۳) صحيح البخارى ، كتاب المناسك، باب كسوة الكعبة ١/ ٢ ٧ ط . قديمي)

قلت ارادة التقسيم من عمر رضى الله عنه يد ل على تعيين معنى قوله عليه السلام في حديث مسلم لا نفقت كنزالكعبة في سبيل الله.

وبه يزاح ما يعرض لبعض الاوهام ان محض الهم من عمر لا يقوم حجة فانه نفسه رضى الله تعالى عنه ترك هذا الهم لما قال له شيبة رضى الله تعالى عنه صاحباك لم يفعلا فقال عمر رضى الله تعالى عنه هما المران يقتدى بهما فدل ذلك على ان ترك التقسيم هو المرضى المتلقى عن الشارع عليه السلام والتقسيم كان محظورا و لذا تركوه.

وجه الا زاحة ان هذاا لتوك من النبي صلى الله عليه وسلم كان لعلة خاصة هي حداثة عهد القريش بكفر كما نص عليه في حديث مسلم فهم عمر يحذو همه عليه السلام و تركه،

مغ اپنی تصبیح میں ایو وائل کے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں شیبۂ کے ساتھ کعبہ میں کری پر بیٹھا تھا توانہوں نے کہا کہ ای مقام پر حضر سے عمر' بیٹھے ہتھےاور فرمایا تھا کہ میر الراد و ہو تاہے کہ اس میں نہ چاندی چھوڑوں نہ سونا، سب تقشیم کرووں اگئے۔

فاکسار کتا ہے کہ حضرت عمر کا تقسیم مال کعب کارادہ کرنا پہلی صدیث کے ان الفاظ کی تغمیہ کرتا ہے جو آنحضرت بیلانے نے فرمائے ہے کہ کعب کا خزات راد خدا میں خرج کرد یتا۔ اور اس گقریر سے بیوہ ہم بھی دور ہو جا تاہے کہ حضرت عمر کارادہ محضہ جبت نہیں کیو نکہ انہوں نے خودا ترارادے کو چھوز دیاجب کہ شیبائے کہ کہ جہائے کہ کہ ممارے دونول ساتھیوں نے ایسا نہیں کیا تو حضرت عمر کے فرمایا کہ دود دونوں شخص ا بے ہیں کہ ان کی اقتدا ک جاتی ہو جاتی ہو تا ہے تو حضرت عمر کارادہ ہو کہ تقسیم نہ کرنا ہی فعل بیند بدہ اور شارع علیہ السلام کی مرسی کے موافق تھاور تقسیم کرنا ممنوع تھا اس لئے حضرت عمر نے بھی تقسیم نہ کیا۔ وجہ اس وہم کے دور ہونے کی یہ ہے کہ ترک انفاق آنحضرت بیائی نے ایک خاص علیہ عالی جیسا کہ ہے کہ ترک انفاق آنحضرت بیائی نے ایک خاص علیت سے کیا تھاوردہ قرایش کا قریب العمد بحقر ہو نا ہے جیسا کہ مسلم کی روایت میں اس کی تھے تو حضرت عمر کا ادادہ آنحضرت تابی کے ادادہ کے مطابق اور ان کا ترک

تركه ، فتطا بقا هما وتركا .وان كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة لم تكن موجودة في زمان عمر رضى الله تعالى عنه فترك عمر لم يكن الا شدة حرصه على اقتفاء اثاره صلى الله عليه وسلم.

قال العلامة العيني قال ابن الصلاح الا مرفيها الى الا مام يصرف في مصارف بيت المال بيعاً وعطاء واحتج بماذكره، الا زرقي ان عمر رضى الله تعالى عنه كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة فيقسمها على الحاج انتهى.

قلت انما كان يقسمها عمر رضى الله تعالىٰ عنه لا ن الكعبة كانت مستغنية عنها فانها كانت تكسى كل سنة كسوة جديدة ولو لم تقسم كسوتها المنزوعة لضاعت او باعتها الحجبة في حوائجهم. والمرادبالصفراء والبيضاء في قول عمر رضى الله تعالى عنه هوالكنر الذي كان مدفونا في الكعبة من الا موال التي كانت تهدى اليها فتصرف عليها وما زاد على الحاجة دفنوا فيها كمانص عليه العيني نقلاً عن القرطبي رحمة الله عليه

وهذا في او قاف المساجد وما في حكمها. اما في اوقاف غير ها فالا مر فيها واسع للامام كما هو ظاهر على المتتبع.

فهذا ما يستانس به للقول الثالث من الاحاديث والروايات الفقهية. وبه يسوغ للمفتى ان يفتى بهذا القول اذاراه اصلح للوقف وانفع للعامة.

كما قال العلامة الشامي بجواز نقل انقاض المسجد اتباعاً للحلواني وابي شجاع رحمهما الله مع تصريحه بحظره على الراجح من المذهب وما هذا الالضرورة دعت اليه والله اعلمه...)

اُر جِدِ آنحضرت سعم کے ترک کی وجہ اور تھی اور وووجہ دھرت عمر کے زمانے میں موجود نہ تھی۔ لیکن انہوں نے بیٹ فرمانے میں موجود نہ تھی۔ لیکن انہوں نے بو شدت شوق اقتفائے آنار جنیم بر بیلنے آپ کالتباع کیا۔ علامہ بینی فرمائے ہیں کہ ابن صابات نے فرمانا کہ اہم کواختیار ہے کہ (ف ف عبر کو) بینتا یا و شی مسلمانوں کو عطا کروے اور انہوں نے استدابال کیا اس واقعہ سے جوازر فی نے بیان کیا ہے کہ دہنر ت مرزم سال فایف کعبر اتار تاور تجائے کو تقسیم کرویے ہے۔ انتہی۔

فاکسار گھا ہے کہ حضرت عمرا نیاف کعبہ کواس کئے تقسیم کرویتے تھے کہ کعبہ کواس کی حاجت نہ محقی کیو گا۔ اس پر تو ہر سال نیاف ف چڑھایا جاتا ہے تواترا ہو انا ف اگر تقسیم نہ کیا جاتا توضائح ہو جاتا یا دربان بیٹی کراپئی حاجتوں میں خربی کر لیتے اور حضرت عمر رفنی اللہ تعالی عند کے قول میں چاندی سوٹ ہے مرادوہ خزانہ ہے جو خانہ کعبہ فون نفا کہ کعبہ کوجو مال و ہے جاتے تھے وہ اس پر خربی ہوئے تھے اور جو پہتا تھا وہ اس میں و فن منا کہ عنہ کو تھا تھا وہ اس میں وقاف مساجد اور اس کے مش کا حکم تھا۔ رب اور او قاف نواس میں حاکم اسلام کو ذراا ختیارہ سی ہے جیسا کہ متبتع پر ظاہر ہے۔

یہ تھیں وہ روایات حدیثیہ و فقہ یہ جن ہے قول ثالث کے لئے استناد واستیناس کیا جا سکتا ہورائ وجہ سے مفتی کو ٹنی سے کہ وواس قول پر فتوی وے دے۔

> اور بید کیول الاسم ف ضرورت شدید و کی وجه سے اوالندائلم (نوب)ند کور دیاالاتر جمدانسل فتوکی میں موجود ہے۔ واصف عفی عند

<sup>(</sup>١)ررد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في نقل انقاض المسجد وبحوه ، ٢٩ ٠٠٤ ط. سعيد)

مسجد کی ضرورت ہے زائد آمدنی کو دوسری مساجد پر خرچ کرنا

(سوال) رائے بینا(ئی وہلی) ہیں بہت ہی معجد ہیں قدی ااوارث ہیں۔ بھض معجدول کو گور نمنٹ نے ہید کر ویا ہے۔ اس وقت تک تخیینا ہیں معجدول کی اہل شہر نے مر مت کرا کے ان میں امام مقرر کر و ہیئے ہیں۔ معجد فنج پوری کی طرف سے بچاس روپے ماہوار برائے تنخواہ محافظ طان مساجد مقرر ہوگئے ہیں۔ ایک ورخواست جامع معجد میں بھی دی گئی ہے کہ بچاس روپے ماہوار جامع معجد سے بھی مقرر ہوجا کیں تاکہ ہے معجدیں بھیشہ آباد اور معجد میں بھیشہ اور ہوگی۔ خرج نصف آمدنی سے بوراہوجا تاہے۔ نیم محفوظ رہیں۔ جامع معجد کی آمدنی تقریبا اللهارہ سوروپے ماہوار ہوگی۔ خرج نصف آمدنی سے بوراہوجا تاہے۔ نیم وہلی میں جامع معجد کی آمدنی تقریبا اللهارہ سوروپے ماہوار ہوگی۔ خرج نصف آمدنی سے بوراہوجا تاہے۔ نیم وہلی میں جامع معجد کی آمدنی تقریبا کھارہ ہوگی۔ خرج نافس ہو جواس خرج کا کھیل ہو سکے۔ آگر اہل شہر سے کماجا سے کہاجا ہے۔ کہاجا ہو اور کی کے عابوہ اور کو نی و قت ایسا نمیں ہو انکار کردیں گے۔ قدر یہ دونوں او تان اور اور خواسات کی سے معجد کی ایک معجد سے ایک معجد سے ان معجد میں اور موج سے ہوائی ہو میں۔ ہو تا ہوار میں کہ سے معجد سے ان معجد کی ایک معجد سے انہوار کی بیس ہوری کی موجد کو خود مر مت کی ضرور میت کے منہا کی منہور کی جامع معجد کو خود مر مت کی طب میں ہور میت کے منہا کی میں دور سے کہا کھی جامع معجد کو خود مر مت کی طب میں ہور کی جامع معجد کو اسلام معجد کو خود مر مت کی طب میں ہور کی مواخذہ کو جامع معجد کو معبد کے ممبر الن معجدول کی حفاظت کا ذمہ میں نو ان معبد کو معبد کے ممبر الن معجدول کی حفاظت کا ذمہ میں نو ان معبدول کی حفاظت کو نہ ہوگا۔

(جواب ۲۴۸)اس صورت میں کہ مسجد جامع کی آمدنی اس کی ضروریات موجود واور متو قعہ ہے زیادہ ہے اور

کی وقت اس کو یہ خطرہ شیں کہ رو پیدنہ ہونے کی وجہ سے اس کی ضروریات کو پور اکر نامشکل ہوگا جائز ہے کہ اس کی فاصل مقدار آمدنی سے ان مختاج مسجدول کی معاونت کی جائے جو بوجہ ناواری کے قریب بانمدام ہیں یا متعلمین ان کو منمدم کرنے کی تاک میں ہیں۔وفق کا اسباب اور مساجد مستعنی عنه کا مال دوسری مساجد مختاجہ قریب میں سخت صاجت و ضرورت کے وقت خرج کرنا جائز ہے۔ کما صوح الفقهاء با جازة نقش المسجد قریب میں مال المسجد اذا حیف ضیاعه للتعلب اولغیرہ فاذا جاز صوفه لصیانة المال فجواز صوفه لصیانة المال فجواز صوفه لصیانة المسجد اولی۔(۱) محمد کفایت الله غفر له،

مسجد کی ضرورت سے زائد آمدنی دوسر می مساجد کی تعمیر میں لگانے کا حکم
(سوال) انجمن اسلامیہ واد قاف کے پاس جامع مسجد کوہ چکرونہ کی آمدنی حسب ذیل طریقہ پر ہے۔ چھ رو پہیہ جامع مسجد کی جائدہ سے وصول ہو تاہے اور انجمن کے تعلق میں نین جامع مسجد کی جائیداو کی آمدنی سے اور وہ مسجد میں بیاڑی مااقہ میں ویران چار مسجد میں اور بھی ہیں۔ لیکن ان مسجدوں میں کسی فتم کی آمدنی شمیں ہے اور وہ مسجد میں بیاڑی مااقہ میں ویران بڑی ہوئی ہیں۔ وہاں پر چیش امام کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے۔ وہاں کے لوگ بہت غریب ہیں۔ اس لئے انجمن مذکور جاہتی سے دامع مسجد کو و چکرونہ کو جو پھھ سالانہ آمدنی ہوتی ہے۔ اس آمدنی میں سے جامع مسجد کا وجو کی جو سالانہ آمدنی ہوتی ہے۔ اس آمدنی میں سے جامع مسجد کا

ہ سن مد ور چ س ہے تنہ جات ہوں ہوں روئیہ و بو چھ حالات محدول ہوں ہے ہیں مدن میں سے جات ہوں تحریق اکال کر کافی رو پیدی پتا ہے اگر اس روپ کو ان و بران مسجدول پر صرف کر دیا جائے بیا اس روپ ہے ان مسجدول میں چیش امام رکھا جائے تواس کے لئے تمرع کیا حکم دیتی ہے ؟

(جواب ٢٣٩) المجمن اسلامیہ واو قاف جورو پیہ ماہواری چندہ سے وصول کرتی ہے آگر وہ فاص جائ مسجد کے نام سے وصول نہیں کرتی ہے تواس آمدنی و نام سے وصول نہیں کرتی ہے تواس آمدنی و ان غیر آباد مساجد کے آباد کرنے پر بلا تکلف خرج کرسکتی ہے۔ لیکن آگر خاص جامع مسجد کے نام سے وصول کرتی ہے تو آئندہ اعلان کر دے کہ وصول شدہ رقم مساجد زیر تگر انی پر بھی خرج کی جائے گی۔ اور دونوں صور تیں نہ ہوال اور نہ ہو سکیں تو بھر طرح می جد کو چاہ مسجد کو چاہ ہوئے روپے کی فی الحال بھی حاجت نہ ہواور مستقبل میں حاجت ہوئے کا ندیشہ بھی نہ ہو فاصل رقم ان غیر آباد مساجد پر بقد رضر ورت خرج ہوسکتی ہے۔ ۱۱)

محمر كفايت الله غفرك ، مدرسه اميينيه و اللي

مسجد کی ضرورت ہے زائمہ آمدنی کو یتامی اور بیواؤں پر خرج کرنے کا تھم (سوال)اگر کسی مسجد پر کوئی جائمہ او وقف ہواوراس کی آمدنی مسجد کے اخراجات سے بہت زیادہ ہو کہ ہزاوا لاکھوں رو بید کامیکار جمع رہتا ہو مسجد کواس روپے کی نہ فی احال جاجت ہواور آئندہ بھی احتیاج کا ندیشہ نہ ہوتو یا

<sup>(</sup>١) رد المحتار ، كتاب الصلاة ، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غير دلان الباس الشدة ١ : ٧٥٧ ط. سعبد، (٢) سئل شمس الا نمة الحلواني عن مسجد او حوض خرب ولا يحتاج اليه لتفرق الناس هل للقاضي ان يصرف اوقافه الى مسجد آخر او حوض آخر ٢ قال نعم . والفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر ٢ ٤٧٨٠ ط. ماجدية،

سی دینی ضرورت اور اسلامی مصیبت میں مثلاً آج کل تر کول کے مجر و حین دیتامی و بیو گان کی امداد میں اے خریق کر سکتے میں یا نہیں ؟

دوم بیر کہ متجد کے اصل وقف کی آمدنی ہے متوابیان و نقف نے پنچھ جائیداد اور خرید لی تھی جو انسلی واقف کے وقف کے آمدنی سے خرید ہوئی ہے تو مذکورہ بالا ضرورت میں اس زائد از اصل جائیداد کو فروخت کر کے اس کاروپیہ دے وینا جائز ہے یا نمیں ؟ بیوانو جروا۔

(جو اب ۲٤٠)اً كر مسجد كامال ٣ قدر جمع بهو كه مسجدات كي نه في الحال مختاج بهواور نه بنظن غالب في المآل اور اس رقم کے اس طرح جمع رہنے کی حالت میں طمع طامعین اور تقرف متعلین کا اندیشہ ہو توب شک مدر قم موجودہ ضرورت میں جو اسلام اور مسلمین کے لئے ایک حادث عظمی اور نائنہ کبری ہے خرج ہو سکتی ہے۔ جنن ترک مجرو حین ویتامی دیوگان کی امداد کے لئے بھیجی جاسکتی ہے۔ تھیم مذکور کے لئے ان روایات متمہیہ ہے استینا س كياجا سكتا بـ اصابه البرد الشديد في الطريق فد خل مسجد افيه خشب الغير و لو لم يوقدنارا يهلك فخشب المسجدا ولي في الا يقادمن غيره . انتهى (عالمگيري)( ) قلت لما جاز صرف مال المسجد لضرورة احياء نفس واحدة فلان يجوز لا حياء نفوس جماعة من المسلمين اولى. وفي الهندية ايضا يجوز ادخال الحبوب واثاث البيت في المسجد للخوف في الفتنة العامة كذا في القنية . ( ) انتهى وفي الدرالمختار لاباس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب بماله لا من مال الوقف وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض الا اذا خيف طمع الظلمة فلا باس به كافي انتهى مختصراً (٢) وفي رد المحتار قوله الا اذا خيف الخ بان اجتمعت عنده اموال المسجد وهو مستغن عن العمارة والا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية . انتهى. (٠) قلت الحكم بجواز الصرف عند خوف طمع الظلمة وضياع المال في وجه محذور دليل على ما قلنا والله اعلم . وفي رد المحتار والذي ينبغي متابعة المشائخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد اوحوض كما افتي به الا مام ابو شجاع والا مام الحلواني و كفي بهما قدوة ولا سيما في زماننا فان المسجد او عيره من رباط او حوض اذا لم ينقل يا خذا نقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهدو كذالك اوقافه يأكلها النظار او غيرهم ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الاخر المحتاج الى النقل اليه الخ انتهى ـ ( د )وفي الهندية مال موقوف على سبيل الخير و على الفقراء بغير اعيانهم و مال موقوف على المسجد الجامع و اجتمعت من غلتهما ثم نابت الا سلام نائبة مثل حادثة الروم واحتيج الى النفقة في تلك الحادثة . اما المال الموقوف على المسجد الجامع ان لم يكن للمسجد حاجة

<sup>(</sup>٣) والدر المحتار، كتاب الصلاد . مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غرد لاد الس الشدة ١ ، ٢٥٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ايضاً

<sup>(</sup>١) ررد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في نقل انقاض المسحد و نحوه ١٤ ، ٣٦ ط. سعيد)

للحال فللقاضى ان يصرف فى ذلك لكن على وجه القرض فيكون دينا فى مال الفئى واما المال الموقوف على الفقراء فهذا على ثلثة اوجه اما ان يصرف الى المحتاجين اوالى الاغنياء من ابناء السبيل اوالى الاغنياء من غير ابناء السبيل ففى الوجه الاول و الثانى جاز لاعلى وجه القرض وفى الوجه الثالث المسئلة على قسمين اما ان راى قاض من قضاة المسلمين جواز ذلك اولم ير. ففى القسم الاول جاز الصرف لا بطريق القرض وفى القسم الثانى يصرف على وجه القرض فيصير دينا فى مال الفئى . كذافى الواقعات الحسامية انتهى () والله اعلم

(۲) مسجد کے اصل وقف کی آمدنی سے جو جائید او خریدی گئی ہے اسے بوقت ضرورت فرونت کروینا جائز ہے۔ ( القیم اذا اشتری من غلة المسجد حانوتا او دارا ان یستعمل ویباع عند المحاجة جا ز ان کان له و لا یة المشراء و اذا جاز . له ان یبیعه کذا فی السراجیة انتهی سعالمگیری) ۲۱ الله اعلم بالصواب کنید الراتی دعمة موااه محمد کایت الله عفاعته موااه مدر سامینید و بل م ۱ ذی احجه و ۱ سام المحیب کنید الراتی دعمة موااه محمد کایت الله عفاعته موااه مدر سامدر سامینید و بل م ۱ ذی احجه و بویند سام ذی الحجه محمد ناظر حسن مدر سی چیتاری صفح بدنده عزیز الرحمن عفی عند مفتی مدر سی حربید و بویند سام ذی الحجه و سام المحد محبود عفی عند مدر سی دارالعلوم و بویند سنده محبود عفی عند مدر سی دارالعلوم و بویند سنده محبود عفی عند مدر سی اطل دارالعلوم و بویند سنده محبود عفی عند مدر سی اطل دارالعلوم و بویند سنده محبود عفی مدر سی مراس المحد ضیاء الحق صاحب مدر سی مراسی در سی مراسی مرسی مولوی سیدانظار حسین مدر سی مدر سی مرسی می مولوی سیدانظار حسین مدر سی مدر سی مینید سی مولوی سیدانظار حسین مدر سی مدر سی مینید سی مولوی سیدانظار حسین مدر سی مرسی مینید و بیند سی مولوی سیدانظار حسین مدر سی مرسی مینید سینید سی مولوی سیدانظار حسین مدر سی مولوی میدر سی مولوی سیدانظار حسین مدر سی مولوی میدر سی مولوی سیدانظار حسین مدر سی مولوی سیدانظار حسین مدر سی مولوی سیدانظار حسین مدر سی مولوی سیدانظار مینید سی مولوی سیدانظار می مولوی سید مولوی سیدانظار می مولوی مو

ویر ان غیر آباد مسجد کو دوسری مسجد پر لگانے کا تھم (سوال) ویران اور غیر آباد مسجد کے سامان مثانا بیند پھر و غیر ہ کوکس آباد مسجد کی تغییر میں لگانا شرعا ورست ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۱۱ محمد عبد المجید خال۔ سر و نج مالوہ ۸ر بیع الثانی ۱۳۵۲ اسم کیم اگست ۱۹۳۳ء (جواب ۲۶۱) آگر اس مسجد میں کام نہ آسکیں جس کی اینٹیں ہیں تو کسی دوسری حاجت مند مسجد میں لگانی ورست ہیں۔ (۲۶۱) محمد کفایت اللہ

مسجد کے فنڈ سے قادیانی جماعت کودیناجائز نہیں

(سوال) آگرہ کی جامع متحد شہنشہ بند شاہ جمال صاحب قرآن ٹانی کی صاحبزادی کی تغییر کردہ ہے۔ شنرادی مرحومہ سی المذہ ب عقائد کی پایند تھیں۔ متحد مذکور کی ذیرین دکانات کی آمد فی قیام دبقائے مسجد ودیگر اخراجات مسجد کے کام آتی ہے۔ اس آمد نی سے مبلغ پانچ سورو ہے متولیان مسجد نے قادیانی مشن کود یئے جو یور ب میں تبلیغ اسلام کام کی ہے۔ یہ فعل متولیان کا س حد تک جائز ہو سکتا ہے ؟

<sup>(</sup>١) (فتاوي عالمگيريه ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، الفصل الثاني ٢ / ٢ ٢ كل ماجدية)

<sup>(</sup>٢) فتاوى عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر ، الفصل الثاني ، ٢/ ٢٦٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣) سَالَ شَمِسَ الاَثْمَةُ الحلواني عن مسجد او حوض خُوب ولا يحتاج اليه لتفرق الناس هل للقاضي أن يصوف اوقافه الى مسجد أو حوض آخر ؟ قال نعم . (فتاوي عالمكيرية ، كتاب الوقف الباب الثالث عشر ٢/ ٤٧٨ ط . ماجدية ،

المستفتى نمبر ٢٠ محمد نواب مرزاآگره\_٢٥ جمادي لآخر ١٣٥٢ هم٢ ااكتوبر ١٩٣٣ء (جواب ٢٤٢) قادياني فرقه جمهور علمائے اسلام كے نزديك كافر ب\_اور تجرب في ثابت كرديا ہے كـ ابين عقائد باطلہ کی ترویج واشاعت سے کسی حالت میں نہیں چو کتے۔ اس لئے مسجد کے فنڈ ہے کس قادیانی احمد ی مر ذائی جماعت کورو پید دیناجائز نہیں۔اگر چہ وہ کتناہی اطمینان دلائیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں کیو نکہ ان کے نزوبیک اسلام کے مفہوم میں مرزاغلام احمد کو نبی یا کم از کم مجد داور میں ومہدی ما ننابھی داخل ہے اور ظاہر ہے که به کفر وصلال کی تبلیغ ہے۔اس صورت میں تمینٹی خوداس رقم کی ضامن ہو گی۔فقط(۱) محمد کفایت اللہ

مسجد کی ہے کار چیزوں کو پیچ کراس کی قیمت مسجد میں لگانا (سوال) مسجد کی کوئی چیز مثلاً پیتر ، لکڑی وغیر ہالکل محمی پڑی ہوئی ہواور کام میں نہ آسکتی ہو تواس کو پی کروہ ہیے

معجد مين لكاسكت بين يانهين؟

المستفتى نمبر ١٨٨ محمد عبدالعزيز كالمحياواز جونا كره الشوال ١٩٣٢ه ، ٢٢ جنوري ١٩٣٠ء (جواب )مسجد سے نگلی ہوئی اشیاء اور اسباب جو مسجد کے کام میں نہ آسکے فروخت کر کے اس کی قیمت مسجد میں انہیں اشیاء کے مثل کام میں خرچ کردی جائے تو جائز ہے۔ ونقضہ بصوف الی عمارته والا بیع وصوف ثمنه (۲) محمر كفايت الله \_

مدرسه کی آمدنی سے ہندوؤل کی تعلیم وتربیت پر خرج کرنا

(میوال) قصبه مئوناتھ بھنجن صلع اعظم گڑھ میں ایک مدر سه دارالعلوم نامی صرف قر آن پاک اور دینی تعلیم کی غرض سے صد قات اور قربات چرم اضحیہ و مفلس و بے کس غریب نادار مسلمانوں کی یاک کمائی سے جاری ہے۔ اگر چہ چندروز سے بطور امداد منجانب سر کاری انگلشیہ بھی مبلغ پچاس رو پے ماہوار اور وہ بھی خاص عربی تعلیم کے لئے ملنے ہیں۔اباس کے اندر تھوڑے روز ہے چند ناعاقبت اندلیش مسلمانوں کے مشورے ہے ایک ہندو آربیہ ما زم رکھا گیاہے اور کفار اشر ار کے بیسیوں لڑ کے ہندی حساب کتاب کی تعلیم پاتے ہیں۔ یہ جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ٤٤٢) چنده كاروپيهاى كام ميں صرف موسكتا ہے جس كے لئے دينے والول نے ديا ہے۔اس كے علاوہ خرچ کر ناجائز نہیں ہے۔ جو خرچ کرے گاوہ ضامن ہو گا۔ حساب کتاب وغیر ہ کی تعلیم مسلمانوں اور کا فرول کے پچوں کو وینانا جائز نہیں مگر اس کام کے لئے وہ روپید خرج نہیں کیا جاسکتا جو خاص وینی تعلیم یا خاص مسلمانو ل کے پیوں کی تعلیم کے لئے دیا گیا ہو۔ مدر سہ کے کارکن چندہ دینے والوں کے وکیل ہیں اور وکیل اگر اپنے مئو کل

<sup>(</sup>١) ولو اشترى القيم بغلة المسجد ثوبا ودفع الى المساكين لايجوز وعليه ضمان مانقد من مال الوقف، كذافي فتاوي قاضیحان (الفتاوی الهندید، الباب الحادی عشر، الفضل الثانی، ص ۲/۲ عط، ماجدید) (۲) یوع ارت مفتی صاحب کی اپی عبارت برجوک مفتی عبارات سے مفتی ہے۔ اصل عبارت یول بے: وصوف نقضه الی عمارته

ان احتاج والا حفظه ليحتاج الأ اذا خاف ضياعه فيهم ويسمك ثمنه ليحتاج (تنوير الابصار مع الدرالمختار، ج: ١٤

کے تختم اور اجازت کے فداف خری کرے تو خود ضامن ہوتا ہے۔ الوکیل اذا خالف ان خلافا الی خیر فی الجنس کبیع بالف در هم فباعد بالف و مائة بفذ و لو بمائة دینار لاولو خیرا خلاصه و در ر (در مختار)(۱۱) جمعیت علماء مبدکے مسود و میں دفعہ ۲۳۲ حرف" و"کا مطلب

(سوال) جمعید علائے ہند کاتر میم کیا ہوا مسودہ قانون او قاف اخبار مدید بجور میں شائع ہوا۔ دفعہ ۲۳ ج.ف و میں یہ معدم ہوتا ہے کہ جن او قاف کاروبیہ شحویل میں موجود ہوہ کسی منفعت میں لگایا جا سکتا ہے۔ یہ او کرم آپ اس وفعہ میں مناسب تر میم کی کو شش فرما ہے کہ ہم ہوگ جودا قف جائید او ہیں اور متونی بھی جی اور جن کی فرض اور اعتقاد مسئلہ سووں آمیزش ہے بچنا چاہے۔ وفعہ ۲۳ حرف د کا مطلب آپ حضر ات نے جن میں کیا ہے اور آیا اس وفعہ کے موجود رہنے ہے آئندہ اس کا حمال ہے کہ رقم محفوظ جوانحرا جات وقف کے بعد باتی رہنی ہے۔ وہ وہ بنک میں بھی کرنے ہے موجود رہنے سے آئندہ اس کا احمال ہے کہ رقم محفوظ جوانحرا جات وقف کے بعد باتی رہنی ہے۔ وہ وہ بنک میں بھی کرنے ہے۔ وہ وہ بندی کریں گے ؟

المستفقی نمبر ۹۰۹ میدامیر اندوانیس احد البر پور شکع سیتا پورا ۲ صفر سوه ۱ مطابق ۶ جون ۱۹۳۰ اور احداد البر پور شکع سیتا پورا ۲ مفرسه و ۳۰ کی وقت سر ماید و قف کافی دو جائے اور احواب ۲ ۶ کی وقت سر ماید و قف کافی دو جائے اور متولی مناسب سمجھے کہ اس میں وقف اور مستحقین وقف کے لئے کوئی تنجارت کرے تو ناظر یامر کزی بور فرک اجازت سے کر سکتا ہے ۔ اور کوئی تقر ف جواد کام شر عید کے خلاف بو وہ سی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا ۔ اور کوئی تقر ف جواد کام شر عید کے خلاف بو

مسجد کی آمدنی مدرے کے لئے خرج کرنے کا حکم

(سوال) مجد کارو پیدیالیے مکانات کا کرایہ جن کومجد کے روپے سے تغییر کیا گیاہے وینی تعلیم کے مداری میں سرف کیاجا سکتاہے یا نہیں ''

المستفتی نبر ۱۳۲۰ محمد حسین سلیمانی بیکاتیر ۵ربیج الاول ۱۳۵ م ۱۶ون ۱۹۳۹ء (جون ۱۹۳۹ء) المستفتی نبر ۱۳۰۰ محمد میں جوتی ہو جس کارو پیہ ہے تو دینی تعلیم میں خرج کرناجائز ہے اور اگر وین تعلیم میں خرج کرناجائز ہے اور اگر وین تعلیم کار رسد اس مسجد سے سلیحدہ جگہ میں ہے تواگر مسجد کے وقف میں اس کی اجازت واقف نے دی ہویا یہ مسجد مستغنی ہوکہ اس رویے کی اسے فی الحال یافی المآل حاجت نہ ہو تو خرج کرکھ کرنے کی گنجائش ہے۔ فقط (۲) مسجد مستغنی ہوکہ اس رویے کی اسے فی الحال یافی المآل حاجت نہ ہو تو خرج کرکھ کرنے کی گنجائش ہے۔ فقط (۲) مسجد مستغنی ہوکہ اس رویے کی اسے فی الحال یافی المآل حاجت نہ ہوتو خرج کی کرنے کی گنجائش ہے۔ فقط (۲)

(١) (الدر المختار ، كتاب الوكالة، أخرباب الوكاله بالبيع والشراء ٥/ ٢٠٥ ط. ايج ايم سعيد)

<sup>(</sup>٢) في الدر المنحتار (يقرض القاضي مال الوقف والعانب ) واللقطة .... حيث الأوضى ولا من يقبله مضاربة وفي رد المحتار : ان للمتولى اقراض مال المسجد بامر القاضى الخ (ردالمحتار ، كتاب الوقف، مطلب للقاضى اقراض مال اليتيم ونحود ، ١٧/٤ على سعيد)

رقلت مرالدليل التفصيلي في حاص

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار ؛ لا باس بنقشه خلا محرابه ببعض وماء ذهب لو بما له لا من مال الوقف فانه حرام ، وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض الا اذا خيف طمع الظلمة فلا باس به اه مختصر اوفي ردالمحتار : (قوله الا اذا خيف) اى بان اجتمعت عنده اموال المسجد وهو مستفن عن العمارة والا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية ا ه (كتاب الصلاة ، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره ص ١/٦٥٨ ط. سعيد)

مسجد میں ضرورت ہے ذائد قرآن پاک دوسری مسجد بامدرسہ میں منتقل کرنا

(سوال) ہمارے بیال کا ٹیمیاواڑ میں ایک مسجد میں محلّہ کی ضرورت سے ذائد قرآن مجید موجود ہیں۔ رمضان مبارک کے مہید میں بھی قرآن مجیدول کے پڑھنے کا نمبر نہیں آتا ہے۔ ہم مید و مکیے کر حیران ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھنے میں نہیں آت ہے۔ ہم اید کر قرآن مجید کو دوسر کی مسجد یا مجید پڑھنے میں نہیں آت تواب کیا کریں۔ اس سے دریافت طلب میہ ہے کہ ذائد قرآن مجید کو دوسر کی مسجد یا مدرسہ میں دے تیں یاان کو مدید کر کے اس قرکہ کو مسجد کے خزانہ میں جمع کر سکتے ہیں یا نہیں ؟

اکر مسجد میں اس قدر رو بہیہ ہو جس سے تمام ضرورت رفع ہو جائے اور پھر بھی کافی رو بہیہ پہتارہ ہو ایک صورت میں وہر کان مسجدول میں جن میں چہیے کی بہت کی ہے اور خرج نے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد نیم آباد ہے مثلاً امام بغیر چیے کے نہیں ربتا بایا لی کی تکایف ہے تو اب دولت مند مسجد کارو بہیہ بر ضا مندی متو ایان کسی دوسر می مسجد میں خرج کر کے بین یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳۸ جاتی عبدالغنی سوداگر رام تنخاناده کریج الاول ۱۳۵۳ هم ۲۰۹۰ و ۱۹۳۸ کر ایم ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ کر ایم الاول ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ کر این کے اللہ ان کے اللہ اس کا ۲۶۷ کر سکتے ہوگا کہ ان کے وقت کر نے والوں کی غرض کری ہے کہ ان قر آن مجیدوں میں تلاوت کی جائے۔(۱) لین حالت میں که مستعنی ہو متولی دوسری مساجد میں ذاکدرہ بیہ خرج کر سکتے ہیں۔(۱)

### عیدگاہ کی آمدنی ہے لاؤڈ اسپیکر لگانے جائز ہے

(مدوال) عیدگاہ واقع رکون کے وسنٹی تبدین یوجہ ججوم وکٹرت نمازیان عید دور والے خطبہ عید سننے سے محروم رسنے ہیں۔ لہذائر سٹیان عیدگاہ ندکور کااراوہ ہوا ہے کہ اگر شرط رسنے ہیں۔ لہذائر سٹیان عیدگاہ ندکور کااراوہ ہوا ہے کہ اگر شرط کنجائش ہو تو کلکتہ ، ہمبئی کی طرح لاؤڑ اسپیکر لگاہ بیں تو عیدگاہ ندکور کی آمدنی سے لاؤڈ اسپیکر لگانا جائز ہے یا منہیں ؟اوراگر دوسر سے اصحاب ہمت اسپنیاس سے خرج کر کے لگادیں تو درست ہوگایا نہیں ؟بیواتو جروا۔

المستفتی نمبر ۱۳۹۹ مولوی عبدالخالق رگون۔ ۳ر مضان ۱۳۵۳ مااد سمبر ۱۹۳۹ مولوی عبدالخالق رگون۔ ۳ر مضان ۱۳۵۳ مااد سمبر ۱۹۳۹ عبد کے لئے ااور اسپیکر اگاکر خطبہ پڑھنے میں کوئی وجہ مانع جواز نمبیں ہے اس کے ذریعہ سے دور و قریب کے تمام حاضرین خطبہ سن سکیں گے لیکن شر عی طور پر سے کوئی ااذمی بات نمیں ہے کہ تمام حاضرین کو خطبہ سنا کا انتظام ضرور کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے صرف سے لگوادے تواس میں تو کوئی سوال باتی نمیں ہے ایک غیر ضروری چیز پر صرف کرنے میں شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں سے باتی نمیں رہتا۔ مسجد کے مال میں سے ایک غیر ضروری چیز پر صرف کرنے میں شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں سے

<sup>(</sup>١) وقف مصحفا على اهل مسجد للقراة أن يحصون جاز ،وان وقف على المسجد جاز ويقرآ فيه ولا يكون محصورا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الا وقاف من محالها للا نضاع بها .(الدر المختار ، كتاب الوقف، مطلب متى ذكر للوقف مصرفا، ٤ ٣٦٥ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) في الدر المعتار: لا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو بما له لا من مال الوقف فانه حرام، وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض الا اذا خيف طمع الظلمة فلا باس به اه مختصر اوفي ردالمحتار: (قوله الا اذا خيف) اى بان اجتمعت عنده اموال المسجد وهو مستغن عن العمارة والا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية ا ه (كتاب الصلاة، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره ص ١/٦٥٨ ط. سعيد)

تفصیل ہے کہ اگروہ مسجد نینی عیدگاہ مالدار ہواوراس کی رقم اس کے ضروری مصارف سے فاننس بھی رہتی ہواور اس خربی ہے اس کے کس ضروری انسر ام میں نقصان نہ چنچے توبیہ خربی اس میں سے بھی کیاج سکتا ہے جس طرب برقی بیجے اور فرش وغیر و کے مسارف کئے جاتے ہیں۔ اور اگر عیدگاہ کی رقم ضروری مصارف سے زائد نہ ہو توبیہ خربی اس کی رقم میں سے نہیں کیاجا سکتا۔ () والنّداعلم۔ محمد کفایت الله

سلور جوبلی منانے کے لئے مساجد کوال کی آمدنی سے مزین کرنے کا تھم

(سوال) ملک معظم کی سلور جوبل کے سلسلہ میں مساجد کوانقعہ نور بنانا جس کاصر فہ خواہ مسجد کی رقوم موقوفہ ت ہویا عامتہ المسلمین کے چندہ سے یا سی شخص کی جمیب خاص سے ہو جائز ہے یا نہیں ؟ اگر ناجائز ہے نومسجد کے جن متولیوں نے مسجد میں روشنی کا انتظام کیاور خوب جراغال منایادہ شرعاً مجرم ہوئے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٨٥ ١٠حر محراجيما (رئلون) ٢٨ صفر ١٩٣٠ هم ميم جون ١٩٣٠ -

(جواب ۴ ؛ ۴ ) مفور جوبلی یا ولڈن جوبلی یااور سی الیس تقریب میں جس کا منشالعذائے کلم تو حیدیااظہار شو سے اسلام شیس بلت کسی خاص شخص کے بقائے اقتدار وامتداد حکومت کی خوشی میں مظاہر ہ کرنا ہو۔ ایس تقریبات میں مساجد کاروپید صرف کرنا جائز نہیں۔ اور نہ مساجد اس قشم کے مظاہر ات کے لئے موذول ہیں۔ متولیول میں مساجد کاروپید صرف کرنا جائز نہیں۔ اور نہ مساجد اس قشم کے مظاہر ات کے لئے موذول ہیں۔ متولیول نے مساجد کواس مظاہر ہے کے لئے استعمال کرنے میں غلطی کی اور روشنی کے مسارف کے بھی وہ خود ضامی ہول گے۔ (۱) محمد کواس مظاہر ہے لئے استعمال کرنے میں غلطی کی اور روشنی کے مسارف کے بھی وہ خود ضامین

كيامسجد كے بودول كے كملے متولى إلى مرضى سے استعال كرسكتا ہے؟

(سوال) مسجد کاسامان زینت مثلاً بودول کے گیلے وغیرہ (درال حالیحہ ان کی آب پانٹی اور کھادو غیرہ و قف مسجد سے ہو) یااور کوئی امیمامان کیامتولی اپنی رائے سے لائے لیے جانے یا کسی کوغا نبانہ وینے کا مجازے یا نہیں ''
اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کے اللہ میں کا مجازے کا مجازے میں کا معالمہ میں کا متحمد کی ماتانہ میں کا معالمہ میں کا متحمد کی ماتانہ میں کا معالمہ میں کا متحمد کی ماتانہ میں کا متحمد کی ماتانہ میں کے اللہ میں کا متحمد کی ماتانہ میں کا متحمد کی ماتانہ میں کا متحمد کی متحالم کی کا متحمد کی متحالم کی کا متحدد کی متحالم کی کا متحدد کی کا متحدد کی متحدد کی متحالم کی کا متحدد کے کا متحدد کی کا متحدد کے کا متحدد کی کا متحدد کے کا متحدد کی کا

المستفتى نبر ١١٦ عيم عطاحين (جالندهر) ١٩ جهادى الثانى ١٩ مهادم ١٩ مها متبر ١٩ هـ ١٩ مهادى الثانى ١٩ معد كالمستفتى نبر ١١٦ عيم عطاحين (جالندهر) ١٩ جهادى الثانى مرضى عداستعال نبيل مرسكة معد كالمحد كالمستعال نبيل مرسكة معد كالمستعال مع معد كالمستعال موسكة بيل -(٣) اور اكر متولى كى ملك بيل توان كالمسجد بيل ركها اور معجد كي بانى عداسير اب كرنا جائز نبيل -(٣) محمد كفايت الله

<sup>(</sup>١) في الدر المختار: لا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لوبماله لا من مال الوقف فانه حرام وضنين تتوليه لو فعل النقش او البياض اذا خيف طمع الظلمة فلا باس به مختصرا وفي رد المحتار: وقوله الا اذا خيف، إي بان اجتمعت عنده أموال المسجدو هو مستغن عن العمارة والا فيضمنها ورد المحتار، كتاب الصلاة ، مطلب كلمة لا باس يدل عني اللمستجب غيره ١/ ٢٥٨ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) لا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لوبماله لا من مال الوقف فانه حرام ، وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض . والدوالمختار ، كتاب الوقف ، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره ١ /١٥٨ ط. سعيد ) (٣) متولى المسجد ليس له ان يحمل سراج المسجد الى بيته . (عالمگيريه ، كتاب الوقف الباب الحادى عشر ، الفصل الثاني ، ٢ / ٢ ٢ كل . ماجدية

<sup>(</sup>٣) واذا وقف للوضوء لا يجوز الشرب منه وكل ما اعد للشرب حتى الحياض لا يجوز منها التوضؤ كذا في خزانة المفتين . (الفتاوي عالمگيريه ، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ٦/ ٢٥٤ ط. ماجدية)

کیاو قف کی آمدنی ہے دیئے ہوئے دیوان واپس لئے جانیں گے ؟ (سوال)زید نے اسلامی و قف کو (جس پرواقف کے اہل خاندان قابض ہو کر تنتیخ و قف کی کو شش کررہے تھے،) سلسل سولہ سال مقدمہ بازی کے بعد وقف ثابت کرایا۔ لور اگر چہ مصارف مقدمہ کے لئے اپنے بعض احباب ے چندہ بھی لیا تاہم خود زید کے بھی ہزار بارویے پیروی مقدمہ میں صرف ہوئے اس کے ملاوہ مقدمہ کی مصروفیت و انهاک کے باعث زیر کے کاروبار کوبہت نقصان پہنچا۔ بعد فراغت مقدمہ زید جائیداد موقوفہ پر بحیثیت متولی قابض ہو کر اس کی آمدنی وصول کر تاریبا۔ چو نکھ سولہ سال مقدمہ چلٹار ہااس دوران میں جائنداد و قف کی حالت نمایت خراب ہو گئی تھی۔ زید نے آمدنی و قف ہے اس کی مرمت وور سی کر ائی اور دوج کھے پختہ از سر نو تغمیر کرائے اور ایک مکان بھی تغمیر کرایا۔ جس وقت جائیدادو قف پر زید کو قبضہ مایا یک سومٹنیس رو پ ماہوار آمدنی بھی لیکن زید کی سعی و تدبیر ہے یا نسو تمیں روپے ماہوار آمدنی ہونے گلی۔ زید نے آمدنی وقف ہے نہ مصار ف مقد مہ وصول ہے نہ اپنے کار وہار کے نقصان کا کوئی معاوضہ لیا۔ بدیحہ باوجود مدایت و قف نامہ و قف ہے ا بنی تنخواہ لینا بھی گوارا نہ کی ، اور چو تکہ زید نہایت رقیق القلب اور نیک نفس واقع ہوا ہے اس لئے واقعی اور معنوعی اہل حاجات اس کے پاس آ کر اپنے در دیاک حالات بیان کر کر کے اس کی ذاتی جھے سات سورو بے ماہوار آمدنی کا ایک بوا حصہ اور آمدنی و قف اس ہے وصول کرتے رہے لیکن اس نے ان مصارف کو حساب و قف میں شامل و درج نہیں کیا ، جس کے باعث و قف کی ایک بڑی رقم زید کے ذمہ واجب الادا ہو گئی ، بالآخر زید عهدہ تولیت سے مستعفی ہو گیا،اور مسلمانوں نے زید کی جگہ عمر و کو متولی مقرر کر دیا،اب زید کی اوالاد عمر و سے یہ جا ہتی ہے کہ وقف کی جور تم زید کے ذمہ داجب الاداہ اے اس میں سے تخیبنایا نچوال حصہ کم کر کے وصول کرے آلر کمی ند کی توزید کے حالات نازک ہو جانے کا ندیشہ ہے عام طور پر قرض خواہ مدیول کے تعلقات و خصوصیات کو ملحوظ رکھ کر کی پر معاملہ کر لیتے ہیں،عدالتوں میں اس فتم کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں،اگر متولی رانسی ہو کر حاکم سے رضا ظاہر کردے تودہ بھی مال لے گا،ان حالات میں عمر و کوزید ہے کسی کی پر مصالحت کر لینی جا ہے یا نہیں؟ المستفتى نمبر ٢٦٩ محمد خليل الرحمان مطبع نظامي كانپور- ٢٠ از يقعده ١٩٣٧ه ١٥ افروري ٢ ١٩٣١ء (جواب ٢٥١) ذاتى وين ميں دائن كامديون سے كى ير فيصلہ كر لينابلا شبہ جائز اور مستحسن ہے۔ مَّر وقف كا معاملہ اور متولی کے اختیار ات بیدا گانہ نوعیت رکھتے ہیں۔اس کوحق نہیں کہ متولی سابق کے ذمہ وقف کی جور قم ے اس میں ہے کچھ چھوڑ دے۔(۱) ہال صورت ند کورہ میں اگر بیان سائل صحیح ہے تو متولی سابق نے جور قوم خرج کی ہیںوہ خرج تو مصارف وقف میں کیس تمران کواپنی نیک نفسی کی وجہ ہے وقف کے محساب میں نہیں لکھا۔ متونی حال الیں رقوم کو وقف کے حساب میں شامل کر کے مطالبہ میں سے منہا کر سکتا ہے۔ محمر كفايت الله كان الله له،

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد يس ۽ :وان کان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة ، وان تصدقوا خير لکم ان کنتم تعلمون. (سورة البقره ، ، الايه : ۲۸۰)

(۱)امام کامشاہرہ بھی مصالے مسجد میں داخل ہے

(۲)خیانت ظاہر نہ ہونے کی صورت میں متولی کو معزول کرنا

(۳) کیامتولی مسجد متولیان او قاف کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کر سکتا ہے

(۴)خطیب کی تنخواه اجرت باو ظیفه

(۵) کیاخطیب کے ہایں مسجد کی آمدنی کا حساب دیناضروری ہے؟

(۲) کیاخطیب کی تنخواه متولی روک سکتاہے ۶

( ۷ )امام اور خطیب کی حیثیت

(٨) امام اور خطیب كوبقدر كفایت دینے كا مطلبه

(٩) ماهوا قرب للعمارة واهم للمصلحة كي بنابر مقدم كون بهو گا؟ (١٠) ماهوا قرب للعمارة كي تفصيل

(١١)امام اعم للمصلحة مين داخل ملح اقرب للعمارة مين؟

(مبوال)شهر میں ایک متحد جو زمانہ شاہی کی تخمیر شدہ ہے اور بڑی متبدہ اور کنارہ شہریریر فضامقام پر واقع ہے ہانی نے آگر چیہ اس کوبہ نیت جامع مستبدت، نایا تھالیکن جب شہر کی آبادی زیادہ ہو گئی توبعد میں ہاشند گان شہر نے اس کو جامع مسجد قرار دے دیااور آس میں و قنا فو قنابہت ہی توسیعات بھی کی سیسے۔ اس مسجد کو جامع مسجد کے لفاب ہے ملقب کرئے والے اس شہر کے ایک بزرگ معتبر عالم تتھے۔وہ اسپے زمانہ حیات میں مسلمانوں کی اوجہ اس مسجد کی طرف منعطف کرائے کی کوشش فرمائے رہے اور وہی لوجہ القدامامت بھی فرمائے ہتھے۔ان کے وسیال کے بعد ان کے بڑے صاحبز اوے رحمة اللہ علیہ جوان کے صحیح جانشین تھے اسپے والد ہزر گوار کی جگنہ امامت وو مظ ا نتظام فرمات رہے <u>۱۸۹۷ء کے کاغذات ہے جن میں بعش رجسٹری شدہ بھی ہیں ب</u>یبات معلوم ہو تی ہے کہ اس مسجد کا کام پیٹیٹ متولی مولانا معروح کے ہمراہ زبیر بھی کر تارباہے جواس دفتت تک زندہ ہے۔ یہ ہر دوسا حب اوجہ التدجمله خدمات مسجد مثل فراجهی ضروریات تنمیر و آبادی برابر فرماننے رہے۔اس مسجد کے متعلق پزنداو تانب ہیں جن کے متولی علیحدہ علیحدہ ہیں۔بعض او قاقب کسی جداگانہ متولی کے قبضہ میں شبیس ہاہے موالاتا پر کور النسدر ان ں آمدنی مخصیاں وصول فرمائے تھے۔اور چنداد قاف کامتولی واقفین کی طرف سے زید ہے۔بقیہ او قاف کے متعاق: ید اور موایانا کے ملادہ میدلوگ میں جن کوان کے دانقین نے کیا۔ دستور العمل میہ ہے کہ دیگر او قاف کی آمد فی جن کا جزو معجد مذکور کے لئے ہان کے متولی مجھی بطور خود صرف کر دیتے تھے اور میں اور مجھی زید متولی کو و ب ویا کرتے تھے اور ہیں۔ لوراس میں دو طریقے تھے اور ہیں کہ جزو آمد فی متعلقہ مسجد مذکور زید کو دیتے وقت کو فی مدایت منجانب متوابیان نہیں ہوتی تھی۔ اور تبھی اس کے مصارف خانس کر وینے جاتے تھے کہ بیرر تم فلال چیز میں صرف کی جاوے۔ چینانچے حسب مداہت متوامیان ند کور زیداس کو صرف کیا کر تا تخااور ہے۔ پس او قاف مذکور د جیار

(۱) جن کی مختصیل وصول «منریت مواانارحمة الله مایه فرمات شھے۔(۲)وہ جن کابا قاعدہ متولی زید ہے۔(۲)وہ

جن کے متولی دیگر اصحاب ہیں۔ (۲) اور جن کے متولی باضابط آرید اور موانا رحمۃ انقد علیہ ہے۔ بعد و صال موانا مردح کوئی ہخض باضابط ہیئے۔ متولیانہ ان کا قائم مقام نہیں ہوا۔ البتہ ان کی وفات کا جد تقریباؤ ہیم صال سک حلف آگیر مرحوم اہامت اور وقف نم آیک کا کام اوج الله فرمائے رہے۔ ان کے انتقال کا احد ان کے عمر درگوار مدخلہ اور بھی آپ فضل و کمال ہیں مرجع خلائق ہیں۔ مثل خلف آگیر مذکور موانا مرد با فند مت محبد لوجہ الله فرمائے رہے۔ لیکن ایج جیرانہ سالی اور ضعف کے افہوں ساس خدمت کی انجام دبی اسچند اور معبد لوجہ الله فرمائے رہے۔ لیکن ایج جیرانہ سالی اور ضعف کے افہوں ساس خدمت کی انجام دبی اسپیند اور متعلق ہوارہ بھی تقد نہم آیک کی محصیل وصول فرمائر زید متولی کے حوالے بھی کمی کرتے تھے۔ جہو م صد خواک المام مام اس معام ہوگئی کرتے ہوئے میں اور امامت نماز جمعہ بھی ان کار اور طانم معام کی محصل ہوا کاراد و طانم والیا توزید متولی کے خوالے کہ می کمی کرتے تھے۔ جہو م صد فرایا توزید متولی نے وجہ احترام خاندان امام مردح کی خدمات کو ضرور کی جائے ہوئے ہوئے ان کوروک این از من فعو تف مقرر کردئی اور مسلف و سرد ہو کہ انہ اور سی جگہ ہے مقرر کردئی جائے ہوئے میں دو ہوئی امر کردیا کہ جو کہ میں ان کوروک این الم بارک میں تراو کے میں قرآن پاک ساتا ان دونوں امور کا الترام بھی آپ کے ذمہ دے گا کہ آپ اور ر مقمان المبارک میں تراو تی میں قرآن پاک ساتا ان دونوں امور کا الترام بھی آپ کے ذمہ دے گا کہ آپ اور ر مقمان المبارک میں تراو تی میں قرآن پاک ساتا ان دونوں امور کا الترام بھی آپ کے ذمہ دے گا کہ آپ اور ر مقمان المبارک میں تراو تی میں قرآن پاک ساتا ان دونوں امور کا الترام بھی آپ کے ذمہ دے گا کہ آپ درت نور ان کورائی کرائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کرائی کورائی کورائی کرائی کورائی کورائی کورائی کرائی کورائی کورائی کورائی کرائی کورائی کورائی کرائی کرائی کورائی کورائی کرائی کورائی کرائی کرائی کرائی کورائی کرائی کورائی کرائی کورائی کرائی کر

یمال بیبات بھی قابل ذکر ہے کے جس جائیداد کا متولی ذبیہ ہے اس کی ماہوار آمدنی کل ۴۰ روپ ہے۔
مسجد میں مادودو گیر مصارف مثل چٹائی بو تااور پانی کا انتظام و مر مت مسجد و در گیر تر میمات ضرور ی چند ماز مین ک تخواہ بھی ہے جو حسب ذیل ہیں۔ ایک امام جمعہ ایک امام پیجگاند۔ جاروب ش و فراش وسقہ و خاکروب و سوخت و نجر و۔ پس مااوہ شخواہ خطیب و دیگر ماز مین و نیز و گیر ضروریات مفصلہ بالا میں ۱۳۰ روپ مفررہ طور سے سے ف میں آتے ہیں۔

بیبات بھی قابل ذکر جے خطیب ساحب معروح نے کمیں روپ ماہوار کے مااوہ آمد فی و افضہ نہہ ایک جوان کے قبضہ میں ہے و سول کی اور زید متولی کو عرصہ سے نمیں دی اور نداس کا کوئی حساب معلوم ہو سکا۔ اب بھی حرصہ سے خصیب ساحب معروح نے جامع معجد فنڈ کے نام سے ہر جمعہ کو جامع معجد میں ایک دو و انک فرانہی چندہ می غرض سے رکھواوی بین ان کی آمد فی بھی خصیب ساحب نے اپنے بی بیاس رکھی اور اس کو آئی و فی حسب معلوم نہ جو سکا۔ زید متولی نے خصیب ساحب کی خدمت میں سے خواہش پیش کی کہ جمع میں اپنے دو میات کو پیش کر رہ اپنا اس تقد س وجو خصیب اور امام کے لئے ضرور کی ہے معاف فرمالیں تاکہ و فی ہد کہ مائی کہ موقع نہ معروفی فد کور و بالد اند و کی توجہ نہ فرمائی۔ پھھ عرصہ انظار کے بعد زید متولی فد کور سے ان کا مباند میں دو ہیں انہ و بیش نہ کر و بالد اند و کی اس وقت تک مواخذ و شرعی سے بینی غرض سے میں دو متر رہ متنواہ آپ کو حساب کو وال پر چیش نہ کر ہیا تھداوی مواخذ و شرعی سے بینی دو متولی فد کور و بالا تعدادی مواخذ و شرعی مولی تیں۔

بحالات مذکورہ کن تفصیل سے خرج کرنے کا ذمہ دار ہے۔ خصوصات صورت میں کہ اگر وضوو فرش و ضفائی و غائی و غائی و غیار د کابند وہرت نہ ہو تو اس صورت میں یہ مصارف و غیر د کابند وہرت نہ ہو تو اس صورت میں یہ مصارف مقدم ہول کے یالام کو مشاہر ودینا؟

(۲) زید متولی موجود وامام کے والد کے زمانہ سے نیزان کے ابا کے تکم ہے اس وقت تک زید نے موقوفہ متذکر و بالہ کو ہرایک مصرف میں صرف کر کے اس کا حساب باضابط رکھا ہے اور کسی قشم کی اس میں خیانت اس وقت تک فظہور میں نہ آئی تو کیا ایس صورت میں اس کو خیانت کے ساتھ متہم کر کے اس نظم کو دو سرے کے سپر و کرنا حق بجانب ہوگا؟ یا نفسانیت پر محمول ہوگا اور اس تفویض کا ختیار بھی ہوگایا نہیں ؟

(۳) ویگر متولیان او قاف جن مرایات ہے اپنی آمدنی زید متولی کو دیں آیازید اشیں ہدایات کی پابندی کے ماتھ خرج کر نے کرنے کا مخارے ؟ ساتھ خرج کرنے کا ذمہ دارے بیاان کو بطور خود خرج کرنے کرنے کا مخارے ؟

(۱۲) زید نے جو تنخواہ مبلغ س ۴۶ روپ و قف سے خطیب کی مقرر کی تھی وہ اجارہ ہے یاد ظیفہ ؟ اگر اجارہ ہے تو زید کوا ختیار ات زیاد تی و کمی و منسوخ حسب پائندی یا خلاف در زی شر ائط مذکورہ حاصل میں یا نہیں ؟

(۵) زید کا مطالبہ وربارہ میفائی خطیب صاحب سے مطالبہ شر کی ہے یا نہیں ؟ اور خطیب صاحب کوائی کا پورا آئرۃ مشروری ہے یا نہیں ؟ اور جو ہوگ خصیب صاحب نے ممدوم عادن ہیں کہ خطیب صاحب حساب نہ ہیں اور جس طرح ہے وہ خرج کرتے ہیں تحرج کرتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ حق بجانب ہیں یا نہیں۔ توان کا شریعت میں کیا ختم ہے اور ایسے لوگ وی بیان کا اللہ موجود دیادوس ہے کئی امام کے متعلق رائے دینا شریعاً معتبر ہوگایا نہیں ؟

(٦)اً گر خطیب صاحب دا قعات مالا کو بورانه فرمادین توزید پران کی تنځواه کادیناضروری یا جائز ہے یا نہیں '؟

( ) امام پنجو آتی اور خطیب صاحب اینی امام جمعه میں مصارف و قف کے لحاظ سے کون مقدم کے یادونوں مساوی مدرج

(۸) کتب فقہ میں جویہ ندکور ہے کہ امام و خطیب کا مشاہر ہبقدر گفایہ ہونا چاہئے اور فی زمانہ عامہ باا و میں امام و خطیب کی شخواہ حسب رضامندی امام و خطیب مقرر کی جاتی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ بقدر کفایت ہونہ ہو تو۔ یہ تعوالی عبارات فقبیہ کے موافق ہے یا مخالف ؟اور اس صورت میں امام و خطیب اجیر و ما از م ہوگا اور شراک کا پائد ہوگا ؟ یا ما از م نہ مجھا جائے گا چاہے وویا ندی کرے یانہ کرے جیسا کہ امام ندکوریائندی نہیں کرت تو بھر مشاہر و دینا جائز ہے یا نہیں کرت تو بھر مشاہر و

(٩) ثم ماهو اقرب للعمارة واهم للمصلحة من حسب المصارف كون مقدم جوكا؟

(١٠)ماهوا قرب للعمارة كي تفصيل كياب؟

(١١) عم للمصلحة كالا مام إن امام اعم للمصلحة إن واخل ما أقرب للعمارة إن ا

المستفتی نمبر ۹۸۸ حافظ محریجی محرحاند (مراد آباد) ۱۹مرم ۱۹۵ سام ۱۱۰ میر ۱۱۰ ایریل ۱۹۳۱ء (جواب ۲۵۲)(۱) نام و خطیب بھی مسجد کے مصالی و ضروریات میں ہے۔ کمی آمدنی کی صورت میں تمام مصال کا لحاظ ر کھنالور حصہ رسدی سب کو مبیاکر نامناسب ہو گا۔(۱)

(۲) بغیر ظهور خیانت و نااملیت معزول کرناه رست نهیں۔ علم یہ جب که متولی کا تقرر واقت کی شرطیا وسیت کے متولی بنایا ہے یا کوئی شخص خود مسجد ک وسیت کے ماتحت ہو۔ اور اَسریہ بات نہیں ہے اور عام مسلمانوں نے سی کو متولی بنایا ہے یا کوئی شخص خود مسجد ک فد مت تیر عاکر رہا ہے تواس کو قائم رکھناضروری نہیں ہے۔ یہ دوسر کیبات ہے کہ خواہ مخواہ اس کو علیجدہ کرنا بھی ڈیا نہیں۔ (۲)

. (٣) و گیراو قاف کے متولیان جورہ ہیے کہ زید کودے کرپائند کریں فلال مصرف میں صرف کرواگروہ پائندی شراکلاو قف کے ماتحت ہویادا نقف نے متولیوں کوپائند کرنے کا حق دیا ہو توان کی عائد کی ہوئی پائندی الازم ہوگی درنہ لازم نہ ہوگی۔(٣)

(۳) اگر تنخواہ ند کورہ کسی خانس و قف سے شرط واقف کے بموجب دی جاتی ہو توو ظیفہ ہے درنہ اجارہ قرار پائے گی۔اور اس میں اجارہ کے احکام جاری ہوں گے۔بھرط پیرکہ امام نے بھی اس حیثیت کو منظور کیا ہو ۔(۳)

( ۵ )اگر خصیب صاحب کے طرز عمل اوران کی صااحیت پر مسلمانوں کو بھر وسہ ہواور خیانت کا شبہ نہ ہو تو خطیب صاحب سے تفصیل حیاب طلب کرنا نہیں چاہئے۔(۵)

(۱) اگر عقد اجارہ نفی تو ظاہر ہے کہ کام نہ کرنے کی صورت میں تنخواہ کااستحقاق نہیں۔اور اگر و ظیفہ نفیا تواس ورونے کامتولی کو حق نہیں۔(۱)

( ) ي دونوال ضرورى بوئ بين ماوى بين ويد خل تحت الا مام الخطيب لا نه امام الجا صع ( \_ )

(۸) بقدر کفایت ہونے کا مطلب میہ ہے کہ اتنا مقرر کیا جائے جواس کی معاشی ضرور تول کے بورا کرنے کے لئے لوسط دریتے کے لیاظ سے کافی ہو۔اور معاشی ضرور تیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کی بچپاس روپ میں پوری ہوسکتی ہیں لور کسی گی اسٹی روپ میں۔اس لئے کسی رقم سےاس کی تعیین ہونی مشکل ہے۔اور اگر

(۱)والدى يبدابه من ارتفاع الوقف اى من غلته عمارته شرط الواقف اولاثم ما هو اقرب الى العهارة، واعم للمصلحة كالامام للمسجد، والمدرس للمدرسة يصرف اليهم الى قدر كفايتهم (رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب يبدأ العمارة بما هراقرب اليها ٢٩٧/٤ ط. سعيد)

(٢) لا يجوز للقاضى عزل الناطر المشروط له النظر بلا خيانة ولو عزله لا يصير الثاني متوليا ، ويصح عزله لو منصوب الفاضى في البحراحد منه عدم العرل لصاحب وظيفة الا بحدجة او عدم اهلية ارد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب ليس للقاضى عزل الناظر ٤٠٠ ـ ٢٨ ط. سعيد

(٣)شرط الواقف كنص الشارع في المفهوم والدلا لة وحوب العمل . (الدر المختار كتاب الوقف ,مطلب في قولهم شرط الوقف كنص ٤/ ٤٣٣، ٤٣٤ ط . سعيد

(٣)ليس للقاضى ان يقرر وطبعة في الوقف بعير شرط الواقف. ولا يحل للمقرر الاخذ الا النظر على الواقف باجرة مثله 'فنية ، (الدر المحتار، كتاب الوقف مطلب ليس للقاضي ان يقرر وظيفة في الوقف ٤/٤٣٦،٤٣٥ على سعيد)

(د) لا تلزم المحاسبة في كل عام، ويكتفي الفاضي منه بالا جمال لو معروفا بالا مانة (الدر المختار كتاب الوقف، مطلب في محاسبة المتولى وتحليفه ، ٤ / ٤ \$ ط. سعيد) (١) لا يصح عزل صاحب وظيفه بلا جنحة او عدم اهلية (ردالمحتار ، مطلب لا يصح عزل صاحب وظيفه ٤ / ٣٨٢ ط

( - ) رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب بعد العمارة بما هو اقرب اليها، ٤ / ٣٦٧ ط . سعيد)

ہو تانف عامد کی آمدنی ہے عمل کے مقابلہ میں تعیمین رقم کی جائے تؤوداجار و کی شکل ہے اور اس میں عمل آمریا انتخاق اجرت کے لئے شرط ہے الدائیتی صورت جو متعارف معمود ہو کہ ترک عمل ہو تا ہے اور سخواد و نیاجاتی ہے وہ انتخاق سے مانٹ نہ ہو گی۔ 11)

( ١٠ ) اقرب للعمارة تارام اور بطيب والخل يرب الهم

(۱۱) عم للمصلحة كالا مام - بيركا لامام بمثال اقرب للعمارة ك جيت ك ورمين رئيس ك س الله ماهوا قرب لعمارة كا مام مسجد و مدرس مدرسة \_(۱۱) اوراعم للمصلحة من تيران بير منفيل مو خنده نير مواض تيل من محمد كفايت الله كان الله لد،

### مساجد کے او قاف مرفاتی پر خمر ج کرنے کا تھم

(سوال) مساجد شلد ن او قاف و چند هسدان و پنی مداری پر (جوه مینه انصار المسلمین سه منحاقی بیال ۱۰۰ ف یاب که تا به یا نمیس الاسام کی بهنی وضاحت فره کیل که اس آمدنی بیان سه ف شلق کیمه دو یماتی می جه و می جو ق حق بهنی به یادیگر الله بی کری به کو بهنی المساجد شمله به و قاف می آمدنی المنس خداد تنی به که مسجد به جمله نشروریات بورنی کر جینی ساجد به به تروی به به بی در بیاست با در باید به بی ترویات با در بیان کرد بیان کافی دو بهید بین در بیان به بین در بیان کافی دو بهید بین کرد بیان به بین در بیان به بین در بیان به بین در بیان به بین در بیان بیان کافی دو بهید بین در بیان بین کرد بیان بیان کرد بیان بین کرد بیان به بین در بیان بیان کرد بیان کرد بیان کافی دو بهید بین در بیان بین کرد بیان بین کرد بیان بیان کرد بیان کرد بیان کافی دو به بین در بیان کرد بیان کافی دو به بین در بیان کرد بیان کافی دو بیان کرد بیان کرد بیان کرد بیان کرد بیان کافی دو بیان کرد بیان کرد بیان کافی دو بیان کرد بیان کافی دو بیان کافی دو بیان کرد بیان کرد بیان کافی داد بیان کافی دو بیان کرد بیان کافی دو بیان کرد بیان کافی دو بیان کرد بیان کافی داد بیان کافی دو بیان کافی داد کرد بیان کافی داد کرد بیان کافی داد بیان کافی کرد بیان کافی داد کرد بیان کافی دو بیان کرد بیان کافی داد کرد بیان کافی داد کرد بیان کافی کرد بیان کافی داد کرد بیان کافی داد بیان کافی داد کرد بیان کافی داد کرد بیان کافی داد کرد بیان کافی داد کرد بیان کرد بیان کافی داد کرد کرد بیان کر

(١) فسيعي الديعطي ليوه البطالة الستعارف شربية ما ذكره في مضعة من البناء على العرف ، فحيث كانت البطالة معروفة في
يوه الثلاثا، و الحبيعة وفي رمضاك والعندس يحن الاحد ، ود البحدر ، كتاب الوقف، مطلب في استحفاق الفاضي
والمدرس الوظيفة في يوم البطالة ، ٤ ٣٧٣ ع ط سعيد)

(٤،٣،٣) ثم ماهوا قرب الى العمارة واعم للمصلحة كا ماء مسجد ولمدرس للمدرسة (الدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب يبدا بعد العمارة ماهو اقرب البها ، ٤ - ٣٦٧، ش. سعيد)

ن (١٤) وفي الشامية : ويد خل بحث الا مام الحطيب الانداد، م الحامع أه (ص ٣٦٧) )

(١) أن كان الواقف فدرالدرس لكل بوم مبلغا عدم يدرس بوم الحمعه أو الثلاثاء لا يحل له أن ياخد رود المسحار كات الوقف، مطلب في استحقاق القاصي و المدرس الوظيفه في بوم البطالة ١٤ ٣٧٢ ط. سعيد) مدر سد میں خرج کرناایک طرح مسجد کی تغییر معنوی میں داخل ہے۔اور اگر مسجد ہے خارج مدرسہ تو تم ہو تو متوایان مسجد کی اس متفقد رائے سے خرج ہو سکتی ہے کہ مسجد اس سے مستغنی ہے فقط۔(۱) محمد کفایت اللہ

کیا مسجد کی آمدنی سے بھی ضرورت مسجد کوشہید کر کے دوبارہ تغمیر کیاجا سکتا ہے؟

(سوال)(۱)قصبہ کندوہ کے محلّہ افل پورہ میں ایک مسجد ہے جو محلّہ افل پورہ مسجد کے نام سے موسوم ہے جس کُ دیزہ منز لہ عمارت پر جہر سے تیجائے ہوئے ہیں۔ دیواریں اینٹ گارے کی جوڑائی کی اور ویوارون پر جو نے کا پیاسٹر ہے۔ فرش پھر کا ہے۔ عمارت فرکور کی حالت کسی طرح مخدوش نہیں ہے جس سے اس کے مندم ہوئے کا ندیجہ ہو۔ مسجد کا نقش جس میں اس کی لمبائی اور چوڑائی و غیر دود گیر ضروری کیفیت مناصل طور پردر ت

(۲) سر کاری کا نذات یکن نزول بندورست ۱۸۲۸ء کے نقشے ووفترول کے معاشنے سے ظام ہوتا ہے کہ ایک رہائی دوست ہوات کا دوست ہوات کا است ہوات کا است ہوات کا است ہوات کی ایک کا بنتی مسجد مذکورو قت ہے ، گر جو ۱۹۲۲ء میں جدید بندورست ہوات کئیں رقبہ کا مربوکر صرف کا ۱۷۸ ما ۱۳۹۸ فی فٹ رقبہ قائم رہاکا نذات سرکاری سے بیات معلوم سمیں ہوتی کہ یہ زمین کے اور کس نے اور کن شرائط بروقف کی تھی۔

(۳) <u>۱۹۱۸</u> او کے قبل نہ مسجد کا چھ مرمایہ نخانہ کوئی آمدنی کے ذرائع متھے۔ صرف سائھ سنز روب سائانہ کی آمدنی استی اور اس کا ختم رمضان شریف میں صرف ہو جانبیان کیا جاتا نخا۔ سر <u>191</u> اور اس کا ختم رمضان شریف میں صرف ہو جانبیان کیا جاتا نخا۔ سر <u>191</u> و صرف کا حساب بھی قاعدہ کے مطابق آمدنی کے سنے باقاعدہ انظام قائم کیا گیا جس کا با قاعدہ رباکارؤ ہو آمدو صرف کا حساب بھی قاعدہ کے مطابق تر سیب دیا جاتا ہے اور و قنت ایک نمبر ۱۳ کے مطابق ڈسٹر کت بنج صاحب کا جاتا ہیں سائے حساب جیش سائے۔ <u>1919ء سے دو 1919ء سے دو 191</u> میں سائے مطابق ڈسٹر کت بنج صاحب کے اجلاس میں سائے حساب جیش میں تا ہو تا

(۱۶ راهٔ ۱۶ و در شان مخد بالفاق را باید بند آیا فغاند ۱۶ و ۱۶ و ۱۳ باری همارت و مندم در که اس پارید مان از با در من فردت قبید در آن باید با در ای سندین آن به اندیند در و پ ب ایاد در قم که و مدور سد

و مدن يسعى مناهد المسايح المدكوري في حوار النفل دلا فرق بن مسحداوجوجي الا سبد في إهال فال المسجد و عبره عن وباط وجوالي الدلم ينفل باحد الناصد النشوجي والمنتعبون كما هو مشاهد و كدلت وقاده بالنب المنار و عير هما ويقوه من عدم النفل حراب المسجد الاحر المحاج الى النفل اليه وهيه الا بصوف من فاصل وقت المصالح و لعمارة الى الا ماه و لمودن با مستواب اهل الصالح من المسجد اهل المحلم الاكان الوقف متحدالا لا لا موجده و المحاورة الى الله عند و المحدد المحدور بحود و المحدد ا

(۵) نقشہ مسلکہ تیز کیفیت مندر جہ نقشہ کے ما حظہ ہے معجد کی موجودہ وسعت اور نماز ہوں ہی اتعداد نیز نماز ہوں کے آرام و تکایف کا اندازہ ہوگا۔ ان تکالیف اور و تتوں کو محسوس کرتے ہوئے جو جمسوسا نماز جمعہ و مندازہ ہوگا۔ ان تکالیف اور و تتوں کو محسوس کرتے ہوئے جو جمسوسا نماز جمعہ و مندازہ ہوگا۔ ان تکالیف اور و تتوں کی وجہ ہے نمازہوں کو اجا کہ بی جمس کی کہ جماعت بھی شائی ہے معجد کمینٹی میں یہ تجویز چیش ہوئی کہ معجد کے جنوب کی طرف جو ۱۹ اف زمین جس کی کہ جماعت بھی شائی ہے معجد کمینٹی میں یہ تجویز چیش ہوئی کہ معجد کے جنوب کی طرف جو ۱۹ اف زمین مصارف بول وہ معجد کی واقعی پندہ وا سے جدید مصارف بول وہ معجد کے فراہم ہوا تھا۔ اور قابل رقم ہوئے کے سبب اب تک سرمایہ معجد کے ماتھ المایہ جمنی ہے۔ جن تعمیر معجد کے فراہم ہوا تھا۔ اور قابل رقم ہوئے کے سبب اب تک سرمایہ معجد کے ماتھ المایہ جمنی ہے۔ جن تعمیر معجد کے فراہم ہوا تھا۔ اور قابل رقم ہوئے کے سبب اب تک سرمایہ معجد کے ماتھ المایہ جمنی ہوئے ہے۔ جنوب موسوسوں ہوئے کی موثو تی کو تی ہوئی ہوئے۔ جدید دی ہوئی کام جاری ہوئے کام جاری ہوئے کی تو تی ہوئے ہی ہوئے کے اس کے جدید دو تعمیل کو نہیں تیجی ہوئی اور جدید چندہ کی فر سین ہی مرتب کام میں بیروپیہ مرکز تو سینی کام میں بدویا ہو اور ہوارا ویا ہوا چندہ اس ہوئی کام میں صرف کر دیا جائے اور ہمار او یا ہوا چندہ اس ہوئی کام ندروکا جائے اور ہمار او یا ہوا چندہ اس ہوئی کام ندروکا جائے اور ہمار او یا ہوا چندہ اس تو تعمیل کو نہیں تیجی ہرگز تو سینی کاکام ندروکا جائے اور ہمار او یا ہوا چندہ اس تو تو کہ کام میں صرف کر دیا جائے۔

واقعات مندر جہ بالا پیش کرنے کے بعد التماس ہے کہ حسب ذیل سوالات کے جوابات شن کے

مطابق تحرير فرمائے جائيں۔

(الف) وقف جائد او کی ترقی آ مدنی کے لئے جو ذرائع اختیار کئے تھے جن کاذکر فقرہ نمبر ۴ میں ہے آیاوہ شر نا جائز تھے یانا جائز ؟ اور آئندہوہ طریقہ جاری رکھا جائے یا بند کر دیا جائے بیخی ترقی آ مدنی کے لئے جدید تغمیر مکانات کی بغرض فراہمی کرایہ جاری رکھی جائے یا نہیں ؟

(ب) مسجد مذکورجو نسی طرح مخدوش حالت میں نہیں ہے جس ہے اس کے منہدم ہونے کااند ایٹہ ہو۔اکر اس کو شہید کر کے اس کی عمارت کووٹ اور شاندار بنانا جا ہیں اور اس میں وہ رقم صرف کریں جو جائیداو متعاقبہ مسجد مذ کور سے دصول ہوتی ہے جس کاذ کر فقر ہ نمبر ا، ۲، ۳ میں ہے کیاجد پد تغمیر میں محاصل مسجد کی رقم صرف میں لائے کی شرعاً اجازت ہے؟ غایبۃ الاوطار جلد دوم ص ۲۷ میں ہے کہ مسجد کے متعلق جود فقف کی جانبداد دوا س کے ذریعہ ہے جو آمدنی ہوات کو پہلے وقف کی مرمت میں خرج کیا جائے۔اس کے بعد جو عمارت ہے نزد کیا تر ہو جیسے مسجد کااہام و غیر ہ اور ابتدائی عمارت لازم نہیں گر جب خوف ہوو قف کی ویرانی کا۔اور تغمیرای قدر مستقل ہے جس صفت پر واقف نے و قف کیا تھااور اس ہے زیاد ہ انتمبیر کرنا مستحق نہیں۔اس عبارت کی تا نبیدار دو ترجمہ فآوی عالمتگیری جلد جہار م سے اے امیں بدین الفاظ ہے۔"اس مسئلہ کی تاویل ہیہ ہے کہ بیہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب وہ بنائے والما اس محلّہ کانہ ہو اور اگر محلّہ کا ہو تو محلّہ والول کوا ختیار ہے کہ گر اگر جدید تخمیر ہے اس کو ہو او یں یں میں یور یا کا فرش پچھا کمیں اور قندیلیس لگائیں۔لیکن اپنے ذاتی مال سے ایسا کریں گے اور اگر مسجد کے مال ے بیاکرناچاہیں توان کو بیا ختیار نہیں ہے بینی جومسجد برو قف ہےاس کے محاصل ہے صرف نہیں کر سکتے۔ ا ن )ارا کین مسجد تمینی یاابل محلّه به جا بین که و قف جائیداد متعلقه مسجد مذکور کوزیج پار بهن کر کے رقم حاصل کر 🔔 کے بعد موجودہ مسجد کو شہید کر کے مسجد کی عمارت کو حسب و کخواہ بنائمیں تو کیا شرعاً وہ ابیا کر کئتے ہیں۔ جن ہو گول نے تغمیر جدید کے لئے <mark>۱۹۲</mark>۰ء میں چندہ دیا ہے اور اب تک لہانت جمع ہے دہی لوگ اپنی عطا کر دور قم کو توسیق مسجد کے کام میں صرف کرنے کی مخوشی اجازت دیتے ہیں اس میں سو سواسو سے زائد بسرف نہ ہو گا۔ 'نفصیل فقرہ نمبر ۵ میں درج ہے۔ کیادہ رقم توسیق مسجد کے کام میں شر عاصرف ہو سکتی ہے ؟

المستفتی نمبر ۱۰۰۰ عبدالعزیز فان تھیکیدار (کھنڈووضلی منماڑ) ۲۱ زیج الاول ۱۹۵ و میاد ۱۹۳۱ و ۱۹۳۱ (جواب ۲۰۵۶) (الف) ان ذرائع کواختیار کرنا جائز نفا در جاری رکھنا بھی جائز ہے۔(۱) (ب) اگر کوئی شخس اپ و پے سے جدید تغییر مسجد ، تانا چاہے یا جو چندہ جدید تغییر بنانے کی غرض سے جی دیا جائے اس روپ سے جدید تغییر بنانی جائز ہے لیکن جب تک جدید تغییر کے لائق رقم ند ہو جائے موجود و عمارت منسدم ندکی جائے۔ جائیداد مسجد سے جور قم وصول ہوتی ہے اس کو ضروریات مسجد میں خرج کرنا چاہئے۔(۱) (ج) اگر تجدید تغییر ضروری منبدم منبد کو جائے دائی منبدم منبد کو جائے دری از موقونی مسجد منبدم منبد کو جائے دری اور کی ہو جائے مثلاً مسجد منبدم منبدم کرنا جائز شمیر ضروری ہو جائے مثلاً مسجد منبدم

<sup>(</sup>۱)ولا تجوز اجارة الوقف الا باجرة المثل كذافي محيط السرخسي . (عالمگيريه ، كتاب الوقف، ج : ۲ ، ۹ ، ۲ ، ۵ ، ماجديه) روى عن محمد رحمه الله تعالى انه يؤذن الناس بالنزول سنة ويواجر سنة اخرى ويرم من اجرته. عالمگيريه، كتاب الوقف ، الباب الثاني ، ج ۲ / ۲ ۲ ، ماجديه)

<sup>(</sup>٢) اما اهل تلك المحلة فلهم ان يهدموا ويجددوا بنائه ... لكن من مال انفسهم اما من مال المسحد فليس لهم ذالك والفتاوي الهندية، كتاب الوقف الباب الحادي عشر ، الفصل الاول ٢ / ٧٥٤ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٣)المتولي اذا رهن الوقف بدين لا يصح . (الهندية ، كتاب الوقف ، الباب الخامس ٢/٤٦٠ ط. ماجدية)

جو بائے قاس وقت بھی کرایہ پروینا جائز ہو تاہے بیچ جائز خمیں ہوتی۔ ہاں ان کی رقم توسیق میں صرف کر نابلا شبہ جائز ہے۔ (۱۱

مسجد سے تمام مال کی قیمت دوسر کی مسجد پر انگائے

(سوال) فام مسجد توڑ کرینتہ مسجد، نائی جار ہی ہے نواس کا کثیر لیا کوئی سامان فروخت کرنااس غرض سے کہ اس ق قیمت مسجد ہی میں لگائی جائے کی جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٠١٩ يم عمر صاحب انصارى مقام بها گا۔ ۋاک خانه تقادى مثل سارن عربي ان في هوي الده م ١٩٢٧ جون ٢٩٩١ء

(جواب ٥٥٦) مسجد كابرانا سامان جومسجد مين كام نه آئيك فروضت كروينااوراس كى قيمت مسجد مين خريق من

جائز ہے۔(۱۲) محمد کان بیت اللہ کان اللہ له اورانی

صرف خیر کے لئے وقف مکان کی آمدنی کوواقف کے پڑپو تول پر خرج کرنے کا تھم (سوال) مساۃ مغل جان مرف نائم صاحبہ نے انتقال کیاور کچھ جائیداوٹر کہ میں چھوزی۔ مساۃ نہ ور نے پی زندگی میں میہ وحیت کی بھی کہ مجملہ جائیداد کے ایک مکان واسطے صرف خیر کے رکھا جائے۔ چنانچہ حسب

وسیت مر حومہ مذکورایک مکان سرف خیر کے لئے علیحد و کردیا گیااوران کے در ٹاءاس مکان کو سمف فیر سے کام میں ایت رہے۔ اب جب کہ ان ور ٹاءکا انتقال ہو گیا جو اس کام کو انجام و ہے رہے اور مکان مذکور کو سمف فیر میں ایا تاریخ مرحومہ کے بڑاوے کی اواروہ جا فیر میں اوا تاریخ مرحومہ کے بڑاوے کی اواروہ جا میں موجود ہے کہ برشر میں اوا تاریخ مرحومہ کے بڑاوے کی اواروہ جا سے تنگد سی بور فورت کے اس ماری موجود ہے کہ برشر میں اجازت و ب تواس مکان کی آمدنی (جو سمف فیر

کے لئے علیحدہ کر دیا گیا نفا)ان کی امداد اور اندانت کی جائے۔ پس دریافت طلب امرید ہے کہ آیا مکان مذاور کی آمدنی کا کوئی حصہ کل یا جڑے مرحومہ کے بیزیو ہے گی اواد پر صرف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟

(۱)۱۵۱ نبی حال و احداج الے السرمه روی عل محمد (رحمه الله تعالی) اله يعزل منها تا حيه بيتا اوبسيل فنو احروبشق مل خليد عديد الا ماسكيرند الدات لوفت، البات التابي علم ١٩٦٦ على ماحديد،

و من أسل أسلح الاستركواني عن فراد في فوا وبداعي مشجد لفرية الى الحراب وبعض المتعب بسوقوت على حسب المستحدد وسده بدائي وسده بدائي وبارعيه عن واحد من اهل القوية الديبيع الحسب بداء الله على و يسبب السن ليصرفه الى بعض المدااجد و الى حدا المستحدد الدل بعيد و المائية و كتاب الوقف الباب التالب عسر ٢٠ ١٩٨٩ هذا على ماجديد والمنادي ديناج الكوادي عشر ٢٠ المائية والهندية والماب الحادي عشر ٢٠ المحدد و الماب الحادي عشر ٢٠ الداد و دور دارد و المائية الماب الحادي عشر ٢٠ الداد و دور دارد و المائية والهندية والماب الحادي عشر ٢٠ الداد و دور دارد و المائية و المائية و المائية و المائية المائية و الم

الماحق رصا صدفه موهوف على الفقواء والمستاكين فالحتاج بعض قوانته او بعض ولده الى ذالك والوقف في
الصحة وفيهما احكام الحاءها إن صرف الغلة إلى فقواء القوابة أولى والهندية، كتاب الوقف، الناب الثالث، أو إما الغصل النام ٢٠٥٠ ط. ماجديد؛

مسجد کے سقد کو مسجد کی آمدنی سے سنخواہ وینالور صدقہ جاربہ میں مصرف کیا ہے۔
(سوال)(۱)جو سقد مسجد میں پانی ہھر تا ہے نمازیوں کے وضوہ غیرہ کے لئے اس کو آمدنی وقف میں سے متولی معاوضہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ (۲) کسی مرحومہ کی امانت صدقہ جاربہ میں کسی مدرسہ میں کس مدمیں وہی وہی چاہئے۔ (۳) کچھ وقف علی الاولاد میں اور کچھ صدقہ جاربہ میں اور کچھ تیل بتی وغیرہ میں اپنی طرف سے اور والدین اور ہمشیرگان کی طرف سے کس مدرسہ میں دیتا جا ہتا ہوں تو اس کی نیت کر لین کافی ہے یا تحریب میں ان بھی صرور کی ہوا دراس مذکورہ وقف میں سے کس مدمین دین جا ہے ؟

المستفتى نمبر ۲۱ ۱۲ حاتی مندعلی صاحب موضع جژوده ( صلع میر نهے) ۹ شوال ۱۲ صواحه م ۲۳ م معده ۱

وتمير المساواء

(جواب ۲۵۷)(۱) بانی بھر نے کی اجرت آمدنی و قف میں ہے دین جائز ہے۔(۱)(۲) صدقہ جاریہ کی رقم مدرسہ کے لئے دینیات کی کائیں دینے کی صورت میں خرج ہوسکتی ہیں۔(۳) صدقہ جاریہ تو دو مدات کرناتی ہیں جن میں دو چیز باقی رہے اور اس سے نفع اتھایا جاتا رہے مسجد کے لئے فرش ، مدرسہ کے لئے کتابیں اور فرش کنوال، حوض سرائے۔ یہ چیزیں صدقہ جاریہ میں واضل ہیں۔وقف علی الاولا و میں اس کی تصریح کرد بی ایز م ہے۔(۱) کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د الی

نیپیموں پر وقف کی ہو ئی آمدنی ہے واقف کے مختاج بھانجوں کودی جاسکتی ہے (مسوال) مساۃ حافظہ بی بی بنت اسلمیل داؤجی نیپیل نے اپنی حیاتی میں اپنی جائیداد کو حسب ذیل امور پر صرف کرنے کے لئے وقف کیا۔

(۱) مكان موقوفه كي آمدني كاليك چوقها كي حصه جن ركھاجائے۔ باقی آمدنی جورہے اس كو حسب ذیل امور پر صرف كریں۔ (۲) بچھ رقم ایک مخصوص مدرسه میں دی جائے۔ (۴) بچھ رقم ایک مخصوص مدرسه میں دی جائے۔ (۴) بچھ رقم ایاداریوں كی تجمیز و تلفین میں صرف كی جائے۔ (۵) بچھ رقم بوائل كی امداد میں صرف كریں۔ (۲) بچھ رقم بنتي و مساكيين كودى جائے۔ (۵) ماہ رمضان المبارك میں غرباكو پانچ سو ۵۰ هرو بيد تقسيم كياجائے۔ (۸) ند كور الصدر امور پر مخصوص رقم ديتے ہوئے جائيداد كی آمدنی میں پجت ہوتو ند كور الصدرا مور پر حسب حصص بنی ہوئی رقم كو تقسيم كياجائے۔

سوال بیہ ہے کہ مسماۃ کی حیات میں الن نے عزیزوں میں کوئی غریب نہ تھا۔ مگر الن کی و فات کے در ان کے بھانے غریب ہو گئے۔ انسواں نے جانند او کے ٹر سٹیول سے در خواست کی کہ مسماۃ کے او قاف میں ہے

(1) قال الشارح في شرحه على الملتقى: قد نظم شيخنا المسيخ عبدالباقى الحبلي المحدث ثلاثة عشر مسن يحرى عليه
الاجر بعد الموت على ماجاء في الاحاديث فقال: -

اذا مات ابن ادم جاء يجري ، عليه الا جراعد ثلاث عشر علوم بثها و دعاء نجل ،

وغوس النخل والصدقات تجرى وراثة مصحف ورباط ثغراء وحفرا لبنر واجراء نهراء

ررد المحتار ، كتاب الجهاد ، مطلب في بيان من يجري عليهم الاجربعد الموت ، ج ٤٠ ص ٢٧٢ ،سعيد،

<sup>(</sup>۱)يد خل في وقف المصالح قيم وامام خطيب والمؤذن يعبر الشعائر التي تقدم شرط ام لم يشرط. بعد العمارة هي امام وخطيب و مدرس \_\_\_ وتُمن زيت وفنا ديل وحصر وما ، وضوء كلفة نقله للميضأة: «الدرائمختار كتاب الوقف، بعيد مطلب يبد ابعد العمارة بما هو اقرب اليهاا، ٢٧٩٤ على سعيد،

ہمیں حصہ ملناچاہ مگرٹر سٹیان او قاف کہتے ہیں کہ جائیداد موقوفہ میں سے آپ لوگوں کو دینایا جو یا نج عوف گئوائش شیس۔ کیا ند کور الصدر امور میں جو مخصوس رقم ہے اس میں تخفیف کر کے بھانجوں کو دینایا جو یا نج وہ ۵۰ صدر رویبیہ غرباکود ہے کے ہیں دور تم خاص بھانجوں کو دے دی جائے تو شر ائط او قاف میں کوئی شریا نقص آتا ہے یا شمیں ؟

المستفتى نبر ٢٥٥ء محد سليمان پٹيل ناخداصاحب (درياؤ صلى سورت)١١ر بيع الثاني ٢٥٠١م

(جواب ۲۰۸۷) مرحومہ دافقہ کے مختاج بھانج اس وقف میں سے امداد پانے کے مستحق ہیں اور وہ نمبر ۲ اور نمبر ۲ میں وہ بھی نمبر کے میں واخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر ۲ میں یہ نفظ ہیں۔ پھور قم یتیم و مساکین کو دی جائے۔ مسائیین میں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اس مدمیں سے ان کور قم دی جاسکتی ہے۔ اسی طرح نمبر کے میں ر مضان کے ممبینہ میں ان کو بھی شامل کرنے کے امداودی جاسکتی ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، و الی مسجد کے فاصل رویبے کو دو سری مسجد برخرج کرنا

(سوال) ایک مسجد مالدار ہے اس کی آمدنی خرج سے بہت زیادہ ہے اور خرج سے باقی ماندہ رو پید الا کھوں کی تعداد تک بہتنی گیا ہے اور اب کوئی کام مسجد میں ایساباقی نہیں جس میں رو پید صرف کیا جاسکے۔ کیااس مسجد کا فاصل رو پید کسی دوسری مسجد کی مر مست یاد گیر ضروریات کے لئے صرف کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ اگر صرف کیا جاسکتا ہے تو کس حد تک ؟

المستفتی نمبر ۱۷۸۱ راغب حسن (کولمبو)۵ار جب ۱۳۵۲ ما سمبر کولیاء (جواب ۲۵۹) جب که مسجد کی جمع شده رقم مسجد کی حاجت سے زیادہ ہواور آئندہ بھی مسجد کو بنظن شالب اس رقم کی حاجت پڑنے کا ختال نہ ہو تو دو سری مختاج مسجد پر بیر قم صرف کی جاسکتی ہے۔ اس اجازت میں وہ مقد ار شامل ہوگ جس سے مسجد حالاد میآ الا مستعنی ہو۔ (۲)واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی

مسجد میں کم آمدنی پرر کھے ہوئے ملازم کی جگہ زیادہ آمدنی والا ملازم رکھنا (سوال) یمال ایک شاہی مسجد ہے جو بہت ہی عالیشان بعبد بادشاہ غازی عالمگیر راجہ کی ساخت شدہ ہے۔ مسجد ہذا کے نیچے باون ۵۲ د کا نیمل ہیں۔ ان میں سے پانچے اہل ہنود کے قبضہ میں ہیں۔ بقیہ سینمالیس کے ہم دو کا نیمل مسجد ہذا کے تحت میں ہیں۔ مسجد کی کمیش چودہ ممبر ان پر مشتمل ہے۔ پر یذید نٹ شہر بذا کے مجسٹر بیٹ ہیں خواہ اہل ہنود ہو یاائل اسلام۔ اب سوال میہ ہے کہ تمبیش نے ایک نویہ ندہ مفر رہائے روپے ماہوار میں کیا ہے۔ مسجد کا حساب آمد کر ایہ

<sup>(</sup>١) اذا جعل أرضًا عدفة موقوفة على الفقراء والمساكين... فاحتاج بعض قرابته او بعض ولده الى ذالك والوقف في الصحة (فههنا احكام) احدها ان صرف الغلة الى فقراء القرابة اولى (الهندية ، كتاب الوقف، الباب الثالث، اوائل الفصل الثامن ، ٢/ ٣٩٥ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢) وضمن متوليه لو فعل النقش اوالبياض الا اذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به . قوله : الا اذا خيف بان اجتمعت عنده اموال المسجدوهو مستغن عن العمارةوالا فيضمنها . (الدر المختار مع ردا لمحتار ، مطلب كلمة لاباس دليل على ان المستحتب غيره ج : ١/ ٢٥٨ ، سعيد)

نامه و غیر ولکھتار ہے۔اب نویسند و نمبر • اروپ ماہوار طلب کر تاہے۔ حالا نکه قابل معتبر نویسند ویا نجی روپ ماہوار میں کام کرنے کو تیار ہے۔ چھ ممبر ان نویسند و مقر رو کو • اروپ ماہوار دینے پر تیار بیں اور چھ ممبر ان خلاف جیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب یا نجی روپ ماہوار میں قابل نویسند ور ہے اور کام کرنے کو تیار ہے تو • اروپ کانویسند وجہ نز ہے یانا جائز ہے ؟

المستفتی نمبر ۸۸ کا سید عبدالغفور صاحب ممبر کمیتی (مارواز) ۵ ارجب ۱۹ ایم ۱۱ متب کو ۱۹ میلی المستفتی نمبر ۸۸ کا سید عبدالغفور صاحب که پانج و کیر مسلم افراد کے قبضہ میں بین ان کو مسجد ک سے حاصل کرنے کی سی تی کریں خواہ ان کی قیمت او آئر نی پزے اور سیا بھی سی کریں کہ کمینی کا صدر (پریزیڈنٹ) بھی مسلمان ہواکر نے فیر مسلم نہ ہو۔ (۱) اور جب کہ پانج روپ ماہوار پر حساب مصنے والا مل سکتا ہے تو ماروپ وین جائز نمیں ہے۔ (۱) ہاں اگر پانج روپ والا کام ٹھیک نہ کرتا ہواور ضرورت ہوکہ دوسر امار مرکھا جائے اور دو سرا ماروپ سے کم میں نہ ملے تواس وقت ویں روپ وین جائز ہوگا فقط۔ مجمد کھایت اللہ کان اللہ لا ویک دوبل

مسجد کے لئے دس آنے پر مز دور مہیا ہوتے ہوئے ایک روپیہ پر مز دور مقرر کرنا
(مسوال) ایک مسجد اور اس سے ملحقہ جائیداد کے نرش مسجد یا مجد کی جائیداد کی مر مت کے کام کے سے اپنی قوم کے غریب مز دور مقرر کرتے ہیں گر ان کو دیگر قوم کے مز دور دال کی نسبت زیادہ مز دور ک دیتے ہیں۔ مثار اگر دیگر اقوام کے مز دور دس آنبارہ آنے روز اند لے کر کام کرتے ہیں۔ تو دہ ٹرش پی قوم کے مز دورول کوایک روپیہ یا لیک روپیہ دو آنے روز اند دیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بیدوقف کی ملکیت کا اسر اف ہے تو ہو ایک جواب دیتے ہیں کہ یہ قوم پروری ہے تو کیا از روئے شرع شریف وقف کے مال سے اس طری ضرور سے ایک جواب دیتے ہیں کہ یہ قوم پروری ہے تو کیا از روئے شرع شریف وقف کے مال سے اس طری ضرور سے دیا دہ خریج کرنا جائز ہے۔ آگر جائز ہے تو فیما اور آئر نا جائز ہے تو ایسے خریج کرنے کرنے والول کے لئے شریف کیا تھام

المستفتی نمبر ۱۹۲۸ محمد حمین صاحب بمبئی ۲۴ رجب ۲ بی سیاه ۴۰ ستمبر کوان (جواب ۲۶۱) قوم پروری اپنال سے کی جاستی ہے۔ معبد کامال قوم پروری کے لئے نمیں ہے۔ جنتی مزدوری پر مزدور مل کئے بین اس سے زیادہ دینا جائز نمیں ہے۔ و بینوائے خود اس قم کے نسامین دول کے جوزیادہ دی جائے گی۔ فقط۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی چھوٹی مسجد ول کو ختم کر کے ایک برسی مسجد بنانے کا حکم

(سوال) چند مسجدول کو توڑ کرایک جُندایک بڑی مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں اور فائدہ عام بھی ہے اور صورت جائے بھی ہے اور جائے مساجد کلکواہ میں اگر پنجگانہ بھی نہ جو تو فقط حفاظت کا فی ہے یا نہیں ؟

المستفتى نب ١٩٢١محرانصارالدين صاحب-آسام- ٢٥ يعبان ١٩٣١هم ١٩١٠ توري ١٩٣٤،

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد من سنة ماكان للمشركين ان يعمر وامساجدالله شاهدين على انفسهم بالكفر . سورة التوبه ، رقم الآية: ١٧ (٢) وللمتولى ان يستاجر من يخدم المسجد باجر مئله او زيادة يتغابن فيها ، ويضمن لو دفع من مال الوقف. .(عالمگيريه ، كتاب الوقف ، ج : ٢٩/٢ ، ماجديه)

<sup>(</sup>٣) وللمتولَّى ان يستاجر من يتحدم المسجد أيأجر متله اوزيادة يتعانن فيها ويصمن لودفع من مال الوقف (٢) وعالمگيرية ، كتاب الوقف ج: ٢ ٩ / ٢ ٤ ، ماجديه)

(جو اب ۲۹۲) مساجد آگر این حالت میں ہوج تھی کہ ان میں ہوگانہ جماعت شیں ہوتی اور ان کی حاجت شیں ہوتی اور ان کی حاجت شیں ہی توان کو محفوظ مقفل کر کے چھوڑ دیاجائے اور یہ اندایشہ ہوکہ لوگ اس کاسامان چراکر ہے جاتیں گ و ایسی چیزوں کو جو چرائی جاسکتی ہوں دو سری قریب ترین مسجد میں منتقل کردینا چاہیے۔اور جب تک کوئی مسجد رفاد عام کے کا موں میں اینی جاسکتی اس کو منهد م کرنادر ست شمیں۔(۱) محمد کفایت انقد کان اللہ لہ اور بائی جاسکتے اس کو منهد م کرنادر ست شمیں۔(۱)

مسجد کی آمدنی یا تیموں کے جمع کی ہوئی مدرسہ پر خرج کرتا

(مسوال)(۱)مسجد کی موقوف جائیداد کارو پیه کسی محتب یا مدرسه پر خری کرنا جائز ہے؟ (۲)زید نے ایک محتب قائم کرر کھا ہے اور رو پیپر و ٹالہ تینیموں اور مسکینوں کے نام سے وصول کر تا ہے۔ حالا نامہ مُعتب میں کوئی پیتیم و مسکین طالب علم نہیں ہے ہے۔ ایسے شخص کوچند دو ٹالہ و سول کرتا ہے۔ ایسے شخص کوچند دو ٹالہ و سول کرتا ہے۔ ایسے شخص کوچند دو ٹالہ و سول کرتا ہے۔ ایسے شخص کوچند دو ٹالہ و سول کرتا ہے۔ ایسے شخص کوچند دو ٹالہ و سول کرتا ہے۔ ایسے شخص کوچند دو ٹالہ و سول کرتا ہے۔ ایسے شخص کوچند دو ٹالہ و سول کرتا ہے۔ ایسے شخص کو چند دو ٹالہ و سول کرتا ہے۔ ایسے شخص کو پیند دو ٹالہ و سول کرتا ہے۔ ایسے شخص کو پیند دو ٹالہ و سول کرتا ہے۔ ایسے شخص کو پیند دو ٹالہ و سول کرتا ہے۔ ایسے شخص کو پیند دو ٹالہ و سول کرتا ہے۔ ایسے شخص کو پیند دو ٹالہ و پیند و ٹالہ و

المستفتی نمبر ۹۹ مینی جاتی مبعثود محرمصطفی سلطان پور (اودھ) اار مضان ۱ ها جاھ م ۱ انو مبر عراق ا (جو اب ۲۶۴) مسجد کارو پہیر من شخص کی مکیت پر خرج کرنا جائز نمیں ہے۔ مدر سد آگر ای مسجد میں ہو اور رو پہیروا فر ہو تواس پر خرج ہوں کا ایسے شخص کو چند داور غلہ دینا ہر گڑ جائز نمیں جو تیمیواں کے نام سے دسول کرے اور خود کھائے۔ محمد کا بہت ابتد کان اللہ لہ ، دیلی

یو سید و مسجد کی لکڑیاں دو سر می مسجد کے لئے وقف شدہ مکانات پر لگائی جاسکتی نہیں (مسوال )ایک مسجد جو کہ گر گئی ہواوراس کی لکڑیاں بیکار پڑی ہوں تووہ لکڑیاں ایک دوسر می مسجد کے وقف شدہ مکانات میں ( جن میں کرایہ وار نیم مسلم بھی رہتے ہیں)استعمال کی جاسکتی ہیںیا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٢٠٤ فرزند على صاحب (برما) ٢٢ مضان ٢٥ مياده ٩ موم عنو مبر ٤٩٠ء (برما) ٢٨ مضان ٢٥ مياده ٩ عنو مبر ٤٩٠ء (جواب ٢٠٤) مسجد مندم شده مين اگر وه مكزيان كام مين نه آسكيل تؤ دوسرى مسجد مين مسجد ئ مو قوف مكانات مين گرايد دار مسلمان جول يا غير مسلم ملاحمته كفايت الدكان المدلد

(۱)مساجد کی ضرورت ہے ذائد آمدنی کو کہال صرف کیاجائے؟

(سوال) یمان پر بعض مساجد کی آمداس قدر زائد ہے کہ ضروری اور غیر ضروری مصارف کے باوجود سائے نہ کا فی رقم کی چت ہوتی ہے اور سال ہے سال اس آمد میں اضافہ ہورہا ہے تو کیااس باقی ماندور قوم سے چھ رقم کو کسی اور

<sup>(</sup>۱) في رد المحتار : اذا خرب المسجد و وقع الا ستعناء عنه الى مسجد آحر مانصه والذى ينبغى متابعة المشايح السدكورين في جواز النقل فان المسجد اذا لم ينقل ياخذ انقاضه اللصوص (ردالمحتار كتاب الوقف، مطلب في نقل انقاض المسجد ٢٤ - ٢٦ ط. سعيد) (٢) ما ارسال المرابع 
<sup>(</sup>٣) ) فيخ الاسلام عن أهل قرية افتر قوا و تداعى مسابد القرية الى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد وينقلونه الى ديارهم هل لواحد من أهل القرية أن يبيع الخشب بامر القاضى ويمسك الثمن ليصرفه الى بعض المساجد أو الى هذا المسجد؟ قال نعم . (الهندية ، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر، ٢/ ٤٧٩،٤٧٨ ط. ماجدية)

اسلامی کامول پر صرف کیاجاسکتا ہے یا نہیں۔اگر کیاجاسکتا ہے تودہ کون ہے امور ہیں؟
المستفتی نمبر ۲۳۲۸ چنارواڑ مسجد۔ راند ریز (سورت) ۲۱ریخ الثانی عرف ساھ المجون ۱۳۲۸ چنارواڑ مسجد کی آمدنی اس قدر کثیر ہو کہ مسجد کواس کی نہ فی الحال حاجت ہو اور نہ فی المآل وایس حالت میں جن شدہ زاکدر تم کو کسی دو سری مختاب مسجد میں یاد بنی تعلیم میں خرج کیاجا سکتا ہے۔(۱)
حالت میں جن شدہ زاکدر تم کو کسی دو سری مختاب مسجد میں یاد بنی تعلیم میں خرج کیاجا سکتا ہے۔(۱)

متجد کی ضرورت ہے ذاکد آمدنی کو مساجد پر ہی خرچ کیاجائے

(سوال) ہندو ستان کی اکثر ساجد جن کے مصارف کی کفایت اسلامی حکومت کرتی تھی لیکن اسلامی حکومت کے زوال کے بعد متجدول کے مصارف غیر اسلامی حکومت کے خزانہ سے بند کر دیئے گئے جیں اور متجد کے قریب رہنے والے مسلمانوں نے متجد کی آبادی کو فرایشہ اسلامی سمجھ کر مصارف کا انتظام اپنے ذمہ لے لیا اور مصارف متجد کے آسپاس کی ذمین پر جوہائے متجد کے بعد بر سہابر سے ضافی پڑی تھی اور جس کا کوئی مالک نہ تعایام جد کے آسپاس کی ذمین پر جوہائے متجد دوکا نیس تقمیر کی تشکی اور جس کا کوئی مالک نہ تعایام جد کے قریب بعض مسلمانوں کی افراد وزمین پر دوکا نیس تقمیر کی تشکی اور غیر اسلامی حکومت نان وونوں قسموں کی زمینوں سے اس لئے کوئی واسطہ نہیں رکھا اور اعتمانہ کیا کہ وہ غیر قوموں کے معابد اور نہ بھی امور کے انقام وانعر ام سے گریز کی روش اختیار سے بو کے اور اعتمانہ کیا کہ وہ نے نماز میں روشی ، پنی متحد کی حالم و مئوذن کی شخواہ ، جائے نماز میں روشی ، پنی متحد کی جائیداد کی مر مت کے بعد رو پہ پس انداز ہونے لگا۔ حق کہ بعض مساجد میں اس رو پہ یہ کو اعداد کی مر مت مین کی مر مت کے بعد رو پہ پس انداز ہونے لگا۔ حق کہ بعض مساجد میں اس رو پہ یہ کو تعداد کی مر مت مینوں مساجد میں اس رو پہ یہ کی تعداد کی مر مت مینوں ہے۔

مذکورہ بالاقتیم کی آمدنی سے ضروریات مسجد کی جملیل ، جائی اد کی تکمرانی ، نئ جائیداد کی خریداری اور یداخل کی حفاظت و تحویل اہل محلّہ کی ایک مجلس انتظامیہ کے سپر دہے۔

اب سوال بیہ ہے کہ فدکور ہبالا قشم کی آمدنی سے جو ضرورت مسجد کی تکمیل اور تخفیل کے بعد پنی رہتی ہے ہہ نیت تبلیغ و توسیع علم دین (۱) تفییر (۲) حدیث (۳) فقہ (۴) کام (۵) سے ۔ (۲) تاریخ (۷) اخلاق (۸) تفوف کی کتابیں خرید کر عامة المسلمین کے لئے ایک وار المطالعہ اور کتب خانہ کا قیام جائز ہے یا نہیں قرآن شریف اور مسائل ضروریہ کی تعلیم کے لئے اہل محلّہ کے پچول کے واسطے کسی معلم کو مقرر کرئے فدکورہ بالد آمدنی سے تنخواود یناجائز ہے یا نہیں ؟

لور اگر مذکورہ بالا مدات پر بیدر قم صرف کرنا اذروئے شرع جائز نسیں ہے تو بتالیا جائے کہ مسجد کی صحد کی ضرور یات ہے۔ کیا ہوئی رقم ودولت کا مصرف خیر فی زمانہ کیا ہو سکتا ہے۔ کیا ہر سال ربیع الدول کے مہینہ میں دو تین سور و پنے خرج کر کے مولود شریف پڑھوادیا کریں یا محرم الحرام کے مہینہ میں تعزیہ بواکر مرشیہ خوانی کی

مجالس میں پانچ چیو سورو پ خرج کر دیا کریں بایدر قم انجمن خبلیغ اسانام مسلم لیک اور جماعت احرار کے چندوین و ہے دیا کریں یا بنجیج و کے دیا کریں یا بنجیج و کی سام سلم لیک اور بیوگان کو تقسیم کروی جائے یا مظلومین فلسطین کے لئے ہندوستان سے باہر بنجیج و ک سام بانوں کے حالات کو ڈیش نظر رکھتے ہو نے استفتاکا مدلل جواب مرحمت فرمایا جاد ب و اجرہ علی اللہ

المستفتی نمبر ۲۳۵۲ محمد عبدالرشیدخال صاحب ایم۔اے(اجمیر شریف) ۲۲ فی المجد عرف الدہ م ۱۲ فروری <u>۱۹۳۹</u>ء

(جواب ٢٦٦) ہوا او فق نہ کر کوروسوال وقوم جو او قاف متعلقہ مساجد کی آمدنی میں سے ضروریات مساجد ہوری ہونے کے بعد فاضل کی ہوئی ہیں اور بظاہر مساجد کوان وقوم کی نہ فی الحال حاجت ہے اور نہ آئندہ احتیان کا خطرہ ہے۔ الی وقوم سے مساجد میں مدارس دید کا جرایا و بنی ضرور توں کے ماتحت وار المطالعہ کا قیام جائز ہے۔ مسجدیااس کی متعلقہ وقف عمارت میں تعلیم کا جراء مسجد کی تعمیر معنوی میں واخل ہے اور تعمیر مسجد شعائر اللہ میں شامل ہے ایس وقوم کو موبود شریف یا تعزیہ یامر شید خوانی پر خرج کو کرنا میں اور کسی انجمن کی ویئی ضروریات میں وینا گرجا کرائے ہو۔ تاہم تعلیم پر خرج کرنے کرنا ہو اور افضل ہے۔ در کا کہا تا اللہ کان اللہ لہ دو الی

مسجد کی ضرورت سے ذائد آمدنی سے علوم معاشیہ کے طلبہ پر خرج کرنے کا تھم (سوال) شر مین میں بھل ایس مساجد ہیں جن کے تمام الازی و غیر الازی فرش واجب مسنون مستحب اور شرعی مصارف کے بعد بھی ان کی آمدنی سے ایک فائنس رقم کی جایا کرتی ہے جو بیکار و معطل پڑی رہتی ہور مسلمانوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اور مساجد کونہ تو فی الحال اس کی ضرورت ہے نہ مستقبل میں شررت معلوم ہوتی ہے۔ کیا ایسی فائنس رقم سے غریب مسلمان طلبہ علوم معاشیہ کیلئے جسے بائی اسکول ، کا نے ، وغورشی مصنعتی اواروں اور وینی درس گا ہوں میں تعلیم کے لئے و ظائف و بے جا کتے میں یا نہیں ؟

المستفتی ۲۹۷ مار ایریل ۱۹۳۹ مین صاحب بمین ۲۵۲ مفر ۱۹۳۹ م ۱۷ ایریل ۱۹۳۹ میل ۱۹۳۹ میل ۱۹۳۹ میل ۱۹۳۹ میل ۱۹۳۹ میل مصارف کیلئے ہوتی ہے۔ گرجب آمدنی تمام مصارف کیلئے ہوتی ہے۔ گرجب آمدنی تمام مصارف کیلئے ہوتی ہے۔ گرجب آمدنی تمام مصارف کیلئے ہوتی ہے دی واشل کی جائے اور مساجد کواس کی فی الحال بھی جاجت نہ ہواور آئندہ حاجت پڑنے کا خوف بھی نہ تواہی فاضل آمدنی نادار اور غیر مستطیع دینی طلبہ کوامداوی و ظائف میں وی جائے تی حاجہ نیز جائز اور مباح عنوم معاشیہ کے نادار اور غیر مستطیع طلبہ کو بھی وینا جائز ہوم کے نادار طلبہ زیادہ مستقیع سے۔ نیز جائز اور مباح عنوم معاشیہ کے نادار اور غیر مستقیع طلبہ کو بھی وینا جائز ہے۔ وینی عنوم کے نادار طلبہ زیادہ مستقی ہے۔ (۲) محمد کا ایت اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا دولوں کے نادار اللہ کا اللہ کا اللہ کا دولوں کے نادار اللہ کا دولوں کے نادار اللہ کا دولوں کا کا نادار کی مستقی ہے۔ (۲) محمد کا ایت اللہ کا نادار کا دولوں کی مستقی ہے۔ (۲) محمد کا ایت اللہ کا نادار کا دولوں کی مستقی ہے۔ (۲) محمد کا ایت اللہ کا نادار کا دولوں کی مستقی ہے۔ (۲) محمد کا ایت اللہ کا نادار کا دولوں کی مستقی ہے۔ (۲) محمد کا ایت کا نادار کی دولوں کی مستقی ہے کا دولوں کی مستقی ہے۔ (۲) محمد کا نادار کی کا نادار کی کا نادار کا نادار کا نادار کی کا نادار کا نادار کا نادار کا نادار کا نادار کا نادار کی کا نادار کا نادار کی کا نادار کا نادار کا نادار کا نادار کی کا نادار کا نا

<sup>(</sup>١) يصوف الى عمارة المسجد ورهنه وحصيره وما فيه مصلحة المسجد على ان للقيم ان يتصرف في ذلك على مايرى. (١) يصوف المسجد ورهنه وحصيره وما فيه مصلحة المسجد على ان للقيم ان يتصرف في ذلك على عمارة المسجد (عالمگيريه ، كتاب الوقف على عمارة المسجد وعلى مصالح المسجد سواء . (عالمگيريه ، كتاب الوقف ج : ٢ / ٢ ٢ ٤ ، ماجديه) (٢) واذا استغنى هذا المسجد يصرف الى فقراء المسلمين فيجوز ذلك. كذافي الظهيرية . (عالمگيريه ، كتاب الوقف ، ج

# ایک مزید گزارش

مسجد کی فاصل آمدنی سے علوم مغربی ومشرق شیھنے ولے طلباء کوو ظیفہ دینا

(سوال) شہر بمبئی و مضافات میں متعدد این مساجد ہیں جن کے ساتھ عرصہ مدید سے ایسے مداری قائم دولاستہ ہیں جن میں ویزیات کے علاوہ علوم تاریخ جغرافیہ، حساب، منطق، تجراتی، اردو، انگریزی اور بعض میں صنعت و حرفت جیسے خیاطی و خاری کی تعلیم مفت غریب مسلمان پچول کو وی جاتی ہے اور اس تعلیم کے تمام یا بعض مصادف مساجد کی ان فامنس و قوم سے برواشت کئے جات ہیں جو مساجد کے تمام لازی و غیر الازی، فرمنس واجب، مسنون، مستحسن اور شرعی انتراجات کے بعد باتی رہ جاتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان مساجد کے او تاف کی آمد فی کی ایک بہت ہوی کی رہیں ہے کوئی فائمدہ کی آمد فی کی ایک بہت ہوی کی رہیں ہے کوئی فائمدہ کی آمد فی کی ایک بہت ہوی کی رہیں ہے کوئی فائمدہ کی آمد فی کی ایک بہت ہوی کی رہیں ہے کوئی فائمدہ کی تعدید جو بیکار اور معطل رہتی ہے اور مسلمانوں کو اس سے کوئی فائمدہ منبیں پنچتا۔ مربانی فرماکر سے بتا ہے کہ

(۱) اس فاصل رقم سے غریب مسلمان طلباء کو اسانیات ، صنعت ، علوم مغربی و مشرقی کی تعلیم کیلئے و طا نف دیئے جاسکتے میں یانہیں ''

(۲) پیر فاصل رقم اگر تعلیمی و ظائف کیلئے نہ دی جائی تو پھر کسی اور شکل سے غریب مسلمانوں کے تعلیمی امور میں صرف کی جاشکتی ہے یانسیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳۸۲ حاجی ناام حسین بمبدی ۲۵مفر ۱۳۵۸ ایریل ۱۹۳۹ء (جواب ۱۹۳۹ کی فاضل قرب کامفر ۱۹۳۹ کی نخلیمی و ظائف بر ۲۹۸۱ کار فاضل قربی کی مسجد کوند فی الحال عاجت ہے نہ فی المآل اند بیشر احتیاج ہے تعلیمی و ظائف میں دی جاسکتی ہے۔ علوم شرعیہ کے طلباء اس کے مستحق میں اور علوم معاشیہ جو شرعی نہ ہوں ان کے طلباء کو مجمد کا بیت اللہ کان اللہ لہ ، د بلی

ال اولاد پروقف کی صورت میں کون سی اولاد زیادہ مستحق ہے ؟ (صوال) ایک مخص سی المذہب مسلمان نے اپنے ایک و قف المد میں مندرجہ ذیل عبارت تح میر کی ہے اگر خدا

<sup>(</sup>١)يصرف الى عمارة المسجد ورهنه وحصيره ..... واذا ستغنى هذا المسجد يصرف الى فقراء المسلمين فيجوز ذلك كذافي الظهيرية (عالمگيريه، كتاب الوقف، ج: ٢٠ / ٢٠ ؛ ماجديه)

نخواسته ہماری آل اوارد میں بت کوئی فریت متلک حالت میں آجائے توان کو حصہ موافق دیا کرے کہ مختاج نے ہو اس موافق دیا کرنا۔ مندر جہالا عبارت کا خاط کرتے ہوئے کس کو مستحق سمجھاجائے ؟

المستفتی نبرے ۸ ۲۲۹ کی صاحب (برما) ۳۱ بی الاول ۸ و ۱۲۳ میلی و ۱۳۵۰ برما) ۱۲ بی الاول ۸ و ۱۲۳ میلی و ۱۲۳ میلی المورد ۱۲۹ میلی عبارت کا مطلب تو یہ ہے کہ واقف کے فائدان میں سے جونوگ حاجت مند ہوجا نمی ان کووقف کی آمدنی مین سے آس قدر دیا جائے کہ وہ حاجت مند بر بین خائدان سے مراویہ ہے کہ واقف اور اس کے باپ واوا، پرداوا کی اواوو میں سے جو اوگ جوال وہ واقف کے خاندان کے جی عور اتوال کی وہ اوارہ جس کے باپ نیر خاندان کے وہول اس میں شامل نہ ہوگ ۔ ۱۱ می میر کتا بہت انڈ کان ایڈ لہ وہ فی

## مساجد كى آمدنى قبرستان برلكائ كالحكم

(سوال) کس میری وغیر فی استطاعت قبر متان مسلمانان شمله میں چنداد قاف بینی مسجد و جنازه کاه کاه بود بعض کی خواد اسلام اور حشور نظام خلد انتد ملکه کی مساعی جمیله واعانت کا مقیحه بین الیکن مسجد کے بعض و گیر وازمات مشلا عنسل خانه گورکن کے مکان کی توسیح و ترمیم وغیر واس امر کے متقائنی بین که ان کی طرف جنداز جلد توجه میذول کی جائے۔لیکن او قاف فد کورکا کوئی فراجه آمد نمیس اور نه مسلمانول کی اس جانب کوئی توجه و معطف به تی میدول کی جائی ہمدو گیر مساجد شمل کے خزانہ میں ہزار بارو پیدیس انداز اور اخراجات سے کی کئی تی زائم سااانہ آمد فی سے حتی کے ایکن مساجد نے وائد بھی خرید کے ہوئے ہیں۔

نعظم قبر سنان فد کور متمول مساجد سے اسجد قطب سے قبر ستان فد کورکی ضروریات کی جھیل کے ستمنی استداد جیں۔ کیا حالات فد کور وہالا کے چیس نظر مساجد شملہ جن کے کوئی وقف نامہ موجود نہیں اور جن کا روپیہ بینک میں جمع ہے اور آمدنی خرج سے المصاحف ہے بروے شریعت اسلام قبر ستان فد ورک مفروریات کی حمیل کے لئے کوئی رقم بطورالدادوے سئتے جیں۔

العستفتی نب ۲۷۳ مجد عرفی فرنی فی (شله) ۲۳ بهادی ادب هر بیان هروی اور مهرون و ۱۹۳۰ بر بیان مهرون و ۱۹۳۰ بر جواب و ۲۷۰ مجد به نبی تفضی آمدنی کااصل عظم به به که ای مسجد به نسرف فی جائے بین کے نئے وقف بر بین نبید اگر آمدنی اتنی زیاده اور در قم اتنی جمع بوگئی تبو که مسجد کوند فی الحال اس در قم کی هاجت به اور نداس کااند بیشه به که آمنده مسجد کواس در قم کی هاجت بیشت گی تواس ذا ندازها جست در قم میں سے کسی دوسری محتاج مسجد کا در اداد وی جاسکتی ہے۔ اس دوسری محتاج مسجد کوند اور در ای جانبی مسجد کی راحد

<sup>(</sup>۱) قوم الرجل ، اقرباء ه الذين يجتمعون معه في حدواحد . (المنجد عربي عص ٢٦٤ ط. بروت، وفي الهندية، اذا وقف ارضه عني اهل بيته دخل تحت الوقف كل من يتصل به من قبل ابانه الى اقصى اب له هي الا سلام يستوى فيه المسلم والكافر والذكروالا نثى والمحرم وغير المحرم والقريب والبعيد و يدحل فيه ولدالواقف ووائده ولايدخل اولاد البنات والاد البنات الاذا كانا او واجهى من سي عمام الواقف والهديد ، كتاب الوقف، الباب الثالث الفصل السادس ، ٢٩٩٦ ط ، ماجدية )

<sup>،</sup> ٢ )المستجد أذا خرب و استعنى عنه أهل القرية فرفع ذلك الى القاضى فياع الحشب وصرف التمن الى مسجد احر جاز." و د المحتار - كتاب الوقف ، ج: ٢٥٩/٤، سعبل

### از حاجت رقم ہے امداد کر نامتوالیان مسجد کے لئے سخت ضرورت کے وقت جائز ہے۔ (۱) محمد کفایت المد

کسی مسجد کو کو گئی چیز کم قیمت پریامفت میں دوسر می مساجد کودیے کا تھکم
(سوال) ایک چیز تقریباچار سال سے ایک مسجد میں بیکارے اور ہے بھی ای مسجد میں۔ ایم توابیان مسجد اس چیز کو وہاں سے منتقل کر علتے ہیں۔ ایک چیز سورو ہے کی ہے اس کو کم قیمت پردوسر می مسجد میں یامدر سد میں وسے شین ہیں یا ہور ہے جو سی مسجد کا تواس کو بھی سی دوسر می مسجد کا تواس کو بھی سی دوسر می مسجد کا تواس کو بھی سی دوسر می مسجد میں دیناجا کڑنے یا شیس جینی اتو جروا۔

المستفتی نہ میں دیناجا کڑنے یا شیس جینی اتو جروا۔

المستفتی نہ میں دیناجا کڑنے یا شیس جینی اتو جروا۔

المستفتی نہ میں دیناجا کڑنے ہیں گورہ چیز ہوری قیمت کی اس مسجد کی ہے اس کو قیمت کی اس مسجد کی ہے اس کو قیمت کی اس مسجد کی ہے اس کو قیمت کی جا سی کو قیمت کی جا تی مسجد میں قیمت خریق کی جائے۔ (۲) آگر جس مسجد کی ہے اس کو قیمت کی حاجت کی حاجت بینا ہے کہ مسجد میں دی جا تھی کا اندیشہ تو رہیا ہے کہ مسجد کارہ ہیں تیمت خریق کی جائے۔ (۲) آگر جس مسجد کی ہے اس کی خریجہ کی میں دیاجا میں تیمت خریق کی جائے۔ (۲) آگر جس مسجد کی ہے اس مسجد کارہ ہیں تیمت خریق کی جائے۔ (۲) آگر جس مسجد کی دیاجا میں نی فریل کی اس مسجد کی دیاجا سیاس کا میں نی فی ایال آئندہ حاجت پزینے کا اندیشہ تو رہیا ہے کہ میں لگایاجا سکتا ہے۔ (۲) اس مسجد کی کام میں لگایاجا سکتا ہے۔ (۲) سے خطر کی نیاجا تیم کی کے میں لگایاجا سکتا ہے۔ (۲) استفاد کی دوسر کی میں لگایاجا سکتا ہے۔ (۲) سے خطر کی کارٹ القد لد دو بیل

### (سوال) متعلقه استعال مال مسجد

(جواب ۲۷۲)عمرو کوبڑی بنتی جلانانماز کے بعد در ست نہیں۔اگروہ قرآن شریف مسجد ہی میں پڑھناجا ہے۔ تو چھوٹی بنتی میں پڑھے درنہ اپنے گھر جا کر تلاوت کر ہے۔ دیا ۔ محمد کا بیت ابتد کا ن ابتدا یہ دوبلی امام مقرر کرنے میں نمازیوں کی رائے کب معتبر ہوگی ؟

(سوال)(۱) مسلیوں کی رائے امام کے مقر رکز نے میں کن وقت کی جائے گی۔(۲) مسجد کے مال وقف سے چیش امام کے واشعے رابوجود پیویکہ واقف نے واقف نامے میں اس کا پہنچہ گذرونہ کیا ہو) جائز ہے یا نہیں؟ نذ کرونہ کیا ہو) جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى نب ٧٧٣ ما عدا عبر الحامد خال ( أره )٢٦ رئي النافي المستفتى نب ٧٤ ما عدا عبر الحامد خال ( أره )٢٦ رئي النافي المستفتى نب ٧٤ ما عبر المامد خال ( حدواب ٧٧٣ ) ألر متويول كا اختاب و تو نيم مماز ول كي رائ سے امام مقرر كرنا مناسب ہے۔ ١٥ الر واقت نے تم النافي و جوادر متوايان سابق كا طرز عمل بحي ثابت نه دو تو يدور شريا تعليم في النافي و ظيفيد و قتف ق

(۱)و صمن متوليه لو فعل النفش او الساص الا اذا حيف طبيع الطبيبة فلا باس له قوله الا اذا حيف . أي بال احتبيعت عنده اموال المستحد وهو المستعن عن العمارة والدر السحير مع رد السحار كتاب لشالاه ، مطب كلمه الاباس دليل على المستحب وغيرة، ج ٢٥٨١١ ، سعيد)

(۲،۲) محواله سابق عرص ۲۲

(٣) البحد الوافف والجهد مستحر للحاكم الابصوف من قاصل الوقف الاحر عليه لا بهما حيسد كنسي واحد (سوير الابصار مع الدرالمحتار ، كتاب الوفف ، ج . ٤ ، ٣٦٠ ، سعيد)

( ۱ )ولوً وقتل عَلَى دهلَ السراح للمسجد لا تحور وضعه حسع لبل بن عدر حاجه المصلين (عالمگريه، كتاب الوقف . ح. ۲. ۱۹۵۶ مرجديد

(۱) ور اجتمعت هذه الحصل في رجيل يقرع بينهما او انحر الي القود كدافي الحلاصة وعالمگيريه، كتاب الصالاه لباب الحنص ح ۱ ۸۳، هاجديد)

#### محمر كفايت الله كان الله ك ، د بل

آمدنی میں سے ندویا جائے۔(۱)

# وقف کی آمدنی سے خریدی ہوئی جائیداد کو فروخت کرنے کا حکم

(سوال) معجد کے او قاف کی آمدنی سے خریدی ہوئی جائیداد کو فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٢٧٤) ميد كوقاف ك آمانى عن خريرى بوئى جائيراديوقت ضرورت فروخت بو كتى به واصل وقف بين داخل شين بوئى في الهندية . متولى المسجد اذا اشترى بمال المسجد حانوتا او دارائم باعها جاز اذا كانت له ولا ية الشراء . هذه المسئلة بناء على مسئلة اخرى ان متولى المسجد اذا اشترى من غلة المسجد دارا او حانوتا فهده الدار وهذه الحانوت هل تلتحق بالحوابيت الموقوفة على المسجد ؛ ومعناه هل تصير و قفاً اختلف المشائخ رحمهم الله قال الصدر الشهيد المختار انه لا يلتحق ولكن يصير مستغلا (للمسجد كذا في المضمرات انتهى وكذافي الاشباه والنظائر ، والفتارى السراجية والتاتار خانية (كما نقل عنها العلامة الشامي) والدر المختار والله اعلم وعلمه اته واحكم دارا

محمد أغايت الله نففر له مدرس مدرس المينية واللي مـ • ساذى الحجه • **سوسوا** 

### مسجد کی آمدنی ہے اظہار شوکتِ اسلام کی خاطر مسجد میں چراغال کرنا (ایموییة مور ند ۱۸منی کے ۱۹۱ء)

(سوال) کیا ایس ضرورت کے وقت عامة المسلمین ایک اسلامی یاد گار کے قیام واظهار کی خوشی به نیت اظهار شوئیت اسلام این گرون میں چراغال کریں تو آمدنی و قف جو آرائش وروشنی مساجد میں روزانه خریق کی جاتی ہے نذ کور دبالا موقع پر بھی روشنی کرنے میں صرف کی جاسکتی ہے یا نہیں۔ مثلاً ایک تقریب پیش ک گئی که حضرت قاسم کی یاد گار اوم آمد بند کی خوشی میں وقف کی آمدنی سے چراغال کیا جائے۔

(جواب ۲۷۵) کسی اسلامی قومی خوشی کی عام تقریب میں حداعتدال کے اندرروشنی کرنا تو مبات ہے لیکن روشنی کرنے دالے اپنے روپ سے کر سکتے ہیں۔وقف کاروپیدا لیسے کا مول میں خرج نہیں کیا جاسکتا۔ بال اگر واقف نے صراحة متولی کواس کی اجازت دی ہو تو جائز ہو گا۔اور بیہ تقریب جس کا سوال میں ذکر ہے بیہ تو کو کی صحیح محل ہی روشنی کرنے کا نہیں ہے۔ دی والقد اعلم۔ محمد کھا بیت القد کا ان اللہ لہ ، دبنی

<sup>(</sup>۱)ومن اختلاف الجهة اذاكان الواقف منزلين احدهما للسكني والأخر للاستغلال ، فلايصرف اجدهما للاخر ، وهي واقعة الفتوي . (رد المحتار ، كتاب الوقف، ج : ٤/ ، ٣٦٠ سعيد)

<sup>(</sup>٣)(الفتاري الهندية ، كتاب الوقف، الباب الخامس ، ٢ : ٧ ١٤ ١٨ ٢/٤ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٣)لا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو مماله لا من مال الوقف فانه حرام وضمن متوليه لو فعل (الشاميه كتاب الصلاة ، مطلب كلمه لا باس دليل على ان المستحب غيره ١/ ٦٥٨ ط. سعيد)

## آ ٹھوال باب تصرف فی الوقف

مدر سد کے لئے وقف شدہ زمین کو فروخت کر کے کسی دو سرے کار خیر میں بدلنا
(سوال) زید نے ایک قطعہ زمین واسطے تمیم مدر سہ بھی عمر ووجر منظمان وقف کی آیا عمر وجراس قطعہ زمین کوبلا علم یابار ضامندی زید فروخت کر کے تمیں واسطے تمیم مدر سے کار خیر میں صرف کر کتے بیں یا شیں؟
(جواب ۲۷۶) جب کے زید نے ووز مین مدر سے لئے وقف کر وی اور متولیوں کے سپر دکر دی تواس زمین کا وقف صحیح ، وگیا اور زید کو کو فی حق تمیم مدر سے لئے وقف کر وی اور متولیوں کے سپر دکر دی تواس زمین کی مدر سہ تمیم کر سے کہ اس زمین پر مسی رہا۔ ۱۱) اب متو یول کو لازم ہے کہ اس زمین پر مسی مار سے تمیم مدر سہ نجیم مکن یا خیر مسی نمیم میں اسلامی مدر سہ بیر صرف آبا ہے کہ اس زمین پر کوئی ممار سے ساکر کرا ہے پر دی جائے اور اس کا کر ایم کی ووسر سے اسمامی مدر سہ بیر صرف آبا جائزے کہ اس زمین پر کوئی مار سے تاکہ کہ کسی صور سے اسلامی مدر سہ بیر صرف آبا جائزے کا اس کے مقل میں منتق ہو یہ کے اس کو فرو خت کر ناتا جائز ہے۔ اس موقوف مایہ کے کام میں آسکے یااس کے مقل میں منتق ہو یہ کے اس کو فرو خت کر ناتا جائز ہے۔ اس

## كيامكان موقوفه كوبعد وكانول عبد لاجاسكتاب؟

(سوال)زید نایم جائیداد کوایی اول دیک اوپروقف کیا۔ خلاصہ وقف ، همریہ ہے:۔

<sup>(</sup>۱، ۳) عدهما حس العبي على حكم ملك الله تعالى على وجه تعرد منفعته الى العباد ، فيلزم ولا يباح ولا يوهب ولا يورث كذافي الهدية وفي العبود والبتيمة اد الفتوى على قولهما . كدا في شرح الشيخ ابي المكارم للنقاية . (عالمكبريه ، كتاب الوقف اوانل الهاب الاول ۲' ، ۳۵ ط ، ماجدية ) (۲) والدمائل أم السر الحم

یہ وونوں متولی رہیں گے ان کے بعد وہ شخص جوان کی اواا دہیں ہو متولی ہوگا۔ جس کوبہ شرط دین متولی بنائیں گر ا سی کور اس وہی کا ختیار نہ ہو گا اور ہمیشہ جائید اوو قف علی الاولاد ووانا رہے گی اور اس و قف نامہ کور جسری بھی کر ا دیا گیا۔ اس کی چند مدت بعد زید نے مکان مسکونہ کا جس کو خاص بحر کے اختیار میں بذر بعد و قف نامہ رجسری شدہ مذکور دہالادے دیا تھا اس کو بحرکی ذاتی د کا نات سے تباولہ کر لیااور تباولہ نامہ کا حاصل بیہ ہے نہ

بجے کو وقف نامہ مذکور میں حق حاصل ہے کہ مکان مذکورہ کو بیع کر دول اور کوئی دوسری حقیقت خرید لول۔ ہذامیں نے صاحب بج بہادر سے اجازت حاصل کرلی ہے کہ جائیداد موقوفہ کو بیج کر کے اور وئی دوسری حقیقت خرید لی جادے جو اس حبائی ہوگی۔ مکان کا کرایہ مبلغ بچیس (۲۵) روپ ہے اور دکانات کہ مبلغ بینتالیس روپ آٹھ آنے ہوا کہ دوکانات آپس میں ہم حیثیت ہیں۔ اس لئے بحالت ثبات عقل و حوال بینتالیس روپ آٹھ آنے ہوا مکان دوکانات آپس میں ہم حیثیت ہیں۔ اس لئے بحالت ثبات عقل و حوال نہمہ اپنائی خیال کر کے میں نے مکان کا دکانات سے تباولہ کرلیاجو موقوفہ متصور ہوں گی۔ پھر نیچ حدود ابعد تبادلہ کرلیاجو موقوفہ متصور ہوں گی۔ پھر نیچ حدود ابعد تبادلہ کرلیاجو موقوفہ متصور ہوں گی۔ پھر نیچ حدود ابعد تبادلہ کرلیاجو موقوفہ متصور ہوں گی۔ پھر ابھر ابعد تبادلہ کرنات ہوں کو میں نے اپنے قبضہ میں لیا ہے جو ہمنز لے مکان موقوفہ ہیں۔ اب زید تبادلہ یہ کانات بھی بحر ہی کے داسے دفت ہوئی جا ہیں اب سوال یہ ہے :۔

(۱) یہ د کانات حسب تغیر سے تباولہ ناہ یہ رجٹری شدہ ہمنز لہ مکان موقوفہ کے قائم مقام بحق بحر ہی و قف رہیں گی جیسا کہ تباد لہ نامہ سے بحق بحر ہی صرف ظاہر ہے یاوہ مثل دیگراو قاف زید کے متصور ہوں گی۔

ر ۲) زید نے بحر کی اجازت اور رضامنا، کی ہے بحر کے مکان مسکونہ کو جس کو زید نے بحر کی ملکیت اور انتظام میں اسے دیا تھابند ربعہ و قف نامہ اپنی رائے ہے فروخت کر دیا۔ اس لئے زید نے مرض الموت میں بحق پدرانہ اپنے حق میں قرندہ تصور کرتے ہوئے بحر کو ارو بزار روپے واسطے قرید مکان کے دینے جیاہے جس میں آٹھ بزار نقذا واکیا اور چار بزار روپ کا تاریخ کو تاریخ کے حق میں ناجائز قرار اور چار بزار روپ کا بخر کا دیا۔ اپنی صورت میں ازروئے شرع کیا تکر بعد و فات زیدور شاء نے اس رقم کو تندا بحر کے حق میں ناجائز قرار دیا۔ اپنی صورت میں ازروئے شرع کیا تھم ہے ؟

المستفتی نبر ۲۱ ارجابی عبدالاحد عبدالرحمن (مراه آباد) الرمحرم ۱۳۵۵ه مهایریل ۱۳۳۹ء (جواب ۲۷۷) نمام کاغذات آنال و قف نامه مور خه ۲۳ جنوری کی ۱۹۳۱ء اور نقل تباد له نامه مور خه ۹ تومبر ۱۹۳۳ء اور نقل تباد له نامه مور خه ۴۵ مبر ۱۹۳۳ء اور نقل یاد واشت مور خه ۴۵ مبر ۱۹۳۳ء اور نقل یاد واشت مور خه ۴۵ مبر ۱۹۳۳ء اور نقل یاد واشت مور خه ۴۵ مبر ۱۹۳۳ء اور نقل یاد واشت مور خه ۱۳۵ مبر ۱۹۳۳ء میل شده کیجے - ان ب منابع سے امور فریل معلوم ہوئے۔

(۱)و قف نامه میں جو جا ئیداد و قف کی تھی اس میں مکان مسکونہ محلّہ جیاہ نرحم بھی شامل اس لئے وہ بھی و قف ہوا۔

(٢) بحيثيت وقف مونے كے دوكى كى ذاتى ملكيت نميس موسكتا\_(١)

( ٣ ) و قف نامه میں حاتی عبدالاحد کو مکان مسکونہ کے انتظام اور سکونت کا حق دیا گیا نخار

(۳) اس بنا پریاد داشت مزار نزیه ۵ موسمبر ۱۹۳۳ء میں بید لکھنا که "بالکِل تمهاری مَلایت اور انتظام

میں دے دیا تھا۔ "غلط ہے۔ کیونکہ ملکیت میں دینے کاندو قف نامہ میں ذکر ہے اور نہ و قف ہونے کے بعد کسی کی ملکیت میں دینامتصور ہے۔

(۵) تادلہ نامہ میں جب مکان کوبعوض دکانات مملوکہ حاجی عبدالاحد فروخت کیا گیا تواس سے ٹاہٹ ہواکہ مکان عبدالاحد کی ملکیت نہ تھا۔ورنہ عبدالاحد کی ملکیت کو عبدالاحد کی دوسری ملکیت ہے بدلنے کے کیا معنی ؟

﴿ ﴿ ﴾ نیز تباول نامہ میں میہ ظاہر کیا گیا کہ اس تباد کہ میں واقف یاو قف کا فائدہ ہے کہ مکان کا کرایہ کم ہے اور د کانول کا زیادہ ہے۔ اس سے ٹابت ہوا کہ و کا نین وقف میں شامل ہو گئیں اور ان کا فائدہ مو قوف علیم کو شیجے گا۔ اگر تنها عبدالاحد کویہ فائدہ پہنچا تو تباولہ بیکار اور البینی ہوتا۔

. ( ۸ )ا نظام کاجو حق که و قف نامه میں مکان مسکونه یہ عبدالاحد کو دیا گیا تفادہ ختم ہو گیا۔ کیو نکه اب مکان مسکونہ و قف میں داخل نہیں رہا۔

(۹) د کانات و قف میں شامل ہو گئیں اور ان کا فائد ہ عام مو قوف علیهم کو بیٹیجے گااور تبادلہ نامہ میں اس کی تصریح نمیں کی گئی کہ اس کا متظام بھی عبدالاحد کی ہاتھ میں رہے گااس لینے وہ متولیان و قف کے زیر انتظام آجائیں گی۔

(۱۰) آٹھ ہزاررو ہے کا ہیہ جو عبدالاحد کو کیا گیادہ آگر مرض الموت میں ہوا ہے توبدون رصامند کی دیگر ورشت نہیں ہوا۔ نیزاس ہید کی یاد داشت اس امر کی بھی دلیل ہے کہ عبدالاحد سے مکان مسکونہ کا انتفاع جو ان کی رضامندی ہے واپس لیا گیااس انتفاع کے قائم مقام دکانوں کا انتظام درانتفاع نہیں ہوا۔ورنہ واقف اس کی تلافی کرنے اوراس کوا ہیے ذمہ قرض سمجھنے کی تصر سمجھ

بہر حال اس تام روداد پر سوالات مذکور دکاجواب یہ ہے کہ دکانات واقف کی مو توفہ جانبداد میں شامل ہو تکنی اور متولیان وقف کے زیرا ترقیام آئٹیں۔ حاتی عبدالاحد کادہ خصوصی اختیار جو مکان پران کودیا گیا تھاان دکانوں کے ساتھ متعلق نہیں رہا۔ آئٹھ بزار روپ کا بہہ مرض الموت میں ہوا ہے تو صحیح نہیں ہوا۔ کیو نامہ مرض الموت میں ہوا ہے تو صحیح نہیں ہوا۔ کیو نامہ مرض الموت کی بہہ و صیت یہ دن رضا مندی دیکھرور ناء کے درست نہیں۔ درست نہیں۔ درس محمد غایت المد

مسچد کے لئے وقف کھیت کو دو سمرے کھیت سے تبدیل کرنے کا تھم (صوال) کی شخص نے ایک کھیت مسجد میں وقف سردیاوراس کو سی نے ناجائز دہاؤ دیا۔ دوسر وال کے نئے سے وہ

<sup>(</sup>١) واما الا ستبدال ولو للمساكين أل بدون الشرط فلا يمكنه الا القاضي (الدر المختار كتاب الوقف، ج: ٢٨٦٠٤٠ سعيد)

<sup>(</sup>٢) ولوا وصى لوارثه اولا حنى صح حصة الاجنبي، ويتوقف في حصة الوارث على اجازة الورثة الذاجازوا جاز و ال لم يجبز وابطل (عالمگيريه، كات الوصايا، ج: ٦ . ٩ ٩ ،ماجديه)

شخص کتا ہے کہ کھیت کے بدیلے متجد میں دوسر اکھیت دول۔ اس دینے والے کو پچھ گناہ تو نہیں ؟ المستفقی نمبرے کے الاحبدائر جیم صاحب۔ ضنع احمد آباد (گیرات) ۲۱ جمادی الثانی ۵۵ سامہ عمبر بندی و جس (جو اب ۲۷۸) جو کھیت متبد میں وقف کر دیاد دو قف ہو گیا۔ اس کے بدیے میں دوسر اکھیت نہیں بائد وجس کھیت دینا چاہئے۔ (۱)

امام کوخیانت ظاہر ہوئے بغیر امامت سے معزول کرنے کا حکم (سوال)ایک تخص آزادی کا حامی ایک متجدمیں متعین ہے اوراس کے متعلق پچھ تعلیم وین بھی ہے جمعہ میں وہ خطبہ بھی ویتا ہے۔ فلسطین میں عربول پر انسانیت سوز مظالم سے متاثر ہو کروہ حکومت کے غلاف مظام و کرتا ہے اور شرکاء تمعہ کو تلکم ہے آگاہ کر کے فلسطین کے مطلوم عربول کے ساتھ ہمدردی پر اٹھار تاہور میر ستان پر مظالم کاب پناہ سلسلہ ہے اس کے، سیدھے میں وہ ظلم کی فریاد کر تاہیہ۔اور مسلم خون کی در دہم کی دارتان ہے یر انٹک ہے اور ظالموں کو نفرت کی انظر ہے دیکھتا ہے پابک کو اس صدمہ میں شریک تھم، ناتا ہے۔ نم یب ق ہمدروی میں سرمایہ دار کی چیر دوستیوں کی ڈکابیت کرتا ہے۔ اور غریب کوان کے حقوق ہے آگاہ کرتا ہے اور حکومت کے رویہ پر نرم نمنہ چینی کر تاہے اور مسلمانون کوابھار تاہے کہ وہ ہر انسانی غلامی ہے کٹ کراینہ نغاق ک غلامی کریں اور جہاں انسان اور خدا کے احکام میں تمر ہو جائے اللہ تغالیٰ کا ہو جائے۔ کا تکریس کا ممبر ان چکا ہے۔ جمعیة العلماء مجلس احرار اسلام کے مقاصد اور لا تحد عمل ہے اس کو بمدر وی ہے اور ان میں کامیابی کا ساعی ہے۔ جس مدرسہ ہے اس کا تعلق ، زمت ہے اس کابانی زندہ ہے۔ اس نے بچھ جائیداد اخراجات مدرسہ کے لئے وقف کی ہوئی ہے اور و قف نامہ میں ہے حق اپنا سمجھتا ہے کہ اس و قف کوروک لے یادوسرے کسی اوارے میں و قف منتقل کروے اور امام کو ند کور دیالا جذبات واقد امات کے سبب مدر سہ ومسجد کی مااز مت سے علیحد د کروے اور حیابت ہے کہ اوگ اس دافت اور بانی مسجد کے ہم تواہبول جس میں دہ زور زر سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیا ایت امام و مدر س کویڈ کور دوجوہات نے با عث مسجد کی امامت و خطابت سے علیحد و کیاجا سکتا ہے اور شریفانس کاباتی مسجد کو کوئی حق حاصل ہے۔ نیز کیاو دبائی ای و قف تن آمدنی کو محض اس وجہ سے صرف سے روک سکتا ہے اور کیا اس و قف و ئىسى دوسىر ئەلدار ئەمىن مىنتقال كىرسكتاپ ؟

المستفتی نمبر ۲۰۴۱ سکریئری انجمن رحمانیه (ماثمان) کانو میر بیسواء ۱۲ رمضان ۲۰ ساوی (جواب ۲۷۹) امام که ان افعال کی بناپراس کوامامت یا خطامت سے علیحدہ کرنا ظلم ہے۔اور اس بناپر و آنف و سمی ویگر اوارے میں منتقل کرنا اس کے اخترار سے باہر ہے۔(۲) سمجم کفایت اللّٰد کان ابتدا۔ وو بلی

(١)ولوكان مسجد في محلة صاق على اهله و لا يسعهم ان يزيدو! فيه فسالهم بعض الجيران ان يجعلوا دالك المسجد له ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ما هو خير له فيسع فيه اهل المحلة : قال محمد رحمة الله عليه لا يسعيم ذالك. كذا في الذخيرة . وعالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ٢ ٤٥٧ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>ع) استفيد من عدم صحة عزل النظر ملا جنحة عدمها لصاحب وظيفة في وقف بغير جنحة وعدم اهلية من الاشباه ادا المسطان مدرساليس ماهل لم نصح توليم فان الاهل لم يعزل وصرح البزارى في الصلح مان السلطان اذا اعطى عير المستحق فقد ظلم مرتبي بسنم المستحق واعطانه غير المستحق (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب لا بصح عرل صاحب وظيفة بلا جمحه و عدم اهلية ٢٨٣٠ كل سعد، سنل شمس الائمة الحلواني عن مسجد اوحوض وهناك مسجد محتاج الى العمارة او على العكس هل يجوز للقاضي صرف وقف ما استغنى عن العمارة الى عمارة ماهو محتاج الى العمارة المحيط والهنديه، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر ٢٨١/٤ كل ماجديه)

قبر ستان کی خریدو فروخت کا تھم

بر سوال) قبر ستان کا نزید و فروخت ممنوع ہے چنانچہ مدایہ وغیر ہیں مسطور ہے کہ اگر کئی نے قبریں فرد خت
کیس توشر ایعت محمدی نے اس کے لئے کیا تعزیر مقرر فر مائی اور بھٹہ خشت ہائے پختہ کے لئے کس قد فاصلہ محدود
کر کے بنایا جائے قبر متال ہے۔

المستفتی نمبر ۱۳۳۷ تا ام مصطفل صاحب (سرحد) ۱۶۳ ف قعده کرده این ام ۱۹۳۹ اور کرده ۱۹۳۹ و این ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و المستفتی نمبر ۱۳۳۷ تا اور مرسوقوفه شے کی بیچه و شرانا جائز ہے۔ بائع اور مشتری دونوں قابل تعزید بین۔ (۱۱) جو اب ۲۸۰) قبر ستان اور ہر موقوفه شے کی بیچه و شرانان تک نه بینچه در۲) محمد کفایت الله کالنائله اله ۱۶۰۰ و بلی محمد قابت الله کالنائله اله ۱۶۰۰ و بلی

تولیت کی تر تیب ، و قف میں ر دوبدل اور و قف کے ایک سے زیادہ مصارف کا تھم

(سوال)(۱) ایک بخض نے اپنی جائیداد کو و قف کیادرو قف نامہ میں اغراض و قف سے تحریم کیس کے ایک مدر سے جاری کیاجا و بیس مسلمان بچول کو تعلیم وین کے ساتھ علم معاش کی بھی تعلیم دی جایا کر سے بوضرور ت و فق کے خاظ سے ضروری ہو آمد نی جائیداد مو تو ف سے مدر سہ کی مر مت ، مدر سین کی تشخواہ طالب ملموں کے و فا رفف ، تماوں کی فراہمی کی جایا کر ہے۔ ان اغراض کے بعد دوہ و قف نامہ میں تحریم کر تا ہے (الفاظ واقف) اگر کسی و قت اس کی یاس میں سے بھی کی ضرور ت نہ ہو تو کل آمد نی مو تو ف یاس کا برزو جیسی کہ صور ت ہو میں و قشراء مسائین ، مریضوں اور مسافروں کے لئے صدقہ ہے جوان کی امد اوہ حاجت روائی میں صرف کی جائے گیا۔ وقف ہونے کے بعد واقف نے مدر سے بھی چاتا رہے اور ہقیہ آمد نی مو تو ف سے مقراء مسائین ، مریضوں اور مسافروں کے لئے بھی جدید کیا کہ مدر سے بھی چاتا رہے اور ہقیہ آمد نی مو تو ف سے مقراء مسائین ، مریضوں اور مسافروں کے لئے بھی انتظام امداد کر دیابہذا سوال سے کہ واقف نے جوائی و فات سے قبل سے انتظام امداد کر دیابہذا سوال سے بے کہ واقف نے جوائی و فات سے قبل سے انتظام کہ مدر سہ بھی چلے اور ہقیہ آمد نی فات سے قبل سے انتظام امداد کر دیابہذا سوال سے بے کہ واقف نے جوائی و فات سے قبل سے انتظام امداد کر دیابہذا سوال سے بے کہ واقف نے جوائی و فات سے قبل سے انتظام کہ مدر سہ بھی چلے اور ہتے آمد نی و نے گی اہذا سے فعل اور انتظام و اقف کا کرنا شربا ما جائز و مسائین ، مریضوں ، مسافروں کی امداد میں صرف کی جائے گی اہذا سے فعل اور انتظام و اقف کا کرنا شربا میں و اور در ست سے باشیں ؟

(۳) واقف نا کے ایک و قف کیا اور موقوف کا متولی اپنی دوئ کو مقرر کیا اور دوئ کے بعد ایک نابائی لڑک کو متولی مقرر کیا اور دوئی کے بعد بید لڑکا متولی موقوف کا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک واقف کیا ہوئی دیا ہی گا ور دوئی کی وفات کے بعد بید لڑکا متولی موقوف کا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک واقف کیا ہوئی اپنی حیات تک متولی موقوف کے مقرر کر سکتا ہے یا نہیں ؟ سوال یہ ہے کہ ایک وقف کیا اور وقف نامہ میں تو بیت کے متعلق یہ تحریر کیا۔ (الفاظ واقف) "تو بیت اس وقف کی متولی مقرر کر جاؤں اور وقف کی موقوف کی اور میر ہے بعد جنس کو میں بذریجہ تحریر متولی مقرر کر جاؤں اور فیف کی میں متولی موقوف کا بھراس ہے جس کو دو مقرر کر رہے وقف کا موقوف کا بھراس ہے جس کو دو مقرر کر رہے وقف کا موقوف کا بھراس ہے جس کو دو مقرر کر رہے وال

<sup>(</sup>١) وعندهما جس العين على حلم ملك الله تعالى على و جه تعود منفعته الى العباد فيلزم و لا يباع ولا يوهب ولا يورث ان الفتوى على قولهما (عالمكبرية، كتاب الوقف ، الباب الاول ٢/ ٥٥٠ ش. ماجدية) (٢) يَوتَكُرُهد يَتْ شُرِيْفِ يُسِ بَ اذى الدومن في موته كاذا ه في حياته . مرقاة ج١/ ٥٨٢

مقر کر دیااور پھر پھھ مرسہ بعد ایک شخف عمر کوزید کی وفات کے بعد متولی ہونا تح ریکر دیا بین ہے کہ (زید) اپنی حیات تک متولی رہے گالور زید کی وفات پر عمر متولی ہوگا۔ اب داقف تو مرگیا ہے۔ اب زید ہے کتا ہے کہ میں موجودہ متولی ہوال اور حسب شرائط وقف نامہ جیسا کہ الفاظ وقف نامہ میں تح ریجیں۔ (الفاظ واقف) جس کو میں بذریعہ تج ریمتولی مقر رکرے (عمر) یہ کتا ہے (زید) سے کہ تمہارے بعد واقف نے ہم متولی مقر رکرے (عمر) یہ کتا ہے (زید) سے کہ تمہارے بعد واقف نے ہم وہ دو متولی کا مقر رکردہ شخص زید کی وفات پر متولی موجودہ متولی کا مقر رکردہ شخص زید کی وفات پر متولی ہوگا۔ وقف کا۔ زید کی وفات پر متولی ہوگا۔

(س) ایک واقف نے جوشر انظام انظام تولیت کے بارے میں وقف نامہ میں مقرر کیا ہے کیاواقف اپنی زندگی میں اس کو تبدیل دویدل کر سکتے ہے انہیں ؟

المستهنی نبر ۲۲ ۳۲ تا سر تسین ساجب انصاری (آگره) ۲۶ مر ۱۹۵۸ م ۱۱ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ کر ۱۹۳۹ م ۱۱ و ۱۹۳۹ کر ۱۹۳۹ م ۱۱ و ۱۹۳۹ کر ۱۹۳۹ م ۱۹ و ۱۹۳۹ کر 
(۲) تو نیت کی نز حمیب دافق معین کر سکت ہے اور اگر کو فی بات صری طور پر مفاد و قف کے خلاف نہ ہو تواس کی معین کر دوئز حمیب قائم رکھی جائے گی۔ ۲۰۱

(٣)واقف کی آخری تح بریاآخری تجویز پر تعمل ہوگا۔ پہلی تحریر آخری تحریر سے منسوخ ہو گئے۔(٣) (٣) ثمر انظو قف میں سے جو شرائط کہ تو نیت اور منونی کے متعلق ہوںان کوواقف بدل سکتا ہے۔(٣) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د ہانی۔

الجواب صحيح فقير محمرا وسف د ہلوی۔ مدر سه امينيه د ہلی

### كيا منشاء واقف و قف ميں ر دوبدل ہو سكتا ہے؟

(سوال) حسب منتائے واقف جائیداد موقوف کے اندرانتظام وانصر ام ضروری ہے یاو قنا فوقنا مصلحت و ضرورت وفت کا خاظ کر کے ردوبدل کی عنجائش منتظم و کار کنان کو جانسل ہے یا نہیں؟

المستفني نب ۲۴۸۴ عافظ محرر فتل الدين صاحب بهارش يف (ثينه) ۲۵ منر ۱<u>رف آل</u>اه ۱۲۱۰ يريل <u>۱۹۲</u>۶ء

<sup>(</sup>۱)ادا جعل داره اوبني دارا وحعلها لطلبة العلم والقرآن والسنفر عين لهما وللعادة والخير يسكنونها فهو حائز والننف في الفتاوي كتاب الوقف ص ٢٩١٩)

<sup>(</sup>۲)(ولاية نصب القيم الى الواقف ثم لوصبه) رتنوير الانتبار ، كتاب الوقف، ٢٩/٤ على سعيد) وفي الشاميه ؛ لوشرط الواقف كون المتاوي في الشامية ؛ لوشرط الواقف كون المتولى من اولاده و اولادهم ليس للقاصى ان يولى غيرهم بلا خيانة ، ولو فعل لا يصبير متوليا ؛ د رد المحدر، كتاب الوقف، مطلب لا يجعل الناظر من غير اهل الوقف ، ٢٠٥٤ على سعيد)

<sup>(</sup>٣٠٣) را را دالمتولى اقامة عبر دمقامه في حيانه ان كان التقويض له عاما صحى ولا يملك عزله والدرالمختار، وفي الشاهيه وقوله ولا سلك عزله الخ، - بحلاف الواقف، فان له عزل القيم وان لم يشتر طه، والقيم لا يملكه كا لو كيل. رد السحتار، كتاب الوقف، مطلب للناظران بوكل غيره، ١٤٥٤ ط. سعيد،

(جواب ۲۸۲) منشاء داقف کالحاظ ضروری ہے۔ابیا تغیر و تبدل جواصولاً منشاء داقف کے خلاف نہ ہو جائز ہو سکتاہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لد ،دبلی

(۱) مسجد اور مدرسه کی آمدنی سے زمین خرید کر اپنی اور اینے اولاد کے تولیت کا قبالہ لکھوانے سے وقف سیجے ہے

(۲)مىجدىشر عى مين نمازيز ھنے سے رو كنادر ست نہيں

(۱) اس صورت كا قباله مونے سے معجدو قف ہے يا منيں؟

(٣) اَّلر و قف نهيس تووقف کي کون سي صورت ہے؟

(٣) ند كوره طريقه كا قباله ناماازروية شرع درست بيانسين؟

(۱۲) اس مسجد کی نبست الیمی کارروائی کرنا جو مسجد کے نایان شان نہ ہو یعنی عام مسلمانوں ہے مسجد کے خلاف و ستخط کرانا اور ان کو مسجد میں آئے ہے رو کنا اور بید کہنا کہ بانی مسجد نے قبالہ میں یعنی ٹرسٹ ڈیڈ میں خود اور آپی اور اور ان کو مسجد میں آئے بیربائی مسجد کی ملکیت ہے جب تک و دسر ہے مسلمانوں کو تو لیت میں شامل نہ کر یں اس وقت تک اس مسجد میں نماذنہ پڑھیں اور مسجد کابا یکاٹ کریں۔ بید ہے ان کا مطالبہ چنا نچے معدود سے چند اور ہیں جو صرف جمعہ کو آئے ہیں۔ خالف بھی معدود سے چند ہیں لیکن مخالفوں نے عام مسلمانوں کو بھکا کر و ستخط کرائے ہیں تو ایس حرکات کی نسبت شرعا کیا تھم ہے ؟

(٥) ند كور مبالا مطالبه يعنى قباله كومطلق بدل دياجائ توصيح بياسي ؟

<sup>(</sup>١) شرط الواقف كنص الشارخ اي في المههوم والد لالة و وجوب العمل به ١٥ الدر المختار، كتاب الوقف، مطلب في

(1) مسجد ہی کے متعمل مسجد کی زمین میں گھر بھی ہیں جس میں متولی صاحب رہنے ہیں تو متولی صاحب رہنے کے مستحق ہیں یا نہیں ؟

( ) کبانی مسجد کا انتقال ہوئے پچیس تیمیس سال کا عرصہ ہو گیااب ان کے بڑے صاحبزادے متونی ہیں جو ہمبدنی میں مقیم میں مقیم ہیں۔ موصوف کے دوسر ہے بھا کیوں کے زیر گرانی بعض مسجدیں ہیں۔اور بعض مسلمانوں کے بہر و ہیں۔اویر لکھ دیا ہے۔اس الرح کی گرانی کا شرعا کیا تھم ہے ؟

(۸) ان مسجد ول کے لئے او کوئی مستقل آمدنی نہیں ہانگ کا نانگ کر مسجد اور مددسد کی ضرور بات کو بھی پورا کر نااور متولی صاحب اسپنے اہل و عیال پر بھی صرف کریں۔ چنانچہ قبالہ میں بھی بھی کھا ہے کہ یہ مسجدیں اور مدرسہ مسلمانوں کے مذہبی امور کے لئے ہیں اور چندہ ہے جو آمدنی ہو گی وہ مسجد اور مدرسہ کے کام میں صرف کریں اور اسی سے ابنا نفقہ بھی پوراکریں تو متولی صاحب اس آمدنی کو اپنے اہل وعیال کے لئے صرف کرنے کے مستحق ہیں یا نہیں 'اگر آپ قبالہ ما دخلہ کرنا چاہئے ہول توجواب ملتے ہی فورا خدمت میں بھیج دول گا۔

نوٹ :۔ ہم متجداور مدر سہ بلائسی شرط پر متجد کے تمام کاروبار مسلمانوں کوویے کے لئے تیار ہیں، کیکن وہ ضد کر رہے ہیں کہ قبالہ کو بھی بدل دیا جائے جب لیں گے درنہ نہیں ؟

المستفتی نمبر ۷۰۰ عبدالمجید صاحب (افریقه) ۲۲ ربیخال فی ۱۳۵۸ اجون ۱۳۹۹ء (جو ۱۳۹۱ء و ۱۳۹۰ء و ۱۳۰۰ کا دعوی کیاجاسکتا ہے توات کہ یہ تمام و قف جین کوئی ذاتی مکیت کا دعوی کیاجاسکتا ہے توات صورت میں قبالہ بد انالازم نہ ہوگا صرف اتنی بات ہے کہ تولیت کا حق واقف یابانی کی اولاد کے لئے رکھا ہے و تف میں کوئی خرابی نمیں آتی۔ (۱۰)

چندے کی رقم میں ہے متولی اپنی تنخواہ لیعنی عمل کی اجرت لے تو جائز ہے۔ مسجد کے متعلق و قف مکان میں متولی رہ سکتا ہے گریہ بھی اس طرح کہ گویا مکان کا کر ایہ اس کی تنخواہ میں شامل ہے۔(۱)

الیکن اگر قبالہ اس قسم کا ہو کہ اس کی وجہ ہے کسی وفت ذاتی ملکیت کا وعویٰ ہوسکتا ہو اور قبالہ کو بطور بخت کے پیش کیا جاسکتا ہو تو پھر قبالہ کوبدلوانا ضروری ہو گااور جب کہ بیہ تمام اشیاء مسجد، مدرسہ، مکانات فی الحقیقت و نف ہیں تو قبالہ کوبدلوانے میں کیاتا مل ہے۔

متولی کو جائے کہ وہ مسلمانوں کے اطمینان کے لئے قبالہ کو تبدیل کرادے۔

محمد كفايت الله كان الله لد ، وبلي

المامت سے معزول ہونے کے بعد مسجد کی زمین سے نفع اٹھانے کا تھم (مسوال) جامع مسجد محلّہ قلعہ داقعہ قصبہ داویند جو کہ سلطان سکندر شاہ ن بہلول شاہ کے زمانہ کی نغمیر شدہ ہے

<sup>(</sup>١)(لا يجعل القيم فيه من الاجانب ماوجد في ولد الواقف واهل بيته من يصلح لذالك( ردالمحتار ، كتاب الوقف، مطلب لا يجعل الناظر من غير اهل الواقف، ٤٢٤/٤ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٢) اما الناظر بشرط الواقف فله ماعينه له الواقف ، ولو اكثر من اجر المثل كما في البحرو لو عين له اقل فللقاضي ان يكمل له اجرالمثل بطلبه (ردالمحتار مطلب المراد من العشر للمتولى اجر المثل ٤ / ٢٣٦ ط. سعيد)

جیسا کہ اسکی پیشانی کے کندہ پھر سے ظاہر ہوتا ہے۔ای زمانہ سے پچھ زمین کی مال مذاری سر کاری جس کی مقدار صنیک سالانہ ہے اس متجد کے اخراجات کے لئے وقف ہے۔اس متجد کا احاطہ بہت بڑاوسٹی تھا۔ ای احاطہ میں جنوبی جانب کو کئی زمانہ میں کسی اہل خیر یا اہل محلّہ نے پہنچہ حجرے امام و مؤذن کے لئے تھیں کر و بنے۔ چھ عرصہ کے بعد ان جرول کا پروہ کر کے بصورت مکان بنا کر کئی امام کو مقرر کر کے رکھ دیا کیا۔و بی امامت کر تا اور مکان میں رہائش کر تاربااور اس زمین ک صفحے سالانہ آمدنی اور چھ اہل محلہ کی خیر وخیر ات ہے گذراو قات كرتار بالمسجد كاخرج ابل محلّه لوئے، صف و نيبر ه كابر داشت كرتے رہے۔ جب امام مقر ركر د ه كا انتقال ہوا تومسجد کی جنوبلی جانب ہی میں اس کود فن کر دیا گیا جو در گاد کے نام ہے موسوم ہے۔امامت ای خاندان میں نسل بعد نسل چیتی رہی ۔اور رہائش اسی میکان میں رہی۔اس در میان میں جو بھی بند واست سر کار می ہوا اس زمین میں امام کا نام نسلسله تولیت وا بهتمام در نج بو تاریا جس کی ماکند ار ی و قف ہے۔ محید ی جنوبلی جانب متنسل در کا دو و معدود کان بھی تسي صاحب خيرِ نے تغمير كرادى جس كى آمدنى بھى امام بھر ف خود لا تارہا۔ ايك دفت ايسا بھى آياكہ امام سابق كى اولاد میں ہے کوئی امامت یا کار تولیت کے قابل نہ ربابلحہ سر کاری ماز مت اختیار کر کی تواہل محلّہ نے مدر سه عربلی کے طالب علم کوامامت کے لئے مقرر کر لیااور طالب علم ہی کیا بیعد ویگرے امام ہو تاریا۔ باقی تمام انتہا م اہل محلّہ کرتے رہے۔ لیکن اہل محلّہ کی تعقلت و سستی ہے اس مکان میں امام سابق کی اوار و ہی رہتی رہی اور زمین مین ان کائی نام درج ہو تاریا۔اگرچہ تمام انتظام اہل محلّہ کی تعی واہتمام ہے مجد کا ہو تاریا۔امام سابق کی اوا وہ میں ہ ا کیک شخص نے جو مکان پر قابض تفاان حجر ات کو جو بشکل مکان بنائے گئے تھے توڑ پھوڑ کر اور پڑھ زمین اور اساط مسجد ہے شامل کر کے ایک بہت بڑا مکان از سر نو بنالیا۔ تمام ملبہ سابق کو بھی اس میں اگالیا۔ اگر چہ بعض اہل محلّہ ئے چھ تغریض بھی کیالیکین بعض دوسر وال نے اس کاسا نھھ دیالور مکان ہوادیا۔امام سابق کی اول دیر ابر اسی مکان میں ر بتی ہے زمین میں جس کی مال گذاری و قف ہے انہیں کانام چلا آرہا ہے۔ صب سالانہ میں ہے آئ تک ایک حبہ بھی مسجد کے کسی کام میں صرف نہیں ہوا۔

اوھر اہل محلّہ کی معی واہتمام اور چندہ ہے مسجد کی شالی جانب چند دکانات تعمیر کرادی سنیں جن ک آمدنی ہے مسجد کا نظام اور جملہ اخراج ت بورے ہوئے ہیں اور نیز اہل محلّہ نے تمام شہ و یوبند وہز وان شہ سے چندہ کرئے غربی جانب میں ایک بہت ہواوستی درجہ تعمیر کرا کر سابان و یوار میں تین در صول دیے جس ہے مسج بہت شاندار ہوگئے۔ بھی مسجد ہوا ھائے کی اگر چہ ضر درت ہے لیکن سے مکان متناز مد صحن کے وسٹی کرنے میں حارتی ہے۔

سے وہ مقد مدبعد ما حظہ کرانے احاط متبد کے سمار نبور کی اجازہ اس مکان اور درگاہ اور دو عدد دوکان متسل درگاہ اور زمین و نیم ہی مگئیت کا اور اپنی تولیت کا وعویٰ کر ویا اور محلّہ کے بر ہے بوئے سر بر آوردہ او گول کو مدعا علیہ قرار ویا۔ اہل محلّہ ک معین تمام سے وہ مقد مدبعد ما حظہ کرانے احاط متبد کے سمار نبور کی جی سے موافق مسجد کے فیصل ہو گیا۔ اور تو یت متبد سے اس کا کوئی تعلق ندر ہا مکان مسجد کا قرار دیا گیا۔ اس کا جیل مخالف نالہ آباد دائے کیا۔ وہاں سے بھی خارج ہو کیا۔ اس کا باوجو دائل محلّہ کی نفات اور سستی ہے بد ستور سابق وہی قابض و ساکن رہا اور اب تک ہے۔

نہ ہی زمین مبحد کی آمدنی مبحد میں صرف ہوتی ہے۔ اب دوبارہ الل محلّہ کی طرف سے اس پروعویٰ کیا گیا تووہ بھی موافق مسجد کی قیصلہ کر لیاجائے بعنی صلحہ موافق مسجد کے فیصلہ کر لیاجائے بعنی صلحہ تواب آنجناب سے دریافت طلب یہ امر ہے کہ ازروئے شرع کس طرح فیصلہ کیا جائے کہ جس سے کار کنان مسجد پر کوئی باراخروی ندر ہے۔

ان امور کا خاص طور سے لحاظ فرمایا جائے۔

(۱) جب ہے کہ امامت و تولیت ہے کوئی تعلق نہیں مکان مسجد میں کہ جس کی زمین تو یقیناو قف ہی ہے باآ کرایہ رہنا۔

(۲) زمین مسجد کی آمدنی اب تک مسجد میں صرف نه ہونا جس کو تقریباً پچاس سال یا پہنے زائد

يوسك ين-

(۳) مكان سائن كے ملبه این ، كرى ، كواژو غير هو غير ه كوشامل تغمير مكان كرلينا۔ (۴) مىجد كے صحن كى توسى يو جه مكان متنازعه نه ہو سكنا۔ فقط والسلام

المستفتی نمبر ۲۲ مرح اسیداختر حسین عفاعند و بیرند کم جمادی الثانی الا اله م ۱۹ اجون ۱۹۳۴ء

(جواب ۲۸ ۲) مسجد کے ساتھ اس کے احاطہ میں جوز مین موضع میں المصلاق کے علاوہ ہوتی ہوتی ہوسائے

مسجد پر وقف ہوتی ہے۔ انام جب تک امامت کے فرائعش اواکر تارباس وقت تک اس مسجد سے نیز مسجد ک

دوسر ہے وقف کی آمدنی صدی سالانہ ہے انتفاع اس کیلئے جواز کی حد میں آسکا تھا۔ (۱) کیکن جس وقت ہے کہ

امامت کے فرائعش اواکر نے چھوڑو ہے اس وقت ہے نہ وہ اس آمدنی کا مستحق تھا اور نہ مسجد کی زمین ہے سکونت کا

فاکدہ حاصل کر سکتا تھا۔ اس وقت سے اس کے ذمہ کر اید اوابھی لازم ہے اور صدی سالانہ بھی مسجد کو واپس کرنا

فاکدہ حاصل کر سکتا تھا۔ اس وقت سے اس کے ذمہ کر اید اوابھی لازم ہے اور صدی سے سالانہ بھی مسجد کو واپس کرنا

وائدم ہے۔ (۲) ہر مسجد کی ذمین کو خالی کر نایا اپنے مکان کی قیمت وضع ہو جائے گی۔ جو خو و مسجد کا تھا اور اس نے

مکان مبحد کو دید یئا لازم ہے اس میں سے اس سامان و ملب کی قیمت وضع ہو جائے گوالی مسجد مکان کو منہ م کر کے صحن کو وسٹی کر سکتے ہیں۔ (۳)

وسٹی کر سکتے ہیں۔ (۳)

وسٹی کر سکتے ہیں۔ (۳)

" محمد کفایت اللہ کان انتد لہ ، وبلی

(٢)اسكنه المتولى بلااجر كان على الساكن اجر المثل ولو غير معدللاً ستغلال به يفتى (الدر المختار) (قوله كان على الساكن اجر المثل) . ودحل مالوكان الوقف مسجدا اومدوسةسكن فيه فتجب اجرة المثل، ورد المحتار، كتاب الوقف، مظّلب سكن المشترى دار الوقف، ٤٠٨/٤ طاسعيد،

(٣)فان كان الغاصب زاد في الارض من عنده بان كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء والشجر يؤمر الغاصب برفع البناء و قلع الاشجار و ردالارض الله يضر ذالك با لوقف والله كان اضر بالوقف اله يكن للغاصب الله يوفع البناء او بقلع الاشجار الا ان القيم بضمن ذالك بالوقف وقيمة البناء مرفوعا . (فتاوى عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب التاسع ، ٢/ ٤٤٧ طاحدية)

(٣) في الكبرى مسجد ارادا هله أن يجعلوا الرحمة مسجدا والمسجد رحبة ﴿ فَلَهُمْ ذَالِكُ (عَالَمُكَيْرِيه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصار الاول ٢ ٢ ٥٤ ط ماجدية)

<sup>(</sup>١)(يبد امن غلته بعمارته) ثم ماهو اقرب لعمارته كامام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفا يتهم . (الدر المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب يبدابعد العمارة بما هو اقرب اليهاء ٤/ ٣٦٧ ط. سِعيد)

#### وقف كرده چيز كواپنے قبضے لور تصرف ميں لانے كا تھم (الجمعية مور ند الگست ع<u>اما</u>ء)

(سوال) وقف کردہ چیز کواپے تھے میں ایا اور اپ تھر ف میں ایا، تھر ف کرنے سے ازنہ آتا کیماہے۔ جو محص تھر ف یجا کر تاہے اس کا حقیقی بھائی سودی کار دبار بھی کر تاہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا کیماہے؟ (جو اب ۲۸۵) مال وقف میں خلاف شرط واقف تھر ف کرنا حرام ہے۔ اور جو محض کہ مال وقف کو اپ تھر ف میں ناحق الے اس کے ذمہ منمان واجب الإدام وگا۔ (۱) سود خوار محض سے ذجراً ترک تعلقات کرنا جائز ہے۔ جب تک وہ توبہ نہ کرے اس وقت تک مقاطعہ جاری رکھنا چاہئے۔ مجمد کفایت اللہ غفر لہ ، د الی

#### کیامتولی مسجد مؤذن اور امام کومسجد کی آمدنی سے قرض دے سکتاہے؟ (الجمعیة مورخه ۲۸ عمبر ۱۹۳۳)

(سوال) غاد مان مسجد (مثلا مِوَّذِن وامام) کوبو فت ضرورت متولیان مسجد مسجد کے وقف مال سے قرض حسنہ و ہے کتے ہیں یا نہیں ؟

(جواب ٢٨٦) منولی مسجد کواختیار ہے کہ وہ مسجد کے خاد موں کوان کی ضروریات کے وقت مسجد کے فنڈ سے رو پییہ قرض دے دے دنڈ سے رو پیہ قرض دے دے دیا تھ ایک ہوئے کا ندیشہ نہ ہو۔ ضائع ہوئے کا ندیشہ نہ ہو۔ دیا تا کہ اندیشہ نہ ہو۔ دیا تا کہ کا ندیشہ نہ ہو۔ دیا تا کہ کا اندیشہ کا ندیشہ کا تا کہ بیشہ نہ ہو۔ دیا تا کہ کا اندیشہ کو سے کا اندیشہ کا تا کہ کہ کا تا کہ کو تا کہ کا تا کا تا کہ کا تا کا تا کہ کا تا کا تا کہ کا

#### مسجد کے لئے وقف شدہ زمین پر سر کسینانا (الحمعیۃ مور ند ۸ ااگست کے ۱۹۲۶)

(سوال) یہاں گور نمنٹ ہائی اسکول (امراؤتی) کو گور نمنٹ نے ایک قطعہ زمین اس غرض سے عطافر ملیا تھا کہ
اس میں مسلمان اپنے خرج سے مسجد بنالیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے چندہ کر کے ایک عظیم الشان مسجد بنوالی ہے
گرمسجد کے اردگر دافقادہ ذمین بھی ہے جو مسجد کی ملک اور قبضہ میں ہے۔ اور اس کا احاظہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اب
میونسپل کو نئی سراک کے لئے بچھ زمین کی ضرورت ہے تواس افقادہ گر مملوکہ واحاطہ شدہ ذمین سے بچھ حصہ دیا

جاسکتاہے یا نہیں؟ (جو اب ۷۸۷) آگریہ افرادہ زمین مسجد کی ملک ہے اور مسجد کے کام آسکتی ہے تواہے سڑک کے لئے بمعاوضہ یا بلامعاد ضدوینا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ وقف مسجد کے لدال یا بے یا ببد کاحق منولی کو نمیں ہوتا۔(۲) محمد کفایت اللہ

(۱) متولى المسجد ليس له ان يحمل سراج المسجد الى بيته . . لو اشترى القيم بغلة المسجد ثوبا و دفع الى المساكين لا يجوز (عالمگيريه ، كتاب الوقف، الباف الحادي عشر ، الفصل الثاني ٢/ ٦٦٪ ط . ماجدية)

(٢) مَالُ موقوفٌ على المسجد الجامع واجتمعت من غلاتها ثم نابت الا سلام نائبة ... واحتيج الى النفقة في تلك الحادثة..... ان لم تكن للمسجد حاجة للحال فللقاضي ان يصرف في ذالك لكن على وجه القرض.. (عالمكيرية، كتاب \_\_ الوقف، الحادي عشر، الفصل الثاني ٢٤/٢ £ ط. ماجدية)

(س) (واما) الاستبدال ولوللمساكين آل (بدون الشرط فلا يملكه الا القاضي) دور و شرط في البحر خروجه عن الا نتفاع بالكلية وكون البدل عقار اوالمستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل (الدر المختار كتاب الوقف، مطلب في شروط الاستبدال ٤/ ٣٨٦ ط. سعيد)

نوال باب وقف على الاولاد

ا پنی بعض لولاد برو فف کرنے کا حکم (سوال) جائیداد کود نف علی الاولاد کرناور کی دارث کو محروم کرناجائزے یا نہیں؟

المستفتی نمبر ۲۳۳۱ محذا عیل صاحب (اگره) ۲۷ ربیع اثنانی کرن سواه م ۲۶ جون ۱۹۳۸ و بعض (جنواب ۲۸۸ ) جائیداد کو وقف علی الاولاد کرناجائز ہے۔ مگر وقف میں بعض دار تول کا حصر مقرر کرنالور بعض کو محرک فایت ابتد کان ایند اید رو بناجائز نمیں ہے۔ (۱) محرک فایت ابتد کان ایند اید رو بنای موت کے بعد شرعی انتتبار سے در ثاء میں تقسیم : و گی او قف شدہ جائید ادوا فف کی موت کے بعد شرعی انتتبار سے در ثاء میں تقسیم : و گی ا

کیاو قف شدہ جائید ادواقف کی موت کے بعد شرعی انتہار سے ور ثاع میں تقسیم ہوگی ؟

(سوال) زیر نے اپنی جنیداد میں سے چھ حصہ و قف اوارد کیا۔ زید کے تین لڑک چار اٹر کیاں ایک زوجہ ہے۔
وقف اور دمیں ان کا حق دار بخصہ شرعی قرار دیالیکن اپنی حیات میں حصہ مساوی دیتار ہااور بھی گھا تہ میں اندران
بھی کر تارہا۔ خود تقریبا چار سال تک متولی بھی رہا۔ اپنی حیات میں مساوی حصہ کا کر تارہا۔ جائیداد و قف اوارو کر نے
کو متولی سادیا۔ دوہ بھی مساوی حصہ دیتر ہالور اندراج بھی کھا تہ میں مساوی حصہ کا کر تارہا۔ جائیداد و قف اوارو کر نے
سے چیشتر زید کی تین لڑکیاں فوت ہوگئی تھیں۔ زید نے ان کی اوارد کے لئے اس جائیداد کی آمدنی میں آٹھ پچول
کے لئے جس میں دولڑ کے اور چھ لڑکیاں تابالغ ہیں فی کس چیس روپے بعنی کل دوسور و پ ماہوار تینوں مرحوم
کے لئے جس میں دولڑ کے اور چھ لڑکیاں تابالغ ہیں فی کس چیس روپے بعنی کل دوسور و پ ماہوار تینوں مرحوم

(۱) زید کی حیات میں حصہ شرعی جائز تھایا نہیں یا مساوی جائز تھا؟ (۲) زید کے انتقال کے بعد حصہ شرعی رہے کا یا مساوی۔ (۳) مرحوم اولاد کے لئے جو ماہوار مقرر کیاہے کہ مرحوم کی اولاد جب تک زندہ رہے فی کسر روپے ماہوارات وقف اولاد میں ہے دیاجائے جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی نمبر ۲۸۴۵ حابق محمر یعقوب صاحب (و بلی) سوزی المجد سره سراه م۲۲ جنوری و سول ۱۹۳۹ فری المجد این المرازید کے بعد اس کالژکازید کی حیات میس و بتار بالیتن براد کا حسد اور مرحومه لژکیول کی اولاد کوئی سریجیس رو پیاس طرح زید کی وفات ک بعد بحق و بیاجائی المرجب که جاند او وقف مو گئی تو اب اس میس بقاعده میر اث حصه جاری نه موگاه بایحه شرعی حصه سے برایر حصه بی مراد موگاه داری کا الله کان الله که مو بلی

وقف شده جائداد میں تقسیم کرنے کا طریقہ

(سوال)زید نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ و قف الاوالاد کیا۔ زید کے تین اور کے چار اور کیال ایک یوی ہے۔ وقف

(۲،۱)رجل قال ارضى صدقة موقوفة على ولدى ونسلى فالوقف صحيح يد خل فيه الذكور والا ناث من ولده و ولد ولده ومن قربت ولا ته ومن بعدت ويستوى فيه ولد النين و النات (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث العصل الثاني ، ص ٣٧٥/٢ ط.ماجدية) اولاد میں تحریر کیا ہے کہ سب کوشر کی حصہ دیا جائے اور خود متولی ہو کر لڑکی ہے لڑکے کو دو چند دیتارہا۔ پنجھ حصد حق دار لینے رہے۔ پنجھ حق داروں کا بہی کھاتے میں جمع کر تارہا۔ تقریباً چار سال تک خود متولی رہا۔ اپنی حیات ہی میں اپنے لڑکے کو متولی کر دیا۔ حیات میں چو نامہ شرعی حصہ مساوی ہو تاہا س لئے متولی کالڑکا تقریباً تین سال تک مساوی دیتارہا اور کھا تھ میں بھی مساوی اندراج کر تارہا۔ جائیدادو قف کرنے سے پہلے زید کی تین لڑکیاں فوت ہو آئیوں فوت شدہ لڑکیوں نے آٹھ پیچ چھوڑے جس میں دو لڑکے چھ لڑکیاں باباغ۔ زید نے ان آٹھ پیچ سے دو سور و پیہ ماہوار مساوی حصہ ان پیوں کو ایسی پیسے مندر جہ بالاو قف اوالا و جائیداد کی آمدنی میں ہے دو سور و پیہ ماہوار مساوی حصہ ان پیوں کو ایسی پیسے سے دو سور و پیہ ماہوار مساوی حصہ ان پیوں کو ایسی پیسے سے دو سور و پیہ ماہوار مساوی حصہ ان پیوں کو ایسی کر کے دیے کو بھی لکھا ہے۔ اب زید کا انتقال ہو گیا۔

(۱) زید اپنے متولی ہونے کے زمانہ میں لڑکول کو لڑکیوں سے دو چند ویتار ہا۔ وہ رقم جو زائد لڑکول کو مپنجی ہے لڑکیاں اب ان سے لینے کی حق دار ہیں ( یعنی لڑکول سے )یا نہیں۔

(۲)زید کالژ کامتولی ہونے کی صورت میں زید کی حیات میں اپنے کھائی بہوں کو حصہ مساوی دیتار ہااب کیو نکر دیا جا گئے۔ "

(۳) زید کی فوت شدہ لڑکیوں کے آٹھ نابالغ پیوں کو دوسورو پے ماہوار مندر جہبالاو قف جائیداد میں سے مساوی یعنی فی کس پچپیں ۲۵ پچپیں ۲۵ روپے ماہوار دینے کو تکھاہے وہ دیتاجائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۲ ہونا ہے جو ایعقوب صاحب و بلی ہے افری الحجہ کے سات ۲۲ ہوری و ساوی الحجہ کے سات ۲۲ ہوری و ساوی (جواب ، ۲۹ ) زید نے وقف نامہ میں اگر یہ لکھا تھا کہ اوارہ ذکورواناٹ کو شرعی حصہ دیا جائے تو مو قوف جائداہ میں شرعی حصہ دیا جائے تو مو قوف ہوری شرط ہے معین کرے۔اگرواقف نے وقف نامہ میں کوئی شرط اور تھر تے شیں کی تواس کے طرز عمل ہے تعیین کی جائے گی۔اس کا عمل اس سوال میں سیمتایا گیا ہے کہ لڑکول کو دو ہر الور لڑکیوں کو آئر او یتا تھا اور اسی واقعہ کے متعلق اس سے پہلے جو سوال کیا گیا تھا اس میں سیمتایا تھا کہ لڑکول لڑکیوں کو برابر و یتار باد بیات وو نوں سوال کیساں ظاہر کرتے ہیں کہ اس نے اپنی ذندگی میں اپنے لڑک کو متولی بناویالور لڑکا اپنے بھا کیوں بہوں کو برابر و یتار باد و یتار با

محر كفايت الله كان الله له ، د على

<sup>(</sup>١)وفي الوقف على القريب تقسم الغلبة على الرؤس الصغير والكبير والذكر والا نثى والفقيرو الغني سواء لمساوة الكل في الاسم. (عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الثالث ٢٧٩/٦،ط ماجدية)

#### د سوال باب متفر قات

شهیدول کی قبرول کومسجد میں شامل کرنا

(سوال) ایک معجد کے حوض کے تنارے پر دو قبریں شہیدوں کی بیں۔اس کا صحن کشادہ کرنے کے سے زمین برابر کر کتے ہیں یا نہیں ؟

المستفتی نمبرے ۱۵۰ محمد طاہر محمودی صاحب قصد کڑی اربیج الثانی ادعی م ۱۶ون کے ۱۹۳ء و ۱۹۳ء اور کے ۱۹۳ء و ۱۹۳۰ کا اس کی المحمد کے این کی المحمد کے این کی المحمد کی المحمد کی المحمد کی المحمد کی المحمد کی دار کرنا جائز شیں کیو تلد ظاہر رہے ہے کہ ان کی د مین وقف مسجد میں شامل شیں اور اگر بناء مسجد کے دمین میں شمیدوں کو و فن کر دیا تحا توان کو مسجد میں مالینا جائز ہے۔ (۱)

# زمین کھود نے سے انسانی بڑیاں نکلیں توان کا تھم

(سوال)(ا)زیدایک خریدی بونی زمین میں کنوال لگوانی کی خاطر کھدوائی شروی کرتا ہے اور چاریائی فن ن سے ایک سالم انسانی پنجر بر آمد ہو تا ہے۔ دوسر ہے پنجر کی کھوپری کی ہڈی۔ دو تین دانت اور بازو کی ہڈیال بھی نکلتی ہیں۔ دوسر ہے پنجر کابقایا حصہ تاحال نامکمل کنویں کی سکی دیوار میں موجود ہے اور و کھائی و یتا ہے۔ کیا ایسے ناتمام کنویں کو میں کو تیں کو مکمل کیا جانا اسلامی شریعت کے نزویک جائز ہے۔

(۳) جوانسانی بڑیاں بر آمد ہوئیں ان کاکوئی احترام نہیں کیا گیابلے کوڑا کر کٹ سیجھتے ہوئے باہر بچینک دی سنیں۔ کنوال لگوانے والے نے خود دیکھیں اور اس کواس کا علم ہے۔ اس آدمی کے بارے میں شریعت کیا تھم رکھتی ہے۔ ۔ شخص مذکوراہل سنت والجماعة کے زمرے میں خود کو تشکیم کرتا ہے۔

(٣) اگر استفتا نمبر ۱، ۲ کاوید دود انسته مر تکب امام معجد اور خطیب ہو تواس کی امامت میں نماز اوا کرنے کے بار ب میں شریعت کیا حکم رکھتی ہے۔ درال حالیحہ وہ ایسے جرم ہے دیدہ و دانستہ توبہ نہیں کرتا۔ بلحہ اسے جائز سبحت ہوئے اپنی ضدیر تائم ہے۔

(س) کیادہ لوگ جو اس بات کے بینی شاہد ہیں اور دہ جس کو اس کا علم بھی ہے کسی ذریعہ سے اس امام مسجد او خطیب کو کنواں لگوانے سے بازر کھ سکتے ہیں۔ کیول کہ ان کے دلول ہیں اس بیح متی کا از حدر نج ہے۔ کیا کوئی تا انونی صورت ایس ہے جس کی رویے کنوال لگوایا جانا، ند ہو سکے فقط۔

المستفتی نمبر ۱۰۸ ابلغ علی صاحب (ضلع عجرات) ۹ جمادی الاول ۱۹ میاره م ۱۹جولائی کو ۱۹۳۰ و الله کی کوری ایک مملوکه زمین میں دفن واقع مونے کے طوری

<sup>(</sup>۱)اذا دفن الميت في ارض غيره بغير اذن مالكها فالمالك بالخيار ان شاء باخراج الميت و شاء سوى الارض وفرع فيها كذا في التجنيس .(عالمگيرية، كتاب الصلاة، الباب الحادي و العشرون، الفصل السادس ، ١/ ١٩٧ ط. ماجدية)

ہنی ہوں گی۔اس صورت میں مالک زمین کو بیہ حق ہو تاہے کہ جب لاشیں بالکل مٹی ہو جائمیں تواس زمین کواییخ کام میں لے آئے۔(۱)کیکن اگر پہلے سے علم نہ ہو کہ بیمان پر قبریں تھیں اور ایا علمی میں زمین کھود ی گئی اور ایا شیس انکلیں تواازم تفاکہ زمین کوہرابر کردیاجا تایابتر یول کواحترام کے ساتھ دوسری جگہ دفن کر دیاجا تا۔(ع)

بال أكراس امر كا نبوت موجود موكه قبري مسلمانول كي نه تحيي اور لا شيس كفار كي بين توان كاوه! حتر ام جو مسلمان کی ایش کا ہو تا ہے۔واجب شیں۔ ہندو ستان کے کفار اینے مر دے دفن شیس کرتے جلات ہیں۔ عُرعيها ئی د فن کرتے ہیں۔ بہر حال اگر معاملہ مشتبہ ہے تو انزم ہے کہ اس جگہ کنوال نہ ک*ھد*وا**یا جائے** (۲۰)۔

محمر كفايت الله كأن القدليه ١٩ بل

#### آندی میں لوگوں کی سمولت کے لئے سد در دیناناکار خیر ہے

(سوال) زید نابینالور معذور ہے اس کے پات اراضی زرع ہے۔وہ ااولد بغیر زوجہ بھی ہے۔ زیدائی تمام ارائشی زرعی بحر کے حق میں جوزید کا حقیقی بچیاہے بعوض زربدل منقل کر کے اس زربدل سے شارع عام پر بغر ض حصول تواب دارین ایک مکان سه دره نزوچاه آبوشی بنادیا۔ جس میں آسندگان ورو ندگان عام موسم گرماد سر ماوباران میں آرام ات میں۔ آیا یہ عمارت عام و قف منجانب زید به فرو تحتلی جائیداد خود شرعاً جائز داخل حسنات ہے؟

المهستفتى نمبر ١٨١٣مير فال صاحب (پنياله)٣١٤ي قعده ١٦٩١١ه ١٦جنوري ١٩٣٨ع (جواب ۲۹۳) زید کواختیار تھاکہ اپنی مماوکہ جائیداد کواپنی زندگی اور صحت میں کسی نیک کام میں لگادے اور مسافروں کے آرام کے لئے سہ درہ بنانا بھی کار خیر ہے اس لئے زید کابیہ قعل جائز ہے اور سہ در ہو قف عام ہو گیا۔ اب اس كوواليس لين كازيد كو بهي حق تهيس ب\_ارادان يجعل ماله في جهة القربة فبناء الرباط للمسلمين افضل (الى قوله) ولو كان مكان الدار ضيعة فالو قف افضل (عالمگيري)(٥) محمر كفايت الله، و بل

کیا آمد نی و قف کرنے کے لئے لفظو قف یو لناضر وری ہے؟

(بسوال)ایک مخص حیات اور صحت کی حالت میں اپنے دوست کو مبلغ ایک ہزار روپیہ نفتر ویتا ہے۔اور اس کے ساتھ ایک تحریر دیتا ہے کہ مذکورہ روپیہ ہے شینز (حصہ)خرید کر اس کی آمدنی میری حیات تک مجھے دے۔ میرے بعد میری بڑی لڑی کووے۔اس کی وفات کے بعد آمدنی مذکورہ میرے چھوٹے پیچل کو دے۔اس تح برین به ظاہر نہیں کرتا کہ روپیہ مذکور دو قف ہے۔ وہی تخص ایک وصیت نامہ لکھتاہے کہ میرے بعد میرا مال میبرے در ثاء پر شرعی طریقہ ہے تخسیم کیاجائے۔اباستفسار طلبام بیہ ہے کہ وہا یک ہزاررو پہیاوراس

اذا دفن المِيت في ارض غيره بغير اذن مالكها (١)ولا ينبغي اخراج المبيت من القبرالا اذاكانت الا رض مغصوبة فالمالك بالخيار ان شاء امر باخراج الميت ، وان شاء سوي الارض وذرع فيها (عالمگيرية ، كتاب الصلاة، الباب الحادي و العشرون ، الفصل السادس ، ١٦٧/ ط. ماجابية)

 <sup>(</sup>٢)مقبرة كانت للمشركين ارادواان يجعلوها مقبرة للمسلمين ، فان كانت آثار هم قد اندرست فلا بأس بذالك و ان بقيت آثارهم بان بقي من عظمهم شني ينبش . . ثم يجعل مقبرة للمسلمين الخ (الهندية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ٢/ ٦٩ ٤ ط ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) صديث ثر يف ش ب : كسر العظم الميت ككسره حيا: قال العيني اشارة الى انه لا يهان الميت كمالا يهان الحي عزيز

<sup>(</sup>٢) كتاب الوقف، الباب الرابع عشر في المتفرقات ، ١/ ٤٨١ ، ٤٨١ ط. ماجدية)

ک آمدنی مرحوم مذکور کے ترکہ میں شار کر کے تمام در ناء پر حصہ رسد تقتیم ہو گایاس کی نتحریر کے موافق اس کا نتظام کیا جائے۔

المستفتی نمبر ۲۱۹۳ مولاناعبدالخالق صاحب (سورت) ۱۵ ذی قعده ۱۹۳ اور ۱۹۳۸ موری ۱۹۳۸ (جواب ۲۹۴ ) اگر مرحوم نے اس تحریر میں بیہ نہیں لکھا کہ چھونے بیجوں نے بحق کے ندر ہنے کی صورت میں فقراء کودی جائے اور تحریر میں لفظاد قف بھی نہیں آیا تواس کے انقال کے بعد بیار قم یا تیر ذرکہ میں شامل ہو کرور ثاء پر تنقیم ہول کے بینی وقف قرارنہ دیئے جا کیں گے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لا ، د بنی

# مسجد، مدرسه ، باوقف جائيداد پرشيکس کا تھم

(سوال) میونسپل بورڈ بجنور نے جملہ عمارات و مکانات واراضیات پر پانچ رو بیبہ ماہوار کی حیثیت کے مکان بر حسب ذیل ہاؤس ٹیکس تبجویز کر کے بغر ض رائے عامہ مشتہر کیاہے۔

(۱) جملہ مکانات و عمارات واراضیات پر جن کی کرایہ کی حیثیت پاٹیج روپے ماہوار ہے شرح تین روپے ساڑھ چود ہ آنے فی صدی ٹیکس عائد کیاجائے گا۔

(۲) جملہ مکانات و عمارات وارانسیات جو صرف عبادت کے لئے استعال ہوتے جی بشمول گر جا گھرا مندر، مسجد، امام ہازہ، تھا کر دوارہ مستثنیات میں ہے جی لیکن ان کے متعلق انبی ارانسیات مکانات عمارات جن ہے کوئی آمدنی بھل کرایہ گھاس و بہار ہاغ دویگر پیداوار کے ہوتی ہے ان پر بخرط یہ کہ وہ حیثیت مندر جہالا میں آتی ہوں ٹیلس عائد کیا جائے گا۔ چو نکہ مسجد کے مکانات وارانسیات موقوفہ جن کی آمدنی سے مسجد کے پانی، چٹائی ولوئے وروشن ورگے راجات پورے ہوئے جی ٹیکس میں ہوتے۔ کیا غذ ہی نقط نظر سے جائیداد موقوفہ پریہ ٹیکس جائز ہے انا جائز۔ اگر ناجائز ہے تو مسلمانوں کواس کے خداف کیا طرز عمل اختیار کرناچا ہے۔

کفار کی بنی ہونی معجد کے عوض دوسر ی معجد ہوانا

(سوال) بہال جو جامع مسجد کے درواز و کووسٹ کرئے برفائزنگ ہوااس کی بات اسٹیٹ کے دکام بالا پینی خان بہادر عبدالعزیزخال بیر فرمات بین که راجہ بہادر کی بیر مرشن ہے کہ مسلمانان ہے پور کے لئے ایک لاکھ رو بیبہ لگا

(!) رجل قال ارضى صدقة موقوفة على نفسى يجوز هذا الوقف على المختار كذافي الخزانة المفتين ولو قال وقفت على نفسى ثم من بعدى على فلان ثم على الفقراء جاز عند ابى يوسف رحمة الله عليه . (الهنديه، كتاب الوقف ، الباب الثالث ، الفصل الثانى ٢/ ٢٧١ ط . ماجديه قال في الشاميه: لو وقف على الاغنياء وحدهم لم يجز لا نه ليس بقربة ، امالو جعل آخره للفقراء فانه يكون قربة في الجملة . (الشاميه، كتاب الوقف، مطلب على الاغنياء وحدهم لم يجز ، ٤ - ٣٣٨ ط سعيد)

(٣) فأ جعل الرجل ارضه الخراجية مقبرة او حانا للغلة او مسكناللفقراء سقط الخراج عالمكيرية ، كتاب السير ، الباب السابع ، ٢ / ٢٤٢ ط. ماجدية) کر دوسری متجد ہوادی جائے۔ شریعت ہے اس کی بات کیا تھم ہے۔ کہ کفار راجہ نے بیسہ سے متجد بنی ہوئی میں نماز جائز ہے یا نہیں۔ اور اس متجد کے معاوضہ میں دوسری متجد بھی جانز ہے یا نہیں۔اس برر شاماری کو بہت جلد جواب طلب ہے۔

المستفتی نمبر ۱۹۳۹ امام صاحب میجد لوبارال (ج پور) ۲۲ محر م ۱۳۵۸ می موجوده مجد سے (جواب ۲۹۹ ) اس میجد کے معاوضہ میں دوسری میجد بوان کا اگر مطلب ہیہ ہے کہ موجوده میجد سے مسلمان دست بر دار ہوجا نمی اور یہ میجد ریاست کو دیدی اور دوسری میجد بوالیس توید قطعانا جائز اور مسلمانوں کو ایس توید یکی منظور کرنا حرام ہے ۱۱) اور اگرید میجد قدیم قائم رہاس کی میجدیت میں کوئی فرق نہ آئے اور ریاست دوسری میجدیت میں کوئی فرق نہ آئے اور ریاست دوسری میجدیت میں کوئی فرق نہ آئے اور ریاست نکی میجدیت میں نماز جائز ہوگی بھر طید کہ اس فئی میجد میں نماز جائز ہوگی بھر طید کہ اس فئی میجد میں نماز جائز ہوگی بھر طید کہ اس فئی میجد کی معارت یاز مین سے ریاست کے حقوق مالکانہ یا تبدیل و تغیر کے اختیارات متعلق نہ رہی اور بالکید مسلمانوں کودے دی جائے۔ (۲)

خاص جگہ کے فقر اء کے لئے وقف کی ہوئی آمدنی کا حکم

(سوال) ایک شخص نے اس طور پرہ قف کیا ہے کہ اپنے وقف کی آمدنی کے ایک سوجھے سے ہیں جس میں مکہ شریف کے لئے بحیس جھے ،مدینہ شریف کے لئے بحیس جھے ،بغداد شریف کے لئے دس جھے اور اپنے وطن اصلی کے لئے دس جھے اور جہال وہ شخص اس وقت تجارت کر تا تھا اور وفات پائی دہاں کے لئے شمیس جھے بعنی اللہ واسطے ان مقامات میں غرباء پر بیر رقم آمدنی کی خربی کی جادے اور وطن اور جہال وفات پائی وہ جھے آمدنی کے اقرباو فار بایر خربی کی جائے اور وطن اور جہال وفات پائی وہ جھے آمدنی کے اقرباو فار بایر خربی کی جائے اور وطن اور جہال وفات پائی وہ جھے آمدنی کے اقرباو فار بیر بیر تربی کی مقی آمدنی کم تھی اور اب اس وقت آمدنی بہت بڑھ گئی ہے ، مرحوم واقف بعد وقف کر یہ تو افار ب بہت ذیات تھا۔ اس بغد او کہی رقم نہیں بھیجی۔ سوال بیر ہے کہ کیا بعض مقامت کی رقوم موقوف کر کے اقار ب پر خربی کرنے کا متوایوں کو اختیار ہے پاکل آمدنی کے لئے جیسادا تقف نے لکھا ہے ویسائی موقوف کر کے اقار ب پر خربی کرنے کا متوایوں کو اختیار ہے پاکل آمدنی کے لئے جیسادا تقف نے لکھا ہے ویسائی کہ کہ نالماز م ہے۔

المستفتی نمبر ۷۹۷ جامعہ حینیہ۔راند بر (سورت) ۲۴ میجان ۱۹۳۹م ۱۱ توبر ۱۹۳۹ء (جواب ۲۹۷) جیساکہ دانف نے کھاہے دیبائی کرنا ہوگاہ طریہ کہ حدجوازے باہر نہ ہو۔ شرط الوافف کنص الشادع . (۱) نذر میں تو شخصیص مکان بسااو قات لغو قرار دی جاتی ہے گر وقف کا یہ تھم نہیں ہے البت اگر مرحوم نے اپنی زندگی میں مدت دراز تک بغد ادر قم نہیں بھیجی توبیہ شخصیص اس کے اپنے عمل کی وجہ سے منسون

(١) (الدر المختار، كتاب الوقف ، مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع ، ١٤ ٣٣ كل على سعيد)

<sup>(</sup>۱) ایو نکہ جس جگہ مسجد ہنادی جائے وہ قیامت تک مسجد کے علم وہ گی۔اوراس کے آداب کی رہایت لازم ہےاور رہاست کو و ہے ہے ۔ مسجد نے اواب کو جانتیں لایاجائے گاباعد اپنی مرضی ہے دوسر می ضروریا ہے کے استعمال کی جائے گی۔ (۲) مسئلہ مذکورہ" کھل دوازد ھم غیر مسلم کامال مسجد میں نگاہ" میں مصیل ہے مذکور ہے لہذنوہاں مر اجعت کی جائے۔

### سمجھ لینے کی مختبائش ہے۔(۱)واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، وہلی

کیا موقوفہ زمین کامال گذاری اوائہ کرنے کی وجہ سے نیلام ہونا متولی کی خیانت ہے ہے اسوالی) حضرت مخدومی و مطاعی دامت فیوضکم . السلام علیکم ور حمة الله و بو کاته مرائ گرای موقوفہ زمین کی آمدنی کی کی وجہ سے آگرزمین موقوفہ کی مال گذاری زمینداری اوائہ ہواور متولی نہ و اور اس کی وجہ سے آگرزمین موقوفہ کی مال گذاری زمینداری اوائہ ہواور متولی نہ و اور اس کی وجہ سے موقوفہ زمین کی اور کیا الیمی صورت میں متولی کی خیانت کو متلزم ہوگایا نمیں ؟اور کیا الیمی صورت میں متولی پر شرعاً واجب ہے کہ اپنی واتی جائیداد سے مال گذاری موقوفہ زمین کی اواکر ہے ۔ اس کے متعلق فتو ہے میں متوردت ہے ۔ جس میں فقہ کی عبارت کی نشان دہی بھی کی جائے میر سے علم میں کوئی جزئی نہیں ہے اس لئے حضور کی طرف دجوع کر ماہوں۔ جواب سے مع عبارت فقہ کے نوازش فرمائی جائے۔

المستفتی نمبر ۸ ۲۲ مولاناعبدالصمد صاحب رحمانی دفترامارت شرعیه پیملواری شریف پیشه (بهار) ۲رجب ۱۳۲۰ هم ۲۸جولانی ۱۹۴۱ء

(جواب ۴۹۸) متولی پر بیات توکی طرح الذم نمیں کہ مطالبات سرکاری اپنیاس سے تیم عادا کر ہے۔

ہاں بیاساس کے لئے بہتر تھی کہ وقف کو بچائے کے لئے قرض نے کراواکر و بتا ہے قرض لیا باجازت عام اور وقف بغیر اجازت عام کہ دو تول طرح اس کے لئے دیا یہ جائز تھا گر واجب نہ تھا۔ اس لئے اگر اس نے قرض نہ ایا اور وقف کو سرکار نے نیام کر دیا تواس میں متولی کی طرف سے کو کی خیانت نمیں پائی گئی۔ یہ تھم اس صورت میں ہے کہ وقف میں پہر گئی نہری ہوئی تھی اور وہ متولی نے دوسرے مصارف میں خرج کر دی اور مرکاری مطالبہ اوائد کیا اور اس میں وقف نیام ہوگی تو یہ متولی کی خیانت ہوگی۔ اس پر اازم تھا کہ سرکاری مطالبہ اوائد کیا اور اس میں وقف نیام ہوگیا تو یہ متولی کی خیانت ہوگی۔ اس پر اازم تھا کہ سرکاری مطالبہ اوائر تا کے کو نکہ اس میں وقف کے بلاک اور ضائع ہوئے کا خوف تھا۔ دوسرے اتراجات ملتوی کرنے میں یہ خوف نہ تھا۔ قال ھلال رحمہ اللہ فی وقفہ اذا استو مت المصدقة ولیس فی ید القیم علیر مها فلیس له ان یستدین علیها و عن الفقیه ابی جعفر رحمہ اللہ تعالمیٰ ان القیاس ھکذا لکن یترک القیاس فیما فیہ ضرورة نحوان یکون فی ارض الوقف زرع یا کلہ المجواد و یحتاج القیم الی النقیۃ او طالبہ السطان بالخواج جاز له الا ستدانة والاحوط فی ھذہ المصرورات ان یستدین بنفسه کذا فی الفلے یوری القیم الغلة علی المساکین ولم بامر الحالکم الا ان یکون بعید امنه و لا یمکنه الحضور فحینئذ لا باس بان یستدین بنفسه کذا فی مسک للخواج شیئا فانه یضمن حصة الخواج کذافی الذخیرة . قیم وقف طلب منه الخواج یہ یہ سبک للخواج شیئا فانه یضمن حصة الخواج کذافی الذخیرة . قیم وقف طلب منه الخواج والمحیایات ولیس فی یدیه شئی من مال الوقف فارادان یستدین قال ان امرالواقف بالاستدانة له والمحیایات ولیس فی یدیه شئی من مال الوقف فارادان یستدین قال ان امرالواقف بالاستدانة له

<sup>(</sup>١)ليس له اعطاء الغلة لغير من عينه لخروج الوقف عن ملكه بالتسجيل اه فانه صريح في عدم صخّة الرجوع عن الشروط ... ... في البحران التولية خارجة عن حكم سائر الشروط . لان له فيها التغيير كلما بداله . (رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب لا يجوز الرجوع عن الشروط ، ١٤/٤٥٤ شعيد،

### آبادی پر بمباری کی صورت میں چند متفرق مسائل

(سوال)(۱) کسی شہر پر اگر مباری ہو چکی ہولور ہر لمحہ ہوائی حملہ کا خطرہ رہتا ہو تو کیاا تمکہ مساجد ومؤذ نمین پر مساجد کے آباد رکھنے اور پنجو قتہ نماز با جماعت اوا کرنے کا فرض بالکل اسی طرح جیسا کہ زمانہ امن میں عائد ہو تا ہے، عائد رہتا ہے یا نہیں ؟

(۲)اگر غیر ممتطیع افراد شهر سے باہر نسبة محفوظ مقامات پر جانے کی قدرت نبدر کھنے کی وجہ سے شهر میں رہنے پر مجبور ہوں توالیں حالت میں کیاائمہ مساجد اور مؤذ نبین کاشہر ہی میں رہناضر وری ہے ؟

(۳) کیا منتظمین او قاف و مساجد پر اس قتم کے خطرے کے زمانے میں ائمہ مساجد و مؤذ نین و دیگر ماز ذمین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا فرض عائد ہوتا ہے یا نہیں ؟ اور اس معاملہ میں کسی قتم کا انتیاز روار کھنا ان الو گوں کی جان و مال کے استخفاف کو مستازم ہے یا نہیں ؟

(۳) کیااو قاف کی آمدنی میں سے معاوہ تنخواہ کے مااز مین کو شہر سے باہر لانے لے جانے کے لئے اور او قات نماز میں پہنچنے کی غرض ہے موٹروں اور سوار اول کا نظام کرنادر ست ہے یا نہیں ؟

(۵) ائر ومؤذ نین و دیگر ملازمین مساجد کی جان و مال کی حفاظت کا فرض کس پر عاکد ہوتا ہے منتظمین پریا خود ملازمین پر ؟اگر منتظمین اس فرض کی اوا نیگی ہے قاصر ہوں یا قصداً اس کی ذمہ داری نہ لیناچا ہے ہوں تو کیا نمہ و فوز تین و غیر ہم کا اپنے فرائنس ماجھ کو اس طرح انجام و ہی کے لئے منتظمین کی ذمہ داری شرط ہے ؟الین حالت میں کیا ائمہ ومؤذ نین کا بغیر پابندی کے بقدر طاقت وو سعت اپی اپنی فدمات کو انجام دے دیتا انہیں ان کی ذمہ داری ہے سبکدوش کر سکتا ہے ؟

(۱) ایسے لوگ جو مالی منفعت کے خیال ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینے پر رضامند ہوں ان کا یہ فعل شرعی نقطہ نظر سے کیساہے؟

(2) بب کہ خطرہ شخصی کہ افعت کی حدود ہے بالاتر ہو تو مساجد کو آبادر کھنے کی کیاصورت ہے ؟ کمی خاص شخص یا چندافراد کو معاد ضد دے کر مسجد کے آبادر کھنے کا فرض ان پر عائد کر ماکییں ہے۔ مسجد کے سازہ سامان کو دوسری عکمہ منتقل کر کے مسجد کو بغیر کسی حفاظت کے کھلا چھوڑ دیا جائے یااس کے لئے چندافراد کو مقرر کیا جائے ؟ کیا مسجد کو بند کردینا۔ بیساں تک کہ او قات نماز میں بھی بندر ہے درست ہے کہ شمیں ؟

(٨) جولوگ خطرے كى حالت ميں دورودراز مقامات ير چلے جائيں ان كابيہ فعل شرعی حيثيت سے أيسا ہے؟ كيا

<sup>(</sup>١) (عالمكيريه، كتاب الوقف، الباب الخامس ، مطلب في الاستدانة على الوقف، ٢ ، ٢ ٢ كل ط. ماجدية)

وہ ضعیف الایمان سمجھے جائیں کے ؟ اور کیاوہ لوگ جو خطرہ کی حالت میں رہتا پیند کرتے ہیں۔ حقیقت میں متو کل اور قیا متو کل اور قو کی الایمان ہیں؟

(۹) متدن ممالک میں جہاں مباری یا مشین گن کی بارٹی ہوتی ہے لوگوں پر خوف دہراس طاری ہوئے کی دجہ سے اموات کی تجییز و تلفین نہیں ہو سکتی اور غیر معلوم تعدادان کی تاگفتہ ہے صور توں اور حالات میں بجینک دی جاتی ہے اموات کی جاتی ہے۔ ان میں کوئی امتیاز نہیں ہو تا۔ ایسی حالت میں شرعی تھم کیا ہے اور مسلم جماعتوں پر بیافرض عائد ہو تاہے ؟

المستفتی نمبر ۲۹۹۳ر شید نواب کی۔رنگون۔برما میمرم ۲۳۱۱ مینوری ۲۹۹۴ (مید نواب ۱۹۳۹) المستفتی نمبر ۲۹۹۳ (مید نواب کی۔رنگون۔برما میمرسین کی سیخواہ (جواب ۲۹۹ )(۱) ان کوحق ہے کہ وہ بغر ض احتیاط ہا جرچے جائیں کیکن اس نجیر حاضری کے زمانے کی سیخواہ مانگنے کے وہ بغیر مرتشی متوایول کے حق دار شیں۔(۱)

(۲) ښروري نهيل په

(۳)متولیوں پریہ فرنس عائد نہیں ہوتا۔البتہ مروت واخلاق کے طور پروہاںیا کریں تو بہتر ہے اور اس میں غیر منظیع ملازم اس عایت کے زیادہ مستحق ہیں۔۳۱)

(۴) اگرمسجد کی آمد فی دافر ہو تودر ست ہے۔ (۳)

(۵)ان کی جان دمال کی حفاظت کا فرض خود ان پر عائد ہو تا ہے جیسے کہ تمام ماز مین جو لو گول کے شخصی یااد اردن کے ماازم جیں۔ ۱۰۰۰

(۱) ان کابیہ فعل جائز ہے کیو تک بمباری بھی بھینی نہیں اور بمباری میں ماا کت بھی بھینی نہیں۔

(٤) جائز ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھنے والے رہیں تقہند نہ کی جائے اور نمازی ندر ہیں تو بند کر نامباح

(۸) بغر نش احتیاط باہر جاتامہا کے ہے اور ربنا بھی مباح ہے۔ایمان کا ضعف و قوت نیت پر موقوف ہے(۱) (۹) مسلم جماعتوں کا فرنش ہے کہ وہ حتی الہ مکان مسلم اموات کی تجییز و تکفین کا انتظام کریں البت

(۱) في القنية ان كان الواقف قدر للدرس لكل يوم مبلغا فلم يدرس يوم التجمعة اوالثلاثاء لايحل له ان ياحد، ويصر فعاجر هذين اليوميس الى مصارف المدرسة . (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضي والمدرسة . (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة ، ٤ / ٣٧٢ ط. سعيدم

(٢) الله "مَالَى كَاارِ شَادِ "راى بَهِ: "وتعاونوا على البرو التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (سورة السانده )

(٣) وضمن متوليه لوفعلُ النقشَ أو البياض الا إذا خَيفُ طمع الظلمة فلا بأس به قوله: الا اذا خيف :بال اجتمعت عنده اموال المسجد و هو مستعل عن العبارة والا فيضمنهما و الدو المختار مع رد المحتار ، كتاب الصلاة، مطلب كلمة لاباس دليل على ان المستحب غيره ج: ١٩٨١ سعيد)

(٣) قُرِ آن تَجِيدِ مِن بِ : "ولا تلقوا بأبديكم الى التهلكة " سورة البقره

(د) وكما كره غلق باب المسجد الالخوف على متاعه، به يفتى. قوله الالخوف على متاعه هذا اولى من التقييد في زماننا، لان المدار على خوف الضرر وفي العناية: والتدبير في الغلق لا هل المحلة (الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة، مطلب في احكام المسجد، ج: ١/ ٦٥٦، سعيد)

(1) وإن كان لا يرجو القوة والشركة للمسلمين في القتال فانه لا يحل له القتال لما فيه من القاء نفسه في التهلكة الهندية ، كتاب السير ، الباب الاول ، ٢/ ٨٨ ط . ماجدية. اس صورت میں کہ ان کو موقع ہی میسرنہ ہویاان کی وسعت ہے باہر ہو معذور ہول گے۔(۱)

بازاري کي و قف کي ہوئي آمدني کا تھکم

رسوال ) ایک زن بازاری اپنی پچھ ایسی جائیداد جواس نے ناجائز طریق پر حاصل کی تھی بخق مدرسہ مظاہر علوم سیدار بچور وقف کرنا جاہتی تھی لیکن اہل مدرسہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ گوزن بازاری کی سب سے مختلف طریقوں سے مسلسل کو ششیں وقف کے قبول کرنے کے لئے عمل میں لائی گئیں اہل مدرسہ نے اپنی ذمہ واریوں کے صبح احساسات کے ماتحت قطعی انکار کردیا۔ اس کے بعد اس اہل مدرسہ کی مرضی کے خلاف بطور خود و جائیداد بخق مدرسہ کو مت وقت کے قانون کے موافق وفتر رجٹری میں جاکر وقف کردی اور وقف نامہ میں اپنی زندگی میں اس کی متولی ہونے کی شرط درج کردی تھے اپنی وفتر رجٹری میں جاکر وقف کردی اور وقف نامہ میں اپنی زندگی میں اس کی متولی ہونے کی شرط درج کردی تھے اپنی نہوں کے بیانی بطور کرایے مدرسہ کود بی رجول کی دیائی ہوتے ایک ہونے کے شرعت ناظم صاحب مدرسہ کے نام بدر اچہ متی آرڈر بھیجے۔ حضرت ناظم صاحب مدرسہ کے نام بدر اچہ متی آرڈر بھیجے۔ حضرت ناظم صاحب مدرسہ کے نام بدر اچہ متی آرڈر بھیجے۔ حضرت ناظم وقف کو قبول کرنے سے انکار کردیا گیا تھا۔ بعض حضرات کی رائے ہیے کہ اب جب کے وقف با قاعدہ بھو چکا ہے وقف کو قبول کرنے سے انکار کردیا گیا تھا۔ بعض حضرات کی رائے ہیے کہ اب جب کے وقف با قاعدہ بھو چکا ہے اس کی آمد نی قبول کرنے سے انکار کرناور وصول شدورہ سے کووالیس کرنا جائز شیں ہے۔

المستفتى تمبر٢٤٦ محدآكرام الخن مدرسه مظاهر علوم سهار ببور ااجمارى الثاني ٢٢ ساح

م اجون سام واء

(جواب ، ، ۴) وقف کرناواقف کا فعل ہے۔ اس کی صحت کے لئے موقوف علیہ یااس کے وکیل متولی کا قبول کرنا شرط نہیں ہے۔ اس بنا پر وقف قبول کرنے اور بعد الوقف اس کی آمدنی لینے میں حق کرنا تو در ست نہیں معلوم ہوتا۔ موقوف کی خباشت کی بنا پر وقف کی صحت بابا کی میں تر دو ہونے کی وجہ سے اگر وقف کو قبول نہ کرنا جائز نفا تو اسی بنا پر اس کی آمدنی کو قبول نہ کرنا جائز نفا تو اسی بنا پر اس کی آمدنی کو قبول نہ کرنا جائز نفا تو اسی بنا پر اس کی آمدنی کو قبول نہ کرنا بھی جائز ہے۔ اور میں اسلم داحوط ہے۔ (۲) محمد کفا بیت ائلہ کان اللہ لہ،

مسجد کی زمین بر ذاتی کو تھی بنانانا جائز ہے

(الجمعية مور بحد ٢٠ ماري ١٩٣٧ء)

(سوال) ایک قدیم متبد کے جمرے اور دکانوں کو ایک مسلمان نے گراکراپی کو تھی بنائی۔ جمرے کے گئے اس کو تھی کے ایک کمرے کا وروازہ متبد میں رکھ ویا گر اس کمرے کا بالا خانہ کو تھی کے بالا خانے میں شامل ہے۔ کو تھی نہ کورہ میں متبد کی زمین کے علاوہ اس شخص کی اپنی زمین بھی شامل ہے۔ (جو اب ۲۰۱۱) متبد اور مسجد کے متعلق مو قوف زمین میر ذاتی انتمیر بنانا خصب و قف ہے۔ اس لئے اس کو خالی کرنا

(1) قال الله تعالى . "لا يكلف الله نفسا الا وسعها . "(سورة البقرة ، الجزء الثالث رقم الآية. ٢٨٦)

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى ."لا يكلف الله نفسا الا وسعها ."(سورة البقرة ، الجزء الثالث رقم الآية. ٣٨٩) (٢) واذا وقف على قوم فلم يقبلوا .... فان رد كلهم كان الوقف جائز اوتكون الغلة للفقراء واذا رد البعض فأن كان الاسم ينطلق على الباقين فالغلة كلها تكون للباقين. (عالمكيريه، كتاب الوقف، الباب الخامس، ٢/ ٢٩ ٤ ط. ماجدية)

اور وقف میں شامل کر نالازم ہے۔ ذاتی مکان کاور وازہ زمین و قف پر کھولنا بھی جائز نہیں۔(۱)

محمر كفايت الله كان ائتدابه ووبل

#### وقف نامه

الحمدلله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين اما بعدمتند بن سأكن شل كابول\_

(الف) چونکہ زندگی کا کوئی اعتبار شمیں۔اور انسان کے لئے اس سے زیادہ مفید کوئی چیز شمیں کہ اینے لئے زاد آخرت خود مہیا کرے۔ نیز پینمبر خداﷺ نے فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ وہ صدقہ ہے جو صحت و تندر سی کے زمانے میں کیاجائے۔(۱)

(ب) شرایت اسلامیہ میں وقف کوایک فتم کاصدقہ قرار دیا گیاہے۔ صیحے بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عمر قار دق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا کہ میں اپنا فلال مال خدا کی راہ میں خریق کرنا جا بتا ہوں تو آنخضرت علیج نے وقف کرنے کامشورہ دیااوراس کو لفظ صدقہ سے تعبیر فرمایا۔ (۲) (ج) شریعت اسلامیہ نے وقف علی الاوااد کو جائزر کھاہے اور قانون مجربیہ ایکٹ نمبر ۲ مصدرہ کے ماری س

م ۱۹۱۳ء نے بھی اے صحیح اسلامی مسئلہ قرار دیا ہے۔ ( \* )

(و) میں حتیٰ ہوں اور مٰد : ب حنیہ میں وقت علی ننس الوقت جائز ہے۔ جبیباکہ ایکت مٰد کور گ و فعہ ۳۔ ک صمن حرف(ب) میں اس کی تصریک ہے۔

الوقف، الباب المثالث، الفصل الثاني ، ٢/ ٧٦ ٣ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>١)ولمو غصبها من الواقف او من واليها غاصب فعليه أن يردها الى الواقف . ﴿ فَأَنْ كَانَ الْعَاصِبِ زَادٍ فَي الأرض كالبَّاءَ وِالشَّجْرِ يَوْمُرُ الْغَاصِبُ بِدَفِّعَ الْبِنَاءَ وِقَلْعُ الْاشْجَارِ وَرَدَا لَارْضَ . (عالمگيريه ، كتاب الوقف الباب التَّاسُّعُ ، ٢ ٧٤٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢)عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله ، اي الصدقة افضل قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تامل العيس وتنخشي الفقر (رواة النساني ، كتاب الزكاة ، باب اي صدقة افضل ١ / ٢٧٣ ط. سعيد. (٣) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال اصاب عمر ارضا بخير ... فقال يا رسول الله ماتامرنى به قال ال سنت حبّ اصلها و تصدقت بها النج (رواه مسلم، كتاب الوصية ، باب الوقف، ٤١/٢ ع ط. قديمي كتاب خانه ) (٣) لو قال ارضي هذه صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولدوليس له ولد يصح هذا الوقف . (عالمكريه) كتاب

ان امور فد کور دبالا کی منابر میں نے بحالت صحت و ثبات عقل دور سی ہوش و حواس ہی جائید اد مفصلہ ذیل کو آج بتاریخ ماہ سن اپنی زندگی تک اپنے نفس(۱) پر اور اپنے بعد اپنی اولاد ذکور دانات کے سلسلوں پر جب تک دہ سلسلے چلتے رہیں اور پھر اپنے فاندان کے فقر اء اور مساکین پر اور پھر عام فقر اء اور مساکین وامور خیر پر ہمیشہ کے لئے شر انظ مفصلہ ذیل پر و قف کیا۔ اور اپنے قبضہ مالکانہ سے نکال کر بحیثیت متولی جائید او موقوفہ کو اپنے متولیانہ (۲) قبض میں لے لیا۔

شرائط متعلقه توليت ونظارت

(۱) جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک تمام جائیداد مو قوف کامتولی(۳) میں خودر ہوں گا۔

(۲) میرے انقال کے بعد اس و قف کے جار ناظر ( ~ ) (ئر سٹیز ) ہول گے جن کومیں نامز دکر تا ہوں اور وہ حسب ذیل ہے میں :۔

(۳) ہر ناظر (ٹرٹی) کی وفات یا علیحدگی پر ہاتی نظار کو لازم ہو گاکہ وہ انفاق رائے یا کشرت رائے ہے تاریخ وفات یا علیحدگی پر ہاتی نظار کو لازم ہو گاکہ وہ انفاق رائے یا کشرت نہ کو رہ میں مقرر نہ کیا علیحدگی ہا ظر سابق ہے ایک ماہ کے اندراس کا قائم مقام مقرر کرلیں۔اگر انہوں نے مدت نہ کو رہ میں مقرر کا مطالبہ تو مستحقین و قف میں ہے بالغین کو اختیار ہو گاکہ وہ انفاق یا کثرت رائے ہے ناظر کر میں اور نوش کی میدہ کا قائم مقام مقرر کرویں۔

(۱) واقت کواخینار ہے کے موقوف علیم کی تر تیب جس طرح جاہے قرار دے۔ کیکن ہم صورت اس کی تصر سے ختر در کی جنر در کی ہے کہ آخر میں وقف عام فقر او مساکیین یا مور خیر مثلاً مساجد و مدارس کے لئے ہو گا۔ (۱) اگر ابتدا ہے ہی واقف نے وقف کامتولی کسی دوسر ہے مخص کو قرار دیا ہو تو یسال پر اس متولی کے قبضہ جس ویا جاتا تحر سے کیا جاتے ہے۔

(۳)واقف کواختیار ہے کہ حق تولیت اپنی زندگی میں بھی کسی دوسرے فخص کودے دے اور اس صورت میں یہاں براس کے نام کی تصریح مضروری ہے۔ ۱۰۱

(۳) واقف کواختیار ہے کہ نظاروقف کی تعداد جتنی مناسب سمجھے مقرر کرے اور ناظر مقرر کرے۔ بیانہ کرے۔ (۲)

( ۵ ) يمال پر نظاره آف جن كودا قف مقرر كرناچا ہے ان كے نام لكھ دے۔

(٣)ان َشرط ان يليَّه فلا ن .. ُ فَالتُولِيَة جائزة .. َ وَلَو جعلُ الَّيه الَّو لاية في حال حياته وبعد وفاته كان جائزا (عالمُكَيريه، كتاب الوقف، الباب الخامس ١٩/٢ على ماجديه)

<sup>(</sup>۱)قال في الشاميه: لو وقف على الاغنباء وحدهم لم يجز لانه ليس بقربة، امالو جعل آخره للفقراء فانه يكون قرية في الجملة (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب لو وقف على الاغنيا، وحدهم لم يجز ، ٣٣٨/٤ ط . سعيد)

<sup>(</sup> ٢٠١٢ لو اوصى الى رجلين فقيل احدهما وابي الآخرا قام القاضي بقيم مكانه رجلا آخر حتى يجتمع رأى الرجلين كما قصدا لواقف ، رعالمگيرية ، كتاب الوقف ، الباب الخامس ٢ / ١٠٤ ط.ماجدية )

(۴) میری و فات کے بعد مبری اولاد مذکور میں سے کس ایسے شخص کوجو شر بعبت کاپایند تعلیم یافنۃ اور ہو شیار ہو اظارو قف(۱)اینے اتفاق یا کثرت رائے سے متولی مفرر کریں۔

(۵)اگر اولاد ذکور کے سلسلہ میں کوئی باقی نہ رہے یا لاکق تولیت نہ ہو تو نظار کواختیار ہوگا کہ سلسلہ اناث کی اولاد نہ کور میں سے کسی ایسے ہی شخص کو جس کاو فعہ سم میں ذکر ہے متولی مقرر کریں۔

(۱) جب کہ اولاد ذکور واناٹ کے دونول سلسلوں میں کوئی مذکر ہاتی نہ رہے یالائق تولیت نہ ہو تو انلار و قف کو اختیار ہو گاکہ کسی مسلمان کوجو صفات مذکور ہو فعہ س ہے موصوف ہو متونی مقرر کریں۔

(ے) متولی بہر سورت جماعت نظار سے جداگانہ شخص ہو گا۔اوروہ ہر صورت میں آنریری یا تنخواہ دار ہو سکتا ہے۔ اس کی تنخواہ نظار و قف کی رائے ہے مقرر ہو گی۔لیکن کسی صورت میں ........(۴) روپیہ ہے زیادہ نہیں ہوسکتی۔

(٨) نظار و قف ہمیشہ آنر بری ہوں کے اور ان کا مسلمان حنق ہو نالازی ہے۔

(۹) جائیداد مو قوفه کی خدمت اور تحریر حساب و کتاب کے لئے تنخواہ دار ماازم رکھے جا سکتے نہیں جن کی تعداد ......رہ) تک اور جن کی انتخابی تنخواہ ......رو پہیہ تک ہو سکتی ہے۔ ایسے ملاز مین کا عزل و نصب انظار کے اختیار ہے ہوگا۔

(۱۰) منولی(۳) کوابازم ہو گاکہ (الف) جا کداد مو توفہ کی تمام آمدنی و خرج کابا قاعدہ رجسٹر رکھے اور تمام اندر اجات باضابط کر تارہے۔(ب) تمام مستحقین کوان کے حصول کارو پیپہ ہر(۵)سدماہی پر تقسیم کر کے رسید باضابطہ

(۱) وا تف کوا ختیارہ کے اگروہ مناسب سمجھے تواپی اولاد ذکور میں ہے کسی خاص مختص کو تولیت کے لئے۔ ا نامز دکر دین پاسب سے بڑے بیٹے اور اس کے بعد سب سے بڑے کو حق تولیت دے پااور کسی مختص کو متولی بنائے پاکسی خاص جماعت کو منوئی مقر رکرنے کا اختیار دے۔(۱)

(۲) يمال پر تنځواه كى انتمانى مقدار لكه و چې چا ہے۔ اس كى مقدار جائيداد مو قوف كى حيثيت اور كار متعلقه كى قلت يا كثرت كے لحاظ ہے معين كى جائے۔ قلت يا كثرت كے لحاظ ہے معين كى جائے۔

(۳) یمان پر ما از مین کی وہ تعداد جو جائیداد مو توفد کی قلت کثرت کے لحاظت عنرور ٹی یامناسب ہو ملکھنی جائے۔ جاہتے۔ای طرح ما از مین کی انتائی تنخواہ بھی معین کر دینی جاہئے۔

(۳)اس د فعہ میں متولی ہے ہر دد متولی مراد ہے جووا تف کے علاوہ کوئی اور مخص ہو۔ خودوا تف پر بید د فعہ عائد نہیں ہوتی۔

(۵)واقف کواختیارہے کہ تقسیم ماہواری یاسد ماہی یا ششماہی یاسالاند جو مناسب سمجھے مقرر کرے۔ حاصل کرے۔(ج) ملاز مین کی بور ٹی (۲) گر انی کرے۔

(۱)لوشرط الو لا ية لولده على ان يليها الا فضل من ولده تكون الولاية افضل او لاده (عالمُكَيرية ، كتاب الوقف، الباب الخامس ٢/ ٤١٩ ط. ماجديه)

<sup>(</sup>٢)فاذاتم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن . (تنوير الابصار ، كتاب الوقف، ج: ٤/ ٣٥١ / ٢٥٩، سعيد)

(۱۱) نظار کو ہر وقت اختیار ہو گاکہ متولی ہے حساب طلب کریں یار جسٹر دن کا معائنہ کریں۔ای طرح مستحقین وقت بھی حساب دیکھنے کے ہر وقت محاذ ہیں۔

(۱۲) خود واقف یا کسی متولی یا کسی دوسرے شخص کویہ اختیار نہیں کہ جائیداد موقوفہ کو کاآیا جزء اپنے یا بہہ یا کسی طریقہ سے دائمی یاعار ضی طور پر منتقل کرے یا کسی طرح کابار کفالت اس پر عائد کرے۔(۱)

(۱۳) ہمر ناظر اور مستحق و قف کو اختیار ہے کہ وہ متولی کے خلاف غین یا خیانت کاد عولیٰ عدالت مجاز میں دائر کرے اور ایجد شہوت غین یا خیانت عدالت مجاز متولی کو معزول کر سکتی ہے۔اور اگر تمام اظار اور مستحقین و قف سسی متولی کی خیانت یا غین پر متفق ہو جا کمیں توان کا اتفاقی جلسہ خود ایسے متولی کو معزول کر سکتا ہے اور جب کہ کوئی متولی عدالت مجازیا اتفاقی جلسہ ہے معزول ہو جائے تو دوسر امنولی و فعات سم تامے کی پایندی سے مقرر کیا جائے۔

### شرائط متعلقه مصارف وقف

(۱۴) جب تک میں زندہ ہوں اس تمام جائیداد کی آمدنی اپنے خرج میں لانے یا پنی رائے ہے امور خیر میں خرج کے کرنے کا جھے کامل اختیار ہے۔ کرنے کا بچھے کامل اختیار ہے۔

(۱۵) میرے انقال کے بعد جائیداد مو قوفہ کی آمدنی ہے اس کے متعلقہ ضروری مصارف مثل ہاؤس نیکس د تنخواہ متولی و ملازمین و خرج رجسٹر ہائے حساب ولگان سر کاری و غیر ہ اداکرنے کے بعد باقی تمام آمدنی کا(۲) ہم میر مدارس (۳) دیدیہ ومساجد (۳) و فقر اءو مساکین میں حسب رائے متولی (۵) خرج کیا جائے۔

(۱۲) اور ملے حصہ (۱) نکال کر کسی محفوظ ۱-) طریقہ ہے جمع رکھا جائے۔ جس سے جائیداد موقوفہ کی مرمت شکست ریخت ہو قت جائیداد موقوفہ کی مرمت شکست ریخت ہو قت جا جمع ہو جائے کہ جائیداد و قف کی بظن مین اگر عرصہ تک بیر دبیے خرج نہ ہواور اس قدر جمع ہو جائے کہ جائیداد و قف کی بظن مخت ہو تا ہو تو متولی باجازت تحریری نظار اسے امور خیر مندر جہد فعہ ۱۵ میں خرج کردے۔

(۱) بہتر ہو کہ محکر ان مااز مین کی نو عیت بیان کر دی جائے۔ نیزیہ بھی بتادیا جائے کہ متولی ان مااز مین کا فسر اور وہ اس کے ماتحت ہوں گے۔

(۲) اس حصہ کی مقد ار معین کرنے میں واقف کو پور الخذیار ہے۔ جتنی مقد ار مناسب سمجھے معین کرے۔ (۳) مدارس دیدیہ کی تشخیص کروینا مناسب ہے کہ قلال خاص مدرسہ یا کم از کم اس قدر کئے دے کہ قلال فلال شہر وال کے اسلامی مدرسے جن میں قر آن مجید اور تفسیر وحدیث وفقہ کی عربی تعلیم دی جاتی ہو۔ یا جواور قیود مناسب سمجھے ووڈ کر کرے۔

(۴) مساجد کی تغیین اور تشخیص ہو تو بہتر ہے ،ورند یہ لکھ دے کہ فلال شہر کی مسجد یں میا جن مسجدول کی کوئی آمد فی ند ہمدو غیر د۔

(۵) واقف کوا غنیارے کہ مناسب سمجھے تو نظارہ قف کی منظوری ان مصارف کے لئے شرط کردے (۲) جائیداد مو توفیہ کی حیثیت ہے مصارف مرمت کے لئے جس قدر ضرورت سمجھے اتنا حصہ مقرر کرے (۷) واقف کوا ختیار ہے کہ محفوظ طریقہ کی تعیین یا تشر سے کردے۔ نیزیہ بھی تادے کہ اس رو پیرے ذمہ دارنا ظریوں سے یا متولی۔ (۱۷) اور ہے بیخی تمام آمدنی (بعد و نفع مصارف ضروریہ) کا آٹھوال (۱) حصہ میری دوجہ یا دوجات کو (اگر کو کی موجود ہو) اس کی زندگی تک دی جائے۔ زوجہ یا دوجات کے انقال کے بعد متوفیہ کا حصہ اس کے والدین (۱۷) کو یا اواغ د کو راگر کسی دوسر سے خاوند ہے ہو) ان کی زندگی تک دیا جائے اور اگر متوفیہ کے مال باپ اور اواغ دنہ ہویا جب و وانقال کر جانی تو متوفیہ کا حصہ بقیہ آمدنی میں شامل ہو کر دفعات آئندہ کے موافق تقسیم ہوگا۔ جب و وانقال کر جانی تو متوفیہ کا حصہ بقیہ آمدنی میں شامل ہو کر دفعات آئندہ کے مرافق تقسیم ہوگا۔ (۱۸) ہیہ کل میں میں اور بصورت حصہ زوجہ یا دوجات شامل ہوجائے کے بہ مسلم میری اواغ دو کو دوانات میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ ذکر کو دو ہر از اور مونٹ کو اکبر ادیا جائے۔ اگر میر اکوئی پوتا پوتی۔ بیتیم ہویا نواسہ نواس کی والدہ فوت ہو جائے تو ان پوتا ہوتی کو ان کے والد کا حصہ میری اواغ دوسے میری اواغ کے انہیں محروم نہ مسجما جائے۔

(۱۹) جب میری او اوز کوریانات یاان کی اواباد در اواباد میں سے کوئی فوت ہو توہر فوت ہونے والے فد کر کی جوی در اواباد فرائن کی دندگی تک مثل حصہ فرائن دے کر باقی حصہ متوفی یا متوفیہ کو اس کی اواباد ذکوروانات میں بحصہ (۱۵) مساوی تقسیم کیا جائے اور متوفی کی جو کی اور متوفی سے خاوند کے فوت ہوئے کے بعد وہ حصہ بھی متوفی کی اواباد پر تقسیم کیا جائے اور تقسیم کا بیہ قاعدہ برابر اسی طرح جاری رہے جب تک کے اواباد ذکوروانات کا سلسلہ بطاباد دبطن جاری اور باقی رہے اور جب کہ کسی فد کریامؤنث کا سلسلہ اواباد ختم ہو جائے تو اس کا حصہ اولاد کے دو مرے سلسلول پر تقسیم کر دیا جائے۔

(۲۰) جب میری اواد ذکور دانات کے تمام سلیلے منقطع ہو جائیں تو میر نے خاندان آباؤ اجداد (۱) کے نو گول میں سے جو نادار حاجت مند ہول ان کی امداد کی جائے۔

(۲۱)اً كر خدا نخواسته مير ہے خاندان كا بھى كوئى شخص باتى نه رہے۔ ياسب مستغنی ہوں تو بھروقف كى تمام آمدنى

(۱)واقف کوافتایارے کہ زوجہ یازوجات کا حصہ یکھ کم یازیادہ مقرر کرے۔(۱)

(٢) اگر زوج ك اوروار تول مثلاً بهانى ، بهن ، دادا، دادى ، نانى وغير وكود لوانا جا به توان كى تصر ت كرد ب

(٣) واقف كوا تنتيارت كه ندكر مؤنث كودو برااكر ادلوا عيار اردونول طرح جائز ب-(١)

(سم) اً رفوت ہوئے والے کے بعد اس کا حصہ فرائض کے ہموجب تمام اس کے وار توک میں تقسیم کرانا چاہیے تواک کی تصریح کردے۔

(۵) افتیار ہے کہ حصہ دوہر ااکسر ارکھے پار ایر۔(۲)

(٢) خاندان کے اوگوں کے استحقاق کیلئے ان کی تر تیب قائم کرو بی مناسب ہے۔ مثلاً میرے بھا کیوں، بہون کی اولاد ذکورواناٹ یا میرے والد کے چھاکی اولاد وغیر ہ۔

<sup>(</sup>٢.٢،١) وإن قال للذكر كا نثيين فكما قال. (الدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب قال للذكر كانشين ولم يوجد الالزكور فقط اواناث فقط ٤٧١/٤ ط. سعيد)

<sup>(</sup>۱) سئل عمن شرط السكنى لزوجته فلانة بعد وفاته ما دامت عز بافعات و تزوجت وطلقت هل ينقطع حقها بالتزويج المناب الوقف تعم إراللو المختار) وقوله أجاب نعم أى ينقطع بالتزويج الا ان يشترط ان من مات زوجها اوطلقها عادحقها . (رد المحتار ،كتاب الوقف ، مطلب اذا قال مادامت عذبا . ٤/٢ ٥ ٤ ط سعيد)

ہدار س اسلامیہ(۱)اور مساجد اور فقراء مسلمین اور مسلمان مقروضین کی امداد میں خرچ کی جائے۔ نیر مفلس اموات مسلمین کے تجییز و تنفین کے مصارف دیئے جائیں۔

(۲۲)اگر مستحقین و قف میں ہے کوئی شخص مرتد ہو جائے یااہل سنت والجماعت کا طریقہ چھوڑ کررافضی ،خارجی ، قادیانی وغیر ہ ہو جائے تو ہمیشہ کے لئے اپنے حق اور حصہ ہے محروم ہو جائے گا۔اس کا حصہ ویگر مستحقین و قف میں تقشیم ہوگا۔

(۲۳)اگر کسی وقت جائداو مو قوف کی تغییر کی حاجت ہواور دفعہ ۱۲ کے ہموجب جن شدہ رقم کافی نہ ہو تو جائیداد مو قوف کی کل آمدنی یاکوئی حصہ حسب ضرورت تغییر میں خرج کیا جائے۔اس کے بعد آمدنی مستحقین میں تنسیم کی جائے۔لیکن ایسی تغمیر کے لئے نظار و قف اور متولی کا اتفاق رائے ضروری ہے۔ تفصیل جد کداد مو قوفہ۔

خاکسار محمد گفایت الله غفرله ۲ منی کے 191ء

(نوٹ) مندر جہ بالاو قف نامہ ایک قلمی مسودہ کی صورت میں حضرت مفتی اعظم نے کسی کے لئے مرتب فرمایا ہوگا۔ بہال اس لئے درج کیا گیا کہ واقف حضرات کے لئے رہنما ثابت ہو گالور اس سے وقف نامہ جات کے طریقہ تحریر کااندازہ ہو سکے گا۔ (حفیظ الرجمان واصف عفی عند)

<sup>(</sup>۱)اگر مدارس مساجد کی تعیین کر وی جائے تو بہتر ہے۔ یا تعیین کے لئے کوئی قیود واو صاف ذکر کر دینے جائیں یا تعیین کا اختیار نظار و قف یا متول کو وے دیا جائے ہے مناسب ہے کہ مدارس اور مساجد اور فقراء وغیر و متفق فی مدات کے لئے تصص معین کر دے۔ مثلاً مدارس کے ئے ۔۔۔۔۔۔۔۔فلال اسلام اموات کے گوروکفن کے لئے۔۔۔۔۔۔فلال اسلام اور مقبر ا

# کتاب المعاش بهلاباب ملاز مت اور اجاره (نو کری اور اجرت و کرایه)

آد حو آدھ منافع پر مولیٹی رکھوالی کے لئے دینا

(سوال) اس ملک میں ایسا طریقہ رائے ہے کہ گائے یا جھینس یا بحری کا بچہ جب چھوٹا ہو تا ہے تواس کا مالک اور پائے وال
پرورش کے واصطوریتا ہے اور اجرت حق پرورشن کی یہ قرار دی جاتی ہے کہ جب بچہ بردا ہو جائے مالک اور پائے وال
اس کی قیمت لگا کر نصفا نصف بائٹ لیتے ہیں یا مالک جانور نصف قیمت پالنے والے کو وے کر جانور لے لیتا ہے

یا لیے والے نصف قیمت وے کر خودر کی لیتے ہیں۔ اور بعض وقت مالک پالنے والے کو دو پر شرط مذکور و پر دیتا
ہے۔ جب دونوں برے ہو جاتے ہیں تو مائٹن ایک ایک لے لیتے ہیں۔ صورت اولی و ثانیہ میں ایک یا دونوں اگر
مرجا کمیں تو پالنے والے ک منت اکارت جاتی ہے۔ آپ شرما یہ عقد جائز ہیا تمیں اکا ور پالنے والے والے اس کو قربانی و فیر و میں لینا جائز ہیا ہو والے اس کو قربانی و فیر و میں لینا جائز ہیا ہو ہا۔ آپ اس کو قربانی و فیر و میں لینا جائز ہیا ہو ہا۔

(جواب ٣ ، ٣) به دونول صورتین ناجائز ہیں۔ کیو تکداس میں پالنے والاجودر حقیقت اجرت بردرش کا مستنق ہے افسس مشدی مستاجر علیہ میں شریک قرار دیاجا تا ہے جو معنی می قفیز طحان اور عامل لنف ہون کی وجہ ہے تارود اور ناجائز ہے۔ جانور زند در ہے تو مالک کا ہے اور یا لئے والا اجر کا مستحق ہے اور مرجائے تو مالک کام ااور پالئے والا بقد مخدمت اجرت کا مستحق ہے۔ مالک کی ملک صحیح ثامت ہے اسلئے قربانی کرنے میں اس کے حق میں کوئی منسا کے خدمت اجرت کا مستحق ہے۔ مالک کی ملک صحیح ثامت ہے اسلئے قربانی کرنے جائز نہیں۔ سے حق میں کوئی منسا کے نامیس اور پالنے والے کی صحیح نہیں۔ اس لیے اسے اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ (۱)و الله اعلم بالصواب۔

# علاج كى اجرت لينے اور دوافرو خت كرنے كا تحكم

(سوال) ضیب کومر یض سے منائ کی فیس (اجرت) لینااور دواقیمة فروخت کرناجائز ہے انہیں؟ بیزواتو جروا۔
(جو اب ۴ ، ۴) طیب کومر اینوں سے علاج کی فیس لیناجائز ہے۔ خواہ مریض کے مکان پر جاکراس کود فیصاور تشخیص مرض کر کے نسخہ تبجویز کرے اور خواہ مریض خود طبیب کے مطب میں آکر علاج کرائے ان صور تول میں منازج کی اجرت لیناجائز ہے۔ اور دواقیمہ فرو خت کرنے کے جواز میں توکوئی شبہ ہی نمیں۔ کیونکہ دوا اس کامال ہے اسکی ملک ہے۔ اسے فروخت کرنے یامفت و بے کاکال اختیار آگر مفت و ساس کااحسان ہے۔ قیمت سے کرے اسکی ملک ہے۔ اسے فروخت کرنے یامفت و بے کاکال اختیار آگر مفت و ساس کااحسان ہے۔ قیمت سے کرے اس کاحق ہے۔ ولوا ستا جو طبیبا او سے حالا او جواحاً بدا وید و ذکر مدہ جاز گذافی الغیاثیہ و ساس کاحق ہے۔ ولوا ستا جو طبیبا او سے حالا او جواحاً بدا وید و ذکر مدہ جاز گذافی الغیاثیہ

<sup>(</sup>١) دفع بقرة الى رجل على ان يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما انصا فافا لاجارة فاسدة وعلى صاحب البقرة للرجل اجر قيامه وقيمة علفه ان علفها من علف هو ملكه لا ما سرحها في المرعى ويرد كل اللبن ان كان قائم وان اتلف فالمثل (عالمكبريه، كتاب الاجارة، الباب الخامس ،الفصل الثالث ، ٤٤٥/٤ ط .منجدية)

(عالمگیری) (۱) و كذاالطبیب لوباع الا دویة نفذ (ردالمحتار) (۲) قلت هذا فی الطبیب الجاهل الممنوع من العلاج وبیع ادویة فنفاذ البیع من الطبیب العالم المتقن الحاذق وجوازه اولی . و لا یجب الدواء للمرض و لا اجر قالطبیب و لا الفصد و لا الحجامة كذافی السراج الوهاج (عالمگیری باب النفقات) (۲)و كذا فی رد المحتار قلت و یوخذ منه جواز اجرة الطبیب و كونها علی الزوجة لاعلی الزوج . و الله اعلم .

بينك كي ملاز مت كالحكم

۔ (مسوال ) بینک کی دہ مااز مٹ جس میں سود کا حساب کتاب و عملدر آمدو صول ہاقی کر ناپڑ تاہے جائز ہے یا نہیں ؟ محمد یوسف تھانو کی اجمیر می درواز ہ۔ دہلی

(جواب ۴.۶)سر کاری بینک کی ما از مت اس حیثیت سے کہ اس میں سودی کاروبار ہوتا ہے ناجائز نہیں ہے۔
کیو نکہ مخالت موجودہ گور نمنٹ برطانیہ محارب اور ہندوستان دارالحرب ہے اور اس میں گور نمنٹ سے سود لینا
ناجائز نہیں ہے۔لیکن سرکاری بینکول میں قصدار دیبہ جمع کرناور اس ذریعہ سے ایک قشم کی امداد پہنچائی درست
نہیں۔فقط (س) مور خدے ارمضان ۲۳۳ اھ

سیں۔فقط(م) مور خدے ار مضان ۴ مسیارہ د کا نمیں کرایہ بردیتے ہوئے سلامی کی صورت میں رقم لینے کا حکم

(مسوال) بیمان پرلوگ د کا نیں کرایہ پر دیتے ہیں گر علاوہ کرایہ کے ایک اور رقم جسے سلامی کہتے ہیں متناجر سے لینے ہیں۔ متاجر اس جبرے متاجر اس جبرے متاجر اس دجہ سے کہ وہ د کان موقع کی ہموتی ہے اس رقم ذائد لیمنی سلامی کا دینا بھی منظور کرتے ہیں۔
یہ سلامی ہا ہمواری کرایہ ہے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ بلحہ ماہواری کرایہ ماہ باہ علیحدہ دیتا ہموگا۔ آیا یہ سلامی کارو پہیہ لیمناور و بناجائز ہے یا نہیں ؟ بینوا تو جروا۔

(جو اب ٥ ، ٣) یہ سامی آگر چہ بظاہر کراہی ماہواری سے علیحدہ معلوم ہوتی ہے گرجب کہ مالک جائیداد لیتا ہوتو میٹیلہ کراہیہ ہی شار ہوگی۔اور جتنے دنول کے لئے وکان کراہیہ پرلی گئی ہے اس کے کراہیہ اہواری کی ججو گی رقم کے ساتھ یہ بھی کراہیہ میں داخل اور محسوب ہوگی۔مثلاً وس ۱۰ روپے ماہوار کراہیہ پر سال بھر کیلئے وکان وی اور سوروپ سامی کیلئے تو یول سمجھا جائے گاکہ دوسوہیس روپے سال بھر کا کراہیہ لیا گیا ہے۔باوراگر تمام مدت کراہیہ پر رہنے کی معین نہ ہو نواس صورت میں اگر صاحب جائیداد اس طرح پر کے کہ میں بید دکان وس روپ ماہوار کراہیہ پر دیتا ہوں گر پہلے ممینہ کا کراہیہ ایک سود سروپ مقرر کرتا ہوں اور اس کے بعد ہر ممینہ و سروپ ماہوار کراہیہ لوں گا تو یہ صورت جائز ہے۔ اور حسب قاعدہ فقہیہ ایک ماہ کا اجارہ لازم اور آئندہ ہر مہینہ میں مہاشر سے استعمال دکان سے صحیح ہوتار ہے گا۔(ہ)و ھذا کلہ ظاہر علی من لہ نظر فی الفقہ و اللہ اعلم۔ مباشر سے استعمال دکان سے محیح ہوتار ہے گا۔(ہ)و ھذا کلہ ظاہر علی من لہ نظر فی الفقہ و اللہ اعلم۔ مباشر سے استعمال دکان سے محمد کھا بہت اللہ غفر لہ ، منہری مہید ، دبل

<sup>(</sup>١) (عالمكيريه ، كتاب الا جارة ، الباب الخامس، الفصل الرابع ، ٣٤ ، ٥ ٤ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار ، كتاب الحجر ، ص ١/١٤٧ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) (فتاوي عالم كيريه ، كتاب الطلاق ، الباب السابع عشر ، الفصل الا ول ٩/١ ٥ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣) وتعا ونوا على البرو التقوى ولا تعاونو اعلى الاثم والعدوان ، سورة المائدة الجزء السادس رقم الآية نمبر ٢.

شراب بور خنز بریکا گوشت فرو خت کرنے والوں بور فاحشہ عور تول کود کان اور مرکان کر اید برد ہے کا تھکم

(سوال) کیا مسلمان کیلئے یہ جائز ہے کہ وہ فاحشہ عور توا کو آپ مکانوں یاد کانوں میں کرایہ پر آباد کر ہے باوجوہ اس علم کے کہ یہ عور تیں زناکاری کا بیشہ کرتی ہیں انہیں اپنے مکانون میں آباد کر نااور کرایہ کھانا کیسا ہے۔ بعض لوگ اس غرض سے مکان، وات ہیں اور رنڈ یوب کو ان میں رکھتے ہیں اور کرایہ لینتے ہیں۔ ای طرح شراب یا خنز برکا گوشت چینے دائے کود کان کرایہ بردینا کیسا ہے ؟ ہیوا تو جروا۔

(جواب ٦٠٩)زاديه عور تول كي زناكي كما كي ان كي ملك مين داخل شين جو تي اوراس كيزن كو خود بهي اس كا استعال كرناح ام ہے اور دوسر سے لو وال كو بھى و درو بيد ان سے ليناخواہ بطور كرايد ئے ہويا . رقيمت ياجد ك جانز شیں۔رسول فداﷺ نے فرہ یا ہے۔ مہر البغی عبیث۔۱۱) بیخی زانیے کی تحریق فبیث ہے۔ وہی المنتقى ابراهيم عن محمد رحمة الله تعالى في امرأ ة نائحة اوصاحب طبل او مزمارا كتسب مالا بازاء النياحة اوبازاء الغناء قال ان كان على شرط رده على اصحابه ان عرفهم يريد بقوله على شرط ان شرطو الها في او له و هذا لا نه اذا كان الا خذ على الشرط كان الما ل بمقابلة المعصية فكان الا خذ معصية والسبيل في المعاصى ردها وذلك هههنا بردالما خوذ الخ (عالمگيري)(٢) يُس ر نڈاوں کواپنے مکان میں رکھنااوران کاحرام مال کرایہ میں لیناکس طرح جائز نہیں ہے۔اس کے ملاوہ زنا ڈول کہ ا یک سخت کبیر و گناہ ہے اس لئے رنڈ یول کو اپنے مکان میں آباد کرنا گویاان کی ایک کبیر و گنادیر اعانت کرناہ جو حرام ہے۔قال اللہ تعالیٰ تعاونو اعلی البر و التقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔(٣)ای طرح شر اب پیچنے والے کود کان کرایہ بردیتا نہیں وجوہ ہے نا جائز ہے۔ ہاں آگر شر اب پیچنے والا مسلمیان نہ ہو نور مسلم مانواں کی آبادی بھی اس بستی میں زیادہ نہ ہو بلحہ زیادہ تر کفار ہی آباد ہول تو شراب پیخے والے کا فر کود کان کرا ہے بردین جائز ہے لیکن زائیہ کو مکان کرایہ بردینائس حال میں جائز شیں۔ وجاز اجارہ بیت بسوا دالکوفہ لا بغیر ہا على الاصح ليتخذبيت نا راوكنيسة اوبيعة اويباع فيه الخمر (تنوير الا بصار)(٣) وقالا لا ينبغي ذلك لا نه اعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي (درمختار)(٥)اور يني عَلَم خَرْ بركا الوشت يَن وال كودكان كرايه يرويخ كاب والله اعلم وعلمه اتم واحكم

كتبه محمد كفايت الله غفر له مدرس مدرسه اميينيه ءوبلى مهروارالإفها

کیابیٹلاپ کے نام جمع کرائی ہو گیا پنی اجرت لے سکتاہے ؟ (سوال)زیدادر بحرکی کمپنی میں زید کابیٹاملازم تھا۔ اس کی اجرت زید کے حساب میں جمع ہوتی تھی۔ اب لڑ کا پٹی دو

<sup>(</sup>١) (رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة ، بات به يم ثمن الكلب ٢ / ١٩ ط.قديمي)

<sup>(</sup>٢) رُفتاوي عالَمگيريه، كتاب الكراهية ، الله من مشر ، ٣٤٩/٥ ط. ماجديه ، ومثله في الشاميه، في كتاب الا جارة ، مطلب في الاستنجار على المعاصى، ٦ : ، الله سعيد،

<sup>(</sup>٣) رسورة المائدة، الجزء السادس رقم الآية اسر ١

<sup>(</sup>٣) رتنوير الانصار الالفظ جاز ، كتاب الحظم في الديع ، ١٩٩٢ على سيعد،

<sup>(</sup>د)(الدر المختار ، ايضا)

اجرت جوزید کے حساب میں جمع ہے جا بتا ہے۔

المستفتى نمبر ٨ ٥ مليدگار عبدالرحمن (نارتھ اركاٹ) الجيادي الاخري ٢٥ ماه م ااكتوبر ٢٠٠٠ ع (جواب ٣٠٧) لڑے کی اجرت ( تنخواہ)جوباپ کے نام جمع ہوتی تھی لڑ گااس کا مستحق ہے۔بشرط یہ کہ اس 

> گور نمنٹ پر طانیہ کے لئے چھٹی رسانی کی نوکری کا تھم (سوال) چھٹی رسائی کی توکری گور نمنٹ برطان یا کی کرنی جائز ہے یا نمیں؟

المستفتى تبر ۲۷،۷۲ بهادى الاخرى ۱۳۵۴ ه ۱۸ آئتور ۱۹۳۳ء (جواب ۲۰۸) چھنی رسانی کی مازمت رنی میاح ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کاك اللہ له،

(۱) کیاسود کا حساب کتاب لکھنے کی صورت میں بھی پٹوار کی ملاز مت جائز ہے؟

(۲) گفارے سود کینے کا تھم (۳) گفار کا مال کھانے کا تھم

(مسوال)(۱) موجودہ ملازمت پۇارى جائز ہے یا نہیں ؟ پؤارى كو آژر بن کے متعلق لورر بهن باقبضہ کے متعلق روز نامچہ اندراج کرنا پڑتا ہے لور انتقال بھی ورج ہوتا ہے۔ آڑ بہن کا سود مرتشن لیتا ہے رہن باقبضہ میں بھی مر تهن فائدہ اٹھا تا ہے۔ سود اور رئن زمین کا منافع شریعت میں حرام ہے۔

(۲) اوگ انتقال دراشته لز کوں کے نام درج کراتے ہیں۔ اس میں لڑ کیوں کا حصہ غصب ہو تا ہے۔ سالم مسلمانوں کے مواضعات میں بھی اور سائم ہندوؤل کے مواضعات میں بھی۔ اور جو مواضعات مسلمانواں اور ہندوؤں کے مشترک میں ان سب میں ایساہی عمل ہو تا ہے۔ نتیوں صور توب میں کیا حقم ہے؟

( r )ات زمانے میں کفار ہے سود لیٹالور رہن باقبضہ ارامنی کفارے لے کر تفع اٹھاتا جائز ہے یا شیس۔

( 47 ) تفار کامال رضامتدی سے کھاتاجا ترہے یا جہیں؟

المستفتى تمبر ٢١٦ حاتى محمد پؤارى فلعدرائيور شكل لد صياند ٢٠٠٠ ليج الادل ١٩٣٠ هم ٢ اجون ١٩٣٠ء (جواب ٣٠٩) پۇارى كا كام كاندات ميں اندراج كرنا ہے اور اگر چەپ بھي في الجمله معاونت ہے۔ ليكن بيات ك اينے تنمير كے تقاضے ہے نہيں ہے اور نداس كااندراج سودكى دستاويز كا ظلم ركھتا ہے اس لئے موجو دوحالات وواقعات کے اندر میہ ماازمت مباح ہے۔ نمبر ۴ کابھی وہی جواب ہے۔(۲)

( r ) كفار ابل حرب لينني الكريزول سے يا يورپ كى دوسرى اقوام سے سود لينے كى تنجائش تو ہوسكتى ہے ليكن بندو ستانی کفارے شین۔۱۳۱

(م) كفاركيد ضامندي سے ان كامال كھاناأكر تهي ناجائز عقد كے ذريعيد سےنہ جو توجائز ہے۔ (م) محمد كفايت الله

(١)ولم يكن لهما شني ، فالكسب كله للاب ان كان الا بن في عياله ، لكونه معيناً له (رد المحتار ، كتاب الشركة ، ج : ١٤/

(٢)لو استاجر الذهي مسلما ليني له بيعة اوكنيسة جاز (فناوي عالمگيريه ، كتاب الاجارة ، ج: ٤٠ · ٤٥) (٣)اذا استاجر الذمي من المسلم بيتاليبيع فيه الخمر جاز عند ابي حنيفة خلافالهما ، (عالمگيرية ، كتاب الا جارة الباب الخامس القصل الرابع. ٤ / ٩ ٤ ع ط . ماجدية)

(٥.٣) ولا ) ربا (بين متفاوضين - ولا بين حربي و مسلم ثمة) لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا غدر خلا فا للتابي والثلاثة ، ورد المحتار . كتاب البيوع ، باب الرَّما، او اخر باب الربا ، ١٨٥/٥ ، ١٨٩ طرَّ سعيد) کھانے کی مقدار متعین کئے بغیر اے اجرت بنانے کا حکم

(سوال) عام طور سے بیدروان ہے کہ پنچھ روپید اور کھانے پر آدمی کو گھر میں مااذم رکھ لیتے ہیں اور کھانے ک مقد ارو کیفیت آدمی کو مااذم رکھتے وقت بیان مہیں کرتے تواس طرح کی مااذمت جائزہے یا نہیں

المستفتى نُبر ٥٢٠ مجدار ابيم (احمر آباد) ٢ ربيع الثَّافي ٣٥٣ إنه ٨جوا ا كَي ١٩٣٥ ء

(جواب ۲۴) یہ ماازمت جائز ہے۔ گھانے کی مقدار ہس آئن معلوم ہوناکافی ہے کہ پیٹ بھر کھانا ملے گان محد کفایت اللہ

خرید نے کی غرض سے اپنے قبضہ میں لی ہوئی گھڑی اگر خراب ہو جائے توضان کس پر ہو گا ؟ (سوال)ایک گھڑی ساز کے پاس کھڑی آئی فروخت ہوئے کے واسطے۔ووسر اایک شخص نے کیااس کی چال و کیمنے کے واسطے۔چاریا کچروز تک اس نے اپنے پاس کھی۔ای ووران میں وہ گھڑی گر پڑی اور خراب ہو گئے۔اس کی مرمت میں جواجرت خرج ہوگی اس کاذمہ دار کون ہوگا ؟

المستفتی نمبر ۵۸۵ ما فظاہر کت علی دہلی۔ ۲ جمادی الاول سم ۱۹۳۵ ما ست ۱۹۳۹ء (جواب ۲۱۱)جو شخص خرید نے کے ارادے سے لے گیا تھالوراس کے پاس یہ نقصان ہوااس کی اجرت ای کے ذمہ ہوگی۔نہ اصلی مالک پرنہ دکا ندار پر۔(۲) فقط محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ،

بینک کی ملاز مت کا حکم

(سوال) بینک کی ملازمت شرنا کیا تئم رکھتی ہے جس میں سود لکھنے اور پڑھنے کے سوالور کچھ شیس ہوتا۔ المستفتی نمبر ۱۱۱ تعلیم محمد قاسم کے اجمادی الثانی سر ۱۹۳ تعلیم محمد تاسم کے اجمادی الثانی سر ۱۹۳ استمبر کو ۱۹۳ ع (جواب ۴۹۴ ) بینک کی مازمت مہاح ہے۔(۲)

خاوند کی اجازت کے بغیر شیعہ آدمی کی ٹو کری کرنا شیعہ کی ملاز مت پررکیوانے والے کے پیچھے نماز کا تھم (سوال)(۱)زیر حنی ہے۔اس نے ایک حنی عورت کو شیعہ کے یمال دائی میں رکھوادیا تھا۔اس کے بعد اس کا

(۱)وما جاز فى استنجار العبد للخدمة جاز فى استئجار الظئر وما بطل هناك بطل ههنا الاان ابا حنيفة استحسن جواز استنجار الظير بطعامها وكسوتها وان لم يوصف شنى من ذالك ولها الوسط من ذالك وقالا لايجوز . (فتاوى عالمكبرية كتاب الاجارة الباب االعاشر ، £ ٣١٠ £ ط .ماجدية ،

(٢) (أرقر و يُركِيكُ كُلُ الله و أَن أَن مِا حَبِ (قَدَى مِرُ ورَحَمَ الله طيه ) في جسافر الإدبياري بواب به البين أفره بعض سنس البياء اوريه و الله و يكن بين الله و أمانة : والبياس في حال الله و الله و أمانة : والبياس في حال الله و الله و أمانة : والبياس في الله و أمانة : والله و أمانة والله والله و أمانة والله والله و أمانة والله والله و أمانة والله و أمانة والله و أمانة والله و أمانة والله والله و أمانة والله و

وسمى واشخارت كديم علم هندوستان كي يحمل كيارك بين به بهاكستان كي يحول بين ها إز منت جائز شين. (٣)(ولا) ربا (بين متفاوضين) (ولا بين خوبي ومسلم ثمة ) الدوالمختار، كتاب البيوخ ، باب الوباء ٥ ٥/١٨٦٠١٨٥ ط. سعيد. شوہر جو کائے تین تھا آیااور اس نے اپنی ہو ی کو شیعہ کے ہاں ہے چھوڑ دادیا۔اور پچھ روزرہ کر پھر کلکتہ چلا گیا۔ پھر زید نے کو شش کر کے اس عورت کو اس شیعہ کے ہال رکھواویا۔

(۲) اور عورت جو شیعہ کے ہاں مازم ہے بظاہر اس کا فعل خراب ہے۔وہ شیعہ اور عورت ایک ہی ڈیرے میں رہتے ہیں۔

(٣)زید محلّه کی متجد کاامام بھی ہے۔اس کے پیچیے نماز در ست ہوگی یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۳۵ عبدالاحد (ضلع در بھٹھ) ۱۲ ارجب سوسیاھ سااکتوبر ۱۳۵ عبدالاحد (ضلع در بھٹھ) سارجب سوسیاھ سااکتوبر ۱۳۵ عبدالاحد (جو اب ۲۱۴) (اس میں زید نے بیر اکیا کہ عورت کواس کے خادند کی مرضی کے خلاف الی جگہ نو کرر کھایا جس کو خادند نہیں کرتا تھا۔ اگر خادند راضی ہوتا تو شیعہ کے ہاں نو کری ناجا نز نہیں۔(۱)

(۲) بیبات ہے تو پھر نو کری ناجائز ہے اور رکھائے والا بھی گندگار ہے۔(۲)

(۳)عورت کو شیعہ کے پاس سے چیمٹر ایا جائے اور زید بھی توبہ کرلے تواس کی امامت جائز ہو گی۔(۳)

محد كفابيت اللّه

امامت اور نكاح خوانى كى اجرت كالحكم

(سوال) عوام رسول الله ﷺ کے گھرے کھانا کھایا کرتے تھے نہ کہ رسول الله صلعم کسی کے گھرے کھاتے تھے اور نہ ہی کوئی اجرت یامز دور ی لینے تھے اور قر آن اس حکم کو کئی جگہ فرما تا ہے۔اس کے مخالف آج علماء مقتد یول کے گھر ول سے کھاتے ہیں اور اپنی نماز پڑھائی جنازہ یا اکاح پڑھائی کی اجھرت لے لیتے ہیں۔

المستفتی نمبر 199 علیم سید عبدالله شاح ذنجانی دبلی ۹ شوال ۱۳۵۳ ه ۵ جنوری ۱۹۳۱ ک احواء ۱۹۳۱ قرآن مجید میں کہیں ویغر سیالی کوامت کے گھر کھانا کھانے سے منع نہیں فرمایا گیا۔ اس کئے امت کے افراد بھی حضور سیالی کے دولت خان پر کھانا کھاتے سے اور حضور سیالی بھی بھی بھی بھی بھی اپنے مخلصین کے مکان پر کھانا تناول فرماتے سے لور حضور سیالی بھی اور حضور پر نہیں ہو تا تقابلاء محبت و صداقت کی بنا پر ہو تا تھا جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ رہا آج کل مساجد کے امامول، مؤذنوں یاا ستادول کا اجرت امامت یازان یا اجرت تعلیم لینا تو یہ مسکلہ مجمتدین امت میں مختلف فیہ تفاد امام او حضیفہ عبادات کی اجرت لینے دینے کو تاجا نزفرماتے سے اور دوسر سے انکہ جائز فرماتے سے۔ متافرین حضیہ نے بھی دوسر سے انکہ کے قول لینے دینے کو تاجا نزفرماتے سے اور کا فتوئ دے دیا ہے۔ کیونکہ بغیر اجرت ان چیزوں کا بقااور نظام کا قیام مشکل ہے۔ (۴)

(٢)لا تجوز الا جارة على شي من الغناء والنوح والمزاميروالطبل.(عالمگيرية ، كتاب الاجارة ، الباب الخامس عشر، الفصل الرابع ٤/٤ عط.ماجدية)

(٣)وَلُو صَلَى خَلْفَ مِبَندَعَ اوْفَاسُقَ فَهُو مَحْرَزَ ثُوابِ الجماعة لَكُنَ لا يَنالَ مَثَلَ مَايِنالَ خَلف تَقَى (عَالْمَكَيْرِية ، كتاب الصلاة ،الباب الخامس عشر الفصل الثالث، ٨٣/١هـ،ماجدية)

(٣) في الأصل لايجوز الاستئجار على الطاعة كتعليم القرآن و الفقه والا ذان والتذكير ..... مشائخ بلخ جوز والاستنجار على تعليم القرآن، (عالمكيريه، كتاب الاجارة، الباب الخامس عشر ... الفصل الرابع ، ٤ / ٤ ٨ ٤ ط ماجديه)

<sup>(</sup>۱) لو استاجر الذمى مسلما ليبنى له بيعة او كنيسة جازو يطيب له الا جر . (عالمگيريه ، كتاب الاجارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع ٤ ، ٥ ٤ ط ماجدية) حرة آجرت نفسها اذا عبال لا بأس به وكره ان يخلوبها .(الهندية كتاب الاجارة الباب الحادي عشر ، ٤ ٣٤/٤ عط.ماجدية)

# ہوٹل میں شراب پینے کی صورت میں کرائے کا تھم

(مسوال) ایک تخص نے انگریز کو ہو کل کرایہ پردیا ہے۔ دہ اس میں ناجائز چیزیں لگا تا ہے اور اپنے مسافروں کوشر اب بھی دیناہے تواس کاکر ایہ لیناجائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۵ کے حاتی محمد اسمعیل (دیلی) ۲۳ نئی قعدہ ۱۹۳۷ھ م ۸ فروری ۱۹۳۷ء (جواب ۳۱۹) مکان (نیتنی ہوٹل) کا ملک کرایہ دار کے فعل کا ذمہ دار نہیں۔اس کو اپنے مکان اور جائند او کا کرایہ لیما جائز ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کا اللہ لہ،

### قادیانی کی زمین کرائے پر لینا

(مسوال) ایک شخص تقریباً تمیں سال سے قادیانی ہو گیا ہے اور شخص ند کور ضلع پیثادر میں مالک زمین و میانہ جات ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اس قادیانی کی زمین اجارہ پر لیوے یا نصف حصہ پر کاشت کر ہے توبر و یے شرع شریف وہ اجارہ گیر ندہ یا کاشت کنندہ شخص پر کوئی گناہ تونہ ہوگا؟

المستفتی نمبر ۲۵۰ علیم عبدالرؤف پٹاور۔ ۲۵ فیقعدہ سوساھ ۱۹ فروری ۱۹۳۱ء (جواب ۲۹ اوری ۱۹۳۱ء) قادیانی کی زمین اجارے پریا تقسیم پیداوار پر لینے دالاخارج از اسلام توند ہوگالیکن اگر قادیانی کی زمین اجارے پریا تقسیم پیداوار پر لینے دالاخارج از اسلام توند ہوگالیکن اگر قادیانی کی زمین اجارے پریا تقسیم پیداوار پر لینے دالاخارج انتہاں انتدار ، د ہلی زمین نہ لے توایک مسلمان کے لئے بیا چھاہے۔ (۲)

معاہدہ پر عمل کرنے کے باوجود معطل کرنے کا تھم (سوال) منجانب و قف ایک مدرسہ عربیہ قائم ہے جس کے منتظمین نے زید کے پاس ایک خطر وانہ کیا کہ مبلغ ، مبلغ ، مبلغ ، مور نے ماہوار اگر منظور ہوں تو مدرسہ عربیہ قائم ہے جس کے منتظمین نے دید نے جواب دیا کہ پر شین لکچر ہوجہ عدم و لچپی نہ دول گا (نہ پڑھاؤں گا) چنانچہ بسلسلہ مدر سین عربیہ بعد تقرر زید کام انجام و بنار ہا تقریباسات سال تک یہ کھر ایک مدرس خالد کا جدید تقرر کیا گیا اس جگہ پر جو فارس کی تھی۔ خالد نے فارس کی تعلیم سے ال علمی ظاہر کی تو خیم منتظمین مدرسہ نے زید کو معطل کر دیا۔ اب مندر جہ ذیل امور کے جواب مطلوب میں فارس سے انکار کر دیا۔ اس پر منظور کے جواب مطلوب میں فارس سے انکار کر دیا۔ اس پر منظمین مدرسہ نے زید کو معطل کر دیا۔ اب مندر جہ ذیل امور کے جواب مطلوب میں فارس سے انکار کر دیا۔ اس پر منظمین مدرسہ نے زید کو معطل کر دیا۔ اب مندر جہ ذیل امور کے جواب مطلوب میں فارس سے انکار کر دیا۔ اس مندر جہ ذیل امور کے جواب مطلوب میں فارس سے انکار کر دیا۔ اس مندر جہ ذیل امور کے جواب مطلوب میں فارس سے انکار کر دیا۔ اس مندر جہ ذیل امور کے جواب مطلوب میں فارس کے دیا گا کا کہ معصیدہ المخلوق فی معصیدہ المخالق .

(۱) زید کامعامدہ جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) زید جب کہ دوسری جگہ سے مااز مت ترک کر کے آیااب اس پر زور ڈالنا کہ فارس کی تعلیم دودرنہ مو قوف کر دیا جائے گا۔ جائز ہے یا نہیں ؟ (۳) خالد کا تقرر صحیح ہے یا نہیں ؟ (۴) تلخواہ

(٢٠١)اذا استاجر الذمي من المسلم بينا ليبيع فيه الخمرجاز عند ابي حنيفة رحمه الله عليه خلافا لهما والهندية كتاب الإجارة والباب الخامس عشر ، الفصل الرابع £4.4 ط.ماجدِية،

واضح رہے قادیائی دندیق ہیں اور وائز دوسلام سے خارج ہیں مان کے ساتھ کسی طرح کار دبار جائز نہیں۔ جیسا کے احسن الفتاوی ہیں ہے ۔ "اور وہ مخص جو عقائد کفرید کار مالاعان نریاز والرائن کو اسلام قرار ویٹا ہواس کو اصطلاح شرع میں "زیدیق "مہاجاتا ہے جیسے ، شید ، نتا ہوئی . آغاضائی و عقائد کفرید کاورا نجمن میداراں وغیر و مان سب کا کہی عظم ہے کے ان سے کسی قسم کا بھی کین اور کوئی تعنق رکھنا جائز نہیں۔ "زین المبدور المباطل کا ساتھ ، معید )

ایام تعطل منظمین کودینا چاہئے یا نہیں ؟اور زید کولیما جب کہ دہوطن چھوڑ کے موجود رہا ہوشر عاجائز ہے یا نہیں ؟ (۵)علاء کو معطل کرنا جائز ہے یا نہیں ؟(۱)ایسانا لم جو کہ نائب مفتی رہا ہواس کو پاگل کمنا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٨٣٠ تميدالله (آكره) ١٢ محرم ١٥٥ ساهم ١٩٣٥ ميريل ١٩٣١ء

(جواب ۴۱۷) اگر زید نے ابتدائے مااذمت میں فارس پڑھانے سے انکار کر دیا تھا تو اب منتظمین کا س کو فارسی پڑھانے کا تقام و بنادرست شیس نقا۔ اور اس بناپر معطل کرنا بھی غلط تھا۔ (۱) اس زمانہ نقطل کی شخواہ زید نے سکتا ہے اور منتظمین کود بناضروری ہے۔ اور اس کے وہ خود ضامن ہول گئے نہ کہ ادارہ۔ (۱) محمد کھانیت اللہ

# داخله اور ما ہواری فیس کا تھکم

(سوال) ایک املامی مدرسد کی حالت نمایت خراب ہے۔ یمال کے مسلمان اس قدر ہے جس میں کہ باوجود خدمات کے اعتراف کے مالی ایداو کی طرف راغب نمیں ہوتے۔ اس مدرسہ میں نہ گور نمنٹ سے کوئی ایداو لی جاتی ہے۔ نہ کسی بورڈو غیرہ ہے۔ اندریں صورت (۱) اگر پچول کے داخلہ کے وفتت کوئی رقم داخلہ فیس کے طور پر ٹی جائے تو جائز ہے یا نمیں '(۲) درجہ قرآن حفظ یا ناظرہ اردو فارسی یا عربی ان میں سے کسی درجہ کے لڑکول یر ماہواری فیس شرعا مقرر کرنادرست ہے انہیں ؟

المستفتى نبر ۸۱ المنتم مدرسه ديجيه اسلاميه - (غازى پور) يو بي - ۱ جمادى الاول هو علاه م • ساجولا في ۲ سوء

(جواب ۱۸۴)(۱)داخله كي فيس توكوني معقول شيس\_(۲)ما موار فيس لي جاسكتي ٢٠-(٣)

### (۱)زانیه کی قم سے خریدے ہوئے مکان میں تجارت کا تھم (۲)مال حرام ہے جی کا جائز طریقہ

(مدوال)(۱) کسی عورت کے خرید کے ہوئے مکان میں یو دوباش کرنا جائز ہے یا نمیں اور شجارت کر کتے ہیں یا نمیں ؟۔ (۲) اور کسی عورت کے نفتہ مال سے آپھو تجارت کر کے اس مال کے نفتی میں سے حصہ لیمنا جائز ہے یا نمیں۔ (۳) کسبی عورت اپنے نفتہ مال کو زائل کر کے نمین شے کسی اور شخص کو دے کہ اس کے بدیے میں اور مال ای شخص سے لے کر ج کرے تو کیا یہ ججادا ہو جائے گا؟

المستفتی نمبر کے ۱۱۳ (بدست عبدالرزاق معظم مدرسه بنرا) کا جمادی الثانی شرکتاره م ۲ ۱ اگست ۱۹۳۱ء (جواب ۲۱۹) سی اورزان په عورت نے زنا سے جو مال کمایا ہے اور اس مال کے ذریعہ سے جائیداد حاصل کی وہ

<sup>(</sup>١)لا يصح عزل صاحب وظيفة بالاجتحة . (رد المحتار ٤٠ ٢٨٦ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٢) الآجير التخاص عند التحفية هو من يعمل لواحد عملا موقعا بالتنصيص ويستحق الاجوة بتسليم نفسه في المدة وال لم يعمل والقاموس الفقيعي ط الدارة القران ، ط. ص ١٤ ، ١٥)

عم يعدل الرابع بلخ جوزوا الاستيجار على تعليه القرآن ، وعالسكيوية ، كتاب الاجازة ، الباب المخامس عشر ، الفصل الرابع

سب ضبیت ہے۔ اس سے نفع اٹھانا ناجائز ہے۔ اس مال سے تجارت کرنا بھی خبافت سے خالی نہیں۔(۱) مال اگر ۔ نسی مختس سے قرض نے زراس قرض لئے ہوئے روینے کوئٹی کودے دے اور وہ شخض اس سے تجارت کرے نویہ ننجارت جائز ہوگی اور اس طرح قرض لئے ہوئے مال سے جج کرسکتی ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان انقد لہ ۱۶ بلی

### قرات پر اجرت لینے دالے کے پیچھے نماز کا تھم دم کرانے پر اجرت لینے دالے کی امامت

(سوال)(۱)حافظ قرآن کو کس میت کے داشتے پڑھنے کے لئے اجرت پیشتر سے بلے کرنا یا نزیب یانا جائز ؟ نماز اس حافظ کے پیچھے ہو سکتی ہے یا نمیں۔

(۲) حافظ قر آن کو شیطان یا جن یابلیات کے واسطے دم کر نالور اس سے اجرت طے کرلیٹا پیشتر ہے کہ ہم اتنالیں گے تب چلیں گے جائز ہے یانا جائز ؟ ایسے شخص کی امامت میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۳کا اعبدالرزاق صاحب (صنع میدنی پور) ۱۹ جمادی الثانی ۵ سیاه م سمبر ۱۹۳۶ ( (جواب ۴۲۰)(۱) بسال ثواب کے لئے قرآن مجید پڑھنے کی اجرت طے کرکے لیمانا جا کڑے دیں۔ (۲) وم کرنے کی بینی ماری کی اجرت مینی طے کرنی جا کڑے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دویلی۔

کرائے پر زمین کے کرائی میں اگائے ہوئے باغ میں وراثت کا حکم
(سوال) کی شخص نے کن میندار کن میں باجازت آم کاباغ کاشت کیاہے اور اس جگہ کاروائی ہے کہ کاشت کرنے والے کو نصف نمر در خت دیا کرتے ہیں۔ جب تک وہ در خت کیاں دیتے رہیں گے نصف زمیندار کااور نصف غاری کا حق سمجھا جاتا ہے۔ لیکن وہ زمیندار جو کہ اب موجود وزندہ ہے اس کا مساور اس کے آباواجداد کاطریقہ چا آتا ہے کہ کاشت کرنے والے کو انتقال پؤاری و تحصیلدار صاحب نہیں کرات بعنی اس کا حصہ مرکاری کرا کے پختہ نہیں کرد سے زبانی و غیرہ برو فاکرتے میں وہ وہاں تک کہ غاری کسی دوسرے شہ میں وہ خن ندیادے۔ آکر قلب مکانی کر جائے توہس حصہ ختم ہے۔ اس طرح آگر مرجائے اور اس کی اوا و سے کوئی نہ رہ تو وہ دومر سے آپ کی نہ رہ تو

(٩) ولاتجوز الاجارة على شنى من الغناء والنوح.(عالمگيريه كتاب الاجارة، الباب الخامس عشر، الفصل الرابع ٤٤٩ هاجديه)

ر٣) رجل اكتسب مالامن حرام ثم اشترى فهذا على خسسة اوحه: اما ان دفع تلك الدراهم الى البائع اولانم اشترى منه بها. اواشترى قبل الدراهم. اواشترى بدراهم اخرودفع تلك الدراهم. اواشترى بدراهم اخرودفع تلك الدراهم قال الكرخي في الوجه الاول والثاني لايطيب، وفي الثلاث الاخيرة يطيب في الكل، قال ابوبكر لايطيب في الكل، لكل الفتاوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس لكثرة الحرام (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب المتقرقات، مطلب ادا اكتبب حواما ثم اشترى فيو على خمسة اوجه، ٥٠ و ٢٣٥ ط سعيد)

مطلب ادا اكتبب حراما ثه اشترى فهو على خمسة اوجه،٥، ٢٣٥ ط سعيد) (٣) لا يجوز الاستئجار على الطاعات. (عالمكيريه، كتاب الاجارة الباب الخامس عشر «الفصل الرابع،٤ ٤٠٨ كاط ماجديه) (٤) استاجره ليكتب له تعويذ السحر يصح ولو استاجر طبيبا جاز (الهنديه، كتاب الاجارة الباب الخامس خشر، الفصل الرابع ٤/، ٥٤ ط ماجديه) جازوا الرقية بالاجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوى لا نها ليست عبادة محضة بل من التداوى (الشاميه، كتاب الاجارة مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستنجار على التلاوة ٢/ ٥٠ ط سعيد)

خض کوز مین خشی تقیاس نیاس کی اوا او ہے کس نے ور خت تھجور اور پہلے آم کاشت کے تھے۔ اب جب کے اس کی پیٹت ہے کوئی ضمیں رہا۔ وو سر ہے وارث قرینی زمیندار موجود ہ نے سب پھی چیسن ایا ہے۔ وو دیگر مخصول نیاغ تار کیا ہے۔ اب کے سال ان کی موجود گی میں پچھ تھنے کر دیا ہے کہ خود موسم آم میں محافظ رکھ دیا ہے اور فرو خت کر دیا ہے۔ ان کو بھی پنچھ و ہو ہے گا۔ واللہ اعلم۔ شاید انتقال نہ کراو یے کی وجہ یہ ہو کہ جب جو یہ ب کاری ضمیں کراو ہے یا فتنہ فساد ہوگایا قلب مکانی کرائی جائے گی توباغ بھارار ہے گا۔ واللہ اعلم۔ ضلاحہ اینکہ عارس کو تح سے سرکاری ضمیں کراو ہے یہ اور اگر کسی صور ت ہے کر او ہے تو چھین ایا مان اس کے بیٹھنے چلنے کی جگہ ضمیں ہر وجہ سے سرکاری ضمیں کراو ہے تو جس کی اور خب سے خراب کرتے ہیں۔ باغ بھی بھد تح رہے کا گر چھین ہویں تو چھین کے ہیں۔ قوی ذیر و ست کیا کاشت کر نے والے کو حصہ کاشت مر وجہ مثال نصف شرعا ہی سکت ہو گئی جات کی وقت بھی جانتا ہے کہ تح رہے کر وہ یہ کہ ور یہ کی اور خب کے اس کو غرس کی مخت مر دور کی ملے گی اور خسف شرعا نہیں ہی ہیں۔ جب چھین لیس کے تو جست کی اور خسف شرعا نہیں ہی میں کہ وقت بھی جانتا ہے کہ تح رہے کر وی گیا ہیں ہی ہی نہیں کر اسکا جب تک و ہے اور باتی میں ہی کہ میں کہ ہو تا ہے کہ تو جست نہیں کہ وہ بی کے ور سے گئی ہور الے گیا ہے۔ جب چھین لیس کے تو جست میں کی جائے اور باتی میں ہی ہور الے گیا۔ اس کی میت کی جو تا ہور کی کے اور باتی میں ہی کہ اگر شرعا ناس کا حصہ ہو جائے اور چھین تندر سی میں کہ جائے کہ یہ آم میر کی بیننی کا ہور باتی میں سے یہ اگر شرعا ناس کا حصہ ہو جائے اور چھین تندر سی میں کہ جائے کہ یہ آم میر کی بیننی کا ہور باتی میں کہ ور شرعا کی اس کی دیا ہور الے گیا۔

المستفتى تمبر ١٣٢٦ مولوى عبرالله صاحب ( تعلق ما تان ) ١١٤ قده ١٩٥٥ اله م كم فرور تى كو ١٩٥١ المستفتى تمبر ١٣٢٦ ) زمين كل وباغ لكاد بين كان كاله و يناور باغ كاد بين كار بين حصر مقرر كر لين المجواب ٢٢١ ) زمين كل كوباغ لكاد بين كان ينوس فيها غراسا على ان ما تحصل من الاغراس والشمار يكون بينهما جاز. (رد المحتار عن المخانية) ١١١ ا

مراس معامله کے لئے یہ شرط ہے کہ مدت معین کردی جائے اور حصہ ہر ایک کابطور جزء شائع کے ہو۔ آگر مدت معین نہ کی سی حصہ بطور جزء شائع کے نہ ہوا تو یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا و تصریحهم بضرب المدة صریح ففسادها بعد مه. (رد المحتار عن النحانية) (۲) وهذه تسمى مناصبة ويفعلو نها فى زماننا بلا بیان مدة وقد علمت فسادها . (رد المحتار (۲))

اور جب بيه معامله قاسد جوجائ توور خت اور كيل در خت لكائدواك كے جول كے اور مالك زمين كو زمين كى اجرت ولوائى جائے گئى ۔ لكنه يفيد انه حيث فسدت فالغواس للغارس الاللدافع (رد المحتار)(٣)

<sup>(</sup>٣,٣،٢،١) ورد المحتار ، كتاب المسافاة ، مطلب يشترط في المنا صبة بيان المدة، ٢٨٩٠٦ ط . سعيد)

<sup>(</sup> ٤ ) (الدر المختار ، كتاب المساقاة، مطلب يشترط في المناصبة بيان المدد ، ٩٩١.٦ ظ. سعيد)

ر 1) فان ابي ورثة العامل ان يقوموا عليه كان الخيار في ذالك لو رثة رب إلا رض على وصفنا (رد المختار كتاب المساقاة، مطلب يشترط في المناصة بيان المدة ، ٢٩٩٦ ط سعيد)

### كياكرايدوار يكرى لے كرآ كے دكان دے سكتاہ ؟

(سوال) کرایہ دار جو کہ مکان یاد کان میں آباد ہے وہ کی روسرے مختس سے پگزی کاروپیہ ہے کہ اپنی جَنہ پر ووسر ہے شخص کو آباد کر دیتا ہے یاللک جائیداد سے پگزی کاروپیہ لئے کر جگہ خالی کر دیتا ہے۔ پگزی کار دیلے اسے دوسر ہے شخص کو آباد کر دیتا ہے یہ اللہ جائید ہے۔ پائی کار دیلے کہ اس جگری کارد بید لینا ہوں اس ہے بنا میں آباد میں آباد میں آباد میں آباد میں ایس میں اسے اپنا حق دے رہا ہوں اس ہے بنا کی کارد بید لینا ہوں۔ یہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی حاتی محمد واؤد صاحب (بیساران دبلی) کے ایر بل موالی ا

(جواب ۲۲۲) بگڑی کا روپیہ لینا خواہ دوسرے کرایہ دار سے یامالک جائیداد سے لیاجائے ناجائز ہے۔ مالک جائیداد کو توابی بلیخ کاحق ہے لور کرایہ دار کو یہ جائز شیں کہ دہ جائیداد دوسر سے کرایہ دار کو وہ سے در اس دار کو دستان کے دہ جائیداد دوسر سے کرایہ دار کو وہ سے در گئری کی رقم بطور رشوت کے وصول کرے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی (جواب دیدگر ۲۲۳) یہ بگڑی کے نام سے جور قم لی جاتی ہے ناجائز ہے۔ دشوت کے تھم میں ہے دار بلی میں اللہ کان اللہ اللہ دوبلی میں ہے۔

### پیول کو تعلیم دینے کے لئے مقرر کیےوفت کے علاوہ دوسر ے دفت میں دوسر ہے بیوں کو تعلیم دینا

(سوال) جس جُد مسلمان پُول کے لئے کوئی اوئی ہجی انتظام تعلیم نہ ہو وہاں ایک مسلمان اپنیٹوں نے لئے ایک معلم کواپے صرف سے تدرایس کیلئے بلاتا ہے۔ اس معلم کے پاس صرف اس مسلم کے پٹر جتے ہیں۔ ایس جگہ میں اس معلم کواپ فاری ایک معلم کے پاس صرف اس معلم کواس جَد کے دوسر کوگ فاری از وقت بطور نیوشن اپنیٹوں کو تعلیم دینے کے سئے بلات ہیں تواس معلم کا سیٹھان کے بیمال جائر تعلیم دینے ہے روکتا ہے۔ لورنہ دوسر کو گول کواپ کواپ ماکن کواپ ماکن کواپ ماکن کواپ ماکن کے بیات کہ بید صر تک انصافی ہے۔ کیاشر ایست سے یہ فرق کے انصافی ہے۔ کیاشر ایست سے یہ فرق ہے انصافی ہے۔ کیاشر ایست سے یہ وئی ہے انصافی ہے۔ کیاشر ایست سے یہ وئی ہے انصافی ہے۔ کیاشر ایست کے دیں۔

<sup>(</sup>٢،١) ما يد فع لدفع الحوف من المد فوخ اليه على نفسه او ماله حلال للدافع حرام على الآخذ لان دفع الضروعن المسلم واجب ولا يجور اخد المال ليتعل الواحب . (ود المحتار ، كتاب القضاء مطلب في الكلام على الرشوة والهديد . ٥ ٣٦٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣)الا جير التُعاص عند الحبيد هو من يعمل لواحد عملا موقتا بالتخصيص.(القاموس الفتهي، ط. ادارالقرآن . ص ١٠٤ م

#### مقررمدت کے لئے زمین کرائے پرلیناشر عا جائز ہے

(سوال) کیااجرے پر سی وقت معین کے لئے زمین کالیناشر عادر ست ہے؟

المستفتی نمبر ۱۵۲۲ خواجہ عبدالمجید شاہ صاحب (مگال) ۲۱ر نیع الاول ۱۳۵۱ د ۲۲جون کے ۱۹۳ء و استفتی نمبر ۱۵۲۱ خواجہ عبدالمجید شاہ صاحب (مگال) ۲۱ر نیع الاول ۱۳۵۹ د معینہ تک کے لئے لیمنا جائز ہے۔ اجارے کی شر الط کسی مقامی عالم سے دریافت کرلی جائیں۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

#### تعویذی اجرت جائزے

(سوال) جداجدامرض مخصوص کر کے عوض معین کردہ شدہ رو پیدلے کر تعویذ دینا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۵۲۲ خواجہ عبد المجید شاہ صاحب (بگال) (جواب ۳۲۶) تعویذ کی اجرت لینامباح ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، و بلی

نكاح اور قر آن خواني كي اجرت كالحكم

(سوال)(۱)ایسال تواب کے لئے قرآن کریم پڑھوانااوراس کامعاد ضد دیناجائز ہے یا نہیں؟

(٢) نكاح خواني كى اجرت جائز ہے ياشيس؟

المستفتی نمبر ۱۵۲۸ قاری محمد عبدالطیف صاحب (بنگال) ۱۳ اربیج الثانی ۲۵ اله ۱۵۳ اله ۱۹۳۰ ون کو ۱۹۳۰ (جواب ۲۷۷ ) (۱) ایصال تواب کے لئے قر آن مجید پر احوانا اور اس کے معاوضہ میں پر صنے والوں کو پھھ د نے دینا جائز نمیں ۔(۲) ہال اگر بطور تیم کے دے دیا جائے تو مباح ہے گر شرط یہ ہے کہ نہ دینے پر پڑھنے والاول تنگف نہ بواور شکایت نہ کرے۔(۲) اکاح پڑھانے والے کواجرت دینا جائز ہے۔ گراجرت ترامنی طرفین

(١)ولو قال اجرتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا يجوز على الا صح . (عالمگيرية كتاب الاجارة ، الباب الاول ٤ / ٩ - ٤ ط . ماجدية)

(٢)استاجر ليكتب له تعويذالسحر يصح (عالمگيريه ، كتاب الاجارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع٤/٠٥٠ . ماجدية)

(٣)ولا يصبح الاستنجار على القراء قواهدأتها الى الميت . (ردالمحتار ، كتاب الاجارة ، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستنجار على التلاوة والتهليل و نحوه مما لا ضرورة اله ، ٦/ ٥٥ ط. سعيد)

(٣) قال تاح الشريعة في شرح الإدامة: الله القرآن بالإجرة لا يستحق النواب لا للميت ولا للقارى وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارى للدنيا، والاحة والمعطى آثمان ، فالحاصل ان ماشاع في زما ننا من قراء قا الا جزاء بالا جرة لا يجوز . ولولا الا جرة ماقرء احد لاحد في هذا الزمان بل جعلواالقرآن العظيم مكسبا ووسيلة الى جمع الدنيا انالله وانا الله وانا الله وانا معنى لهذه الوصية ولصلة القارى بقراء ته لا ن هذا بمنزله الا جرة والا جارة في ذالك باطلة وهي بدعة ولم يفعله احد من الخلفاء. رد المحتار ، كتاب الا جارة مطلب تحرير مهم ٢/٩ هط. سعيد، (قلت عرفت الا ماشرطه السفتي العلامة قدس سره للجواز وجوده كالعنقاء في زمان الشامي فماظنك به في زماننا هذا فينبغي ان لا يجوز مطلقا خصوصا إذا كان الا عطاء ، معروفا، اما لولاالعرف ووجدالشرط فلا باس ، عبيد الحق)

#### ے ملے کی جائے۔ زہر وسٹی کوئی رقم معین نہ کرلی جائے۔(۱) محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ ،وہلی

### (۱) طوا نفول سے کرایہ وصول کرنے پر کمیشن کا حکم (۲) طوا نف کی کمائی ہے اجرت کا حکم (۳) طوا نف کو مکان کرایہ پر دینا

(سوال)(۱)زید بحرکی جائیداد کاکرایہ وصول کر تاہے۔ جائیداد ند کور میں علاوہ دیگر اضخاص کے چند طوائفیں آباد
ہیں جن میں پیشہ ور بھی ہیں۔ کرایہ وصول کرنے کے بعد جو پنچھ کمیشن زید کو بحر سے ماتاہے وہ جائز ہے یا نہیں

۔(۲) طوائف کے بیماں پائی بھر نا ،اس کے پیڑے بیمنایا و حونااس کے ہاتھ کوئی چیز فرو خت کرنا جائز ہے یا
ناجائز ؟(۳) طوائف کو جائیداد کرایہ پررہنے کے لئے دینا جائز ہے بیانا جائز ہے ؟

المستفتی مولوی محمد
رفیق صاحب وہوی

(جواب )(۱)زیر کوجو کمیشن بحرے ماتا ہے دہ زید کے لئے مباح ہے۔(۱)

(۲) طوا آغ نے بیماں پائی ہمر تا، اس کے پتر ہے مینایاد حونا اس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرنا تو جائز ہے مینایاد حونا سے کا جو لینا مکردہ ہے میں طوا کف جو بیسہ دیتی ہے وہ چو تک حرام کی کمائی کا ہو تاہے اس لئے وہ لینا مکردہ ہے۔ (۳) اگر طوا نف کسی سے قرض لیے کردے دے تووہ رقم لینی مباح ہے۔ (۳)

'' (۳) طوا آف کو جائیداور ہے کے لئے دینامباح ہے گراس کا کرایہ بھی نمبر ۲ کے موافق اس کی حرام کمائی میں سے نہ لیا جائے ( د ) ہلند قرض کی رقم میں ہے لیا جائے تو مباح ہے۔ (۲) اور اگروہ مکان میں حرام کار ی کرے تو مکان کرایہ پرنہ دیناچاہئے۔ ( ۔ )

### سودی معاملات کرنے والے بینک میں ملاز مت کا تھم

(سوال) میں ایک سنٹرل کوآپریٹو بینک میں ملازم ہوں اور میر الیک دوست اس امداد ہاہمی کے عملہ میں سب انسپکٹری کا مید دار اس کی نو کری ناجا کڑنے۔ کیو مُلہ انسپکٹری کا مید دار اس کی نو کری ناجا کڑنے۔ کیو مُلہ اس میں سود کا حساب دنجیر وسب کچھ و کیوناہمالنالور رکھنا پڑتا ہے۔اور تنخواہ بھی سود میں ہے اواکی جاتی ہے۔اگر بید جا کڑنے ہو نو مطلع فرما ہے اور اس طرح ڈاکھانہ کی نوکری بھی ناجا کڑنہوگی۔ کیو مکلہ وہاں بھی سیونگ بینک و غیر ہ کا حساب رکھاجا تا ہے۔اور سود دیا جاتا ہے۔ سناگیا ہے کہ سود کا کا تب وشاہد وضامن سب یکسال ہیں۔اس بناء پر تو

<sup>(</sup>۱، ۵، ۳، ۳، ۲، ۱) رجل اكتبب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة اوجه: اما أن دفع تلك الدر اهم الى البانع اولا ثم اشترى منه بها و دفع غيرها اواشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم اواشترى بدراهم اخرو دفع تلك الدراهم اواشترى بدراهم اخرو دفع تلك الدراهم الكرخي في الوجه الا ول والثاني لا يطيب ، وفي الثلاث الا خيرة يطيب ، قال ابو بكر : لا يطيب في الكل لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس ... لكثرة الحرام . (الشاميه ، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب اذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة اوجه ٢٣٥/٥ ط . سعيد)

سار اعملہ امداد باہمی ناجائز قرار پاتا ہے سود کے حساب کتاب رکھنے والے بینی کا تب ہم ککرک نوگ ہوتے ہیں اور شامِدوضامن و غیر ہافسر ان بالا۔

المستفقی نمبر ۱۸ کادین محمد کلرک سنٹرل کو آپریؤینک۔ گوزگاوال ۱۵رجب ۱۵ یاھ ما۲ سمبر بح ۱۹۳ عرب المستفقی نمبر ۱۸ کارجواب ۲۹ کارپی صحیح ہے کہ سود لینے والااور دینے والااور کا تب دشاہد سب گنرگار ہوئے ہیں۔(۱) مگر حکومت کے وہ محکمے جو سود کا معاملہ کرتے ہیں ان کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے اور وہ غیر مسلم ہے۔ اس لئے ہندو ستان کے دار الحرب ہونے کی بنا پر ایسے محکموں کی ماازمت مجبوری سے حد لباحت میں آسکتی ہے۔ تاہم اگر کوئی اور صورت ذریعہ معاش کی نگل سکے تو بہتر ہے کہ اس کوا ختیار کیا جائے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لا،

#### متتاجري كامطلب

(سوال)متاجری کی شرعی صورت اور حکم کیاہے؟

المستفتی نمبر ۱۹۳۵ حافظ غلام حسین صاحب (ریاست جنید)۲۰ شعبان ۲۹ اکتوبر ۱۳۲۶ توبر ۱۹۳۶ و ۱۹۳۶ (ریاست جنید)۲۰ شعبان ۲۹ اکتوبر ۱۹۳۶ (جواب ۱۹۳۰) متاجری کامطلب مید ہے کہ کسی کی زمین یامکان کسی مدت معینہ کے لئے اجرت معینہ پرلی جائے۔(۲)

وعظ يرعطيه كاحكم

(سوال) کسی مولاناصاحب کووعظ کھنے کے لئے بلایا جائے اور کسی طرح کی مز دوری وغیرہ مقررنہ کی جائے اور جناب مولاناصاحب کا بھی کچھ ارادہ لینے کا نہیں ہے کہ بعد وعظ کے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ توالی حالت میں اگر جناب مولاناصاحب کو کچھ عطیہ کے طور پر دیا جائے تو یہ عطیہ جناب مولاناصاحب کو لیما کیسا ہے اور کیا اگر لے لیس کے تو یہ عطیہ مذکورہ یوض وعظ کے داخل ہوگایا کیا تھکم ہے ؟

المستفتی نمبر کے ۲۶ اجناب محرفال صاحب (افریقہ) ۲۵ جمادی النافی و ۳۱ ساتھ ۱۹۴۱ کی اسماء (جو اب ۳۴۱) وعظ کی اجرت پہلے ہے مقرر نہ کی جائے اور واعظ کی نبیت میں بھی بیبات نہ ہو کہ جھے ضرور پھور قم ملے گی یا ملنی چاہئے وہ محض حسبۂ للدوعظ کہ و سے اور کوئی شخص اس کو تیم عاکوئی رقم دے دے تو بیر رقم و بینا بھی جائز اور واعظ کو لینا بھی جائز ہے۔

لیکن اگر اجرت پہلے سے مقرر کر دی جائے یادا عظا اس کوا یک طریقہ بنالے کہ وہ وعظ پر اجرت ایا کرتا ہے تواس کی دوصور تیں جیں۔ اول بیہ کہ کوئی قومی ادارہ مثلاً انجمن یاد بنی مدرسہ یا تبلیغی جماعت کسی عالم کو تبلیغ دین کی غرض ہے وعظ کہنے کے لئے ملازم رکھے اور اس کی اجرت ماہانہ تنخواہ کی صورت میں مقرر کر دے تو بیہ

<sup>(</sup>۱) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء (مشكوة باب الربا الفصل الاول ١/ ٤٤/

<sup>(</sup>٢)وان استاجره ليكتب له غنا.... فالمختار انديحل لان المعصية في القراءة (لا في الكتابة) (عالمكيرية كتاب الا جارة ، الباب المخامس عشر الفصل الرابع ، ٤/ • ٤٥ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣) الاستنجار : طلب الشني بأجرة ،ثم يعبربه عن تناوله بالاجرة، (القاموس الفقهي ، ص ١٠ ط. ادارة القرآن)

بھی جائز ہے۔ متاخرین فقہا حننیہ نے اس کی بھی اجازت دے وی ہے۔

وزاد في مختصرا لوقاية ومتن الا صلاح تعليم الففه وزاد في متن المجمع الامامة ومثله في متن المجمع الامامة ومثله في متن الملتقى و دررالبحار وزاد بعضهم الا ذان والا قامة والوعظ الخ. (رد المحتار ج ٥ ص ٣٧)(١)

دوم یہ کہ ہر وعظ پر واعظ اجرت نصر اکر وعظ کرے۔ زید کے مکان پر وعظ کرنے سے پانچ
رو ہے انگے۔ عمر وسے پانچ یا کم وہش قم طلب کرے تو یہ صورت اگر چہ لفظ "الوعظ" کے عموم میں داخل ہے
مراس سے داعظ اور وعظ کی بے تو قیم کی ہوتی ہے اس لئے یہ صورت مکر وہ ہے۔ (۱) محمد کفایت القد کان اللہ لہ
مراس سے داعظ اور وعظ کی بے تو قیم کی ہوتی ہے اس لئے یہ صورت مکر وہ ہے۔ (۱) محمد کفایت القد کان اللہ لہ
مراس سے داخل اور معظ کی مدرسہ کا مر پر ست ہے۔ عمر واس کا مجتمم ہے اور بحر اس مدرسہ میں تالیف و تصنیف کے
کام پر ملازم ہے۔ اس مدرسہ کا قانون مطبوعہ ضیں ہے۔ اور جو غیر مطبوعہ ہے وہ صرف مہتم کے پاس ہے۔
مال خین کے پاس اس کی نقل شیں ہے۔

اب صورت یہ پیش آئی کہ بحر کی ایک دوسری جگہ سے طلی آئی ہے جس کو بحر نے زید کے مشور د
سے منظور کر نیالور مدرسہ فد کورہ سے ایک سال کی رخصت زبانی لی۔ استعقاضیں دیالور زماند رخصت کے لئے بحر
نے مدرسہ کاکام سر پرست اور مہتم کی رضامندی اور اجازت سے اپنے ساتھ لیا کہ او قات فرصت میں یہ کام پورا
کر دیاجائے گا۔ اگر چہ اس کا معاوضہ پہلے معاوضہ سے مخلف ہوگا۔ لور تاریخ روا بگی ۱۲ اذی المجہ مقرر کی۔ مدرسہ
فد کورہ میں 9 ذی الحد سے ۱۲ ذی الحب تک عیدالل منحی کی تعطیل ہوتی ہے۔ جب بحر نے اپنی روا بگی لیام تعطیل ہی مقرر کی تو سر پرست مدرسہ نے بحر سے زبانی کھا کہ عمر و مہتم مدرسہ کو ایام تعطیل کی متحواہ دیے میں تردو ہے
میں مقرر کی تو سر پرست مدرسہ نے بحر سے زبانی کھا کہ عمر و مہتم مدرسہ کو ایام تعطیل کی متحواہ دیے میں تردو ہے
سے دولوں کی تحواہ دی گئی ہواس لئے اس صورت کے متعلق مدرسے میں کوئی قانون بھی شیں ہے۔ بحر نے کہا کہ
اگر عمر و کو تردد ہے تو میں لیام تعطیل کی شخواہ شیں بول گابا تھ مدی المحب کی تخواہ لے لول گا۔ اس کے بعد
اڈنا ت ہے بحر کی دوا تی اپنی کسی ضرورت سے ۱۲ کو ملتوی ہوگئی اور سے اکو قرار پائی لور اس التواکی اطلاع زید و عمر و
دونوں کو کردی گئی۔ اسکے بعد بحر نے ایام تعطیل میں بھی (حسب عادت) لورایام تعطیل کے بعد مدرسے کاکام کیا۔
دونوں کو کردی گئی۔ اسکے بعد بحر نے ایام تعطیل میں بھی (حسب عادت) لورایام تعطیل کے بعد مدرسے کاکام کیا۔
دونوں کو کردی گئی۔ اسکے بعد بحر نے ایام تعطیل میں بھی (حسب عادت) لورایام تعطیل کے بعد مدرسے کاکام کیا۔
دونوں کو کردی گئی۔ اسکے بعد بحر نے ایام تعطیل میں بھی (حسب عادت) لورایام تعطیل کے بعد مدرسے کاکام کیا۔

مربان مولوی .... صاحب السلام ملیکم ۔ تم کولیام تعطیل کی شخواہ دیے میں اس لئے تردو تھا کہ میں تعطیل کے اندر جانے کاارادہ کر چکا تھا۔ گرراب میں ۱اذی المجہ کو نہیں گیابلے تعطیل کے بعد بھی 3 اذی المجہ تک کام کر چکا ہول۔ اس صورت میں اگر تم کولیام تعطیل کی شخواہ دیے میں ترودنہ ہواور قانون مدر سہ کے مطابات اب میں ۵ اذی المجہ تک شخواہ کا میں ۵ اذی المجہ تک شخواہ کا میں کا ذی المجہ تک شخواہ کا مستحق ہول تودی جائے درنہ حق نے زیادہ ایک بیسہ نہیں لیمنا جا بتا۔

<sup>(</sup>۱)(رد المحتار ، كتاب الاجارة ، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستنجار على التلاوة ٦/٥٥ ط . سعيد) (٢) ومثله في البزازية قال الامام الفضلي والمتأخرون على جوازه ... والحيلة ان يستأجرالمعلم مدة بتعليم ولده والبزازيه ، كتاب الاجارة ، الفصل الثاني ، نوع.... في تعليم القرآن ٢/ ٣٧، ٣٨ على هامش الهندية ١/ ٣٨،٣٧ ط. ماجدية ) (٣) يـ موال:عيد بواب كـما تيم ص ١٨ موال تمبر ١٠ الكذر چكاب.

اس پر عمرونے 10 ذی الحجہ تک کی تنخواہ بحر کو بھیجوی جس کو بحر نے یہ سمجھ کرلے ایا کہ عمرونے قانون کے موافق (اگروہ تھا) عمل کیا ہے اور اس نے قانون سے جھے مستحق سمجھا ہے۔ پھر آ اذی الحجہ کو جب بحر عمرو سے رفعتی ما قات کرنے اس کے مکان پر گیا تو ذبانی یہ بھی کہ دیا کہ ایام تعطیل کی شخواہ کے متعلق حضر سے سر پر ست سے بوجہ عا الت استعواب نہیں ہو سکا ہے۔ بعد میں استعواب کر لیاجائے۔ اگر ان کو اس قم معاملہ میں ترود ہو تو میں بیر قم واپس کر دول گا۔ یا آئندہ اس کام کے حیاب میں لگالی جائے گی جو میں اپنے ساتھ لے جار باہول ابدا اس وقت تک کہ سر پر ست سے استعواب کیا جائے اس کو قرض سمجھا جائے۔

جب زیرس پرست مدرسہ کوبعد صحت اس کاعلم ہوا کہ بحر نے لیام تعطیاں کی شخواہ لے لی ہے توانہوں نے بحر کو مورو الزام قرار دیاور اس کے فعل کو اکل المعال بالباطل اور ار تکاب خیانت قرار دیا جس کی وجو حب نے بلے یہ کہا تھا کہ ایام تعطیاں کی شخواہ نہ لوں گا گھراس کو ان لیام کی شخواہ لیا جائز نہ سب نے مار دیا جس کی ماز مت کا تعلق تواسی وقت ختم ہو گیا تھا جب بحر نے ۱اذی الحجہ کوروائل طے کر دی مسلم تھی اس کے بعد جوروائلی ملتوی ہوئی وہ مدرسہ کی مسلمت سے نہیں بلعہ اپنی ضرورت سے ہوئی اور لیام تعطیل میں یااس کے بعد جو کام کیا گیاوہ پہلی ملاز مت کے تعلق سے نہیں بلعہ دوسر سے تعلق سے ہوا۔ اگر پہلے تعلق میں یااس کے بعد جو کام کیا گیاوہ پہلی ملاز مت کے تعلق سے نہیں بلعہ دوسر سے تعلق سے ہوا۔ اگر پہلے تعلق سے کام کرنا تھا تواس کے جواب میں ایام تعطیل کی شخواہ فوراخو شی واپس کردی لیکن الزام خیانت اور کل مال بالباطل کے جواب میں وہ یہ کہتا ہے :۔

الف\_زید نے بیام تعطیاں کی تنخواہ کے متعلق مجھ سے اپنے ترد دیاا پی رائے کو بیان نہیں کیا تھا ہا ہے۔ عمر و مہتم کا ترد و نقل کیا تھا کہ اس کوان ایام کی تنخواہ دینے میں ترد و ہے۔ تو صورت ثانیہ پیدا ہون پر میں نے مہتم ہی سے قانون کی تحقیق ضروری سمجھی اور او ناجو یہ کہا تھا کہ ایام تعطیل کی تنخواہ نہ لوں گااس کی وجہ بھی ساتھ ہی تلاد ی تھی کہ اگر مہتم کو ترد د ہے تو میں ان ایام کی تنخواہ نہ والی گااور مہتم کے ترد د کا منتالیام تعطیل ہے بعد عمل کانہ ہوتا تھا۔ پھر ان ایام کی تنخواہ اس وقت کی گئی جب خود ایام تعطیل میں اور پھر ایام تعطیل کے بعد کام کر کے مہتم کو حساف لکھ دیا گیا تھا کہ اگر اب تم کو ترد د نہ ہواور تم جھے قانون مدرسہ سے ان ایام کی تنخواہ کا مستحق سمجھے ہوائے لہذا میں ہیں کو تی تضاو نہیں۔

(ب) ۔ مدارس کا عرف ہیہ ہے کہ ذبانی رخصت لینے اور تاریخ روائی مقرر کردیئے پردخصت کے احکام مرتب شہیں ہوتے ۔ بدید رخصت عمل سے شروع ہوتی ہے۔ بعنی جب کہ رخصت لینے والا مدرسہ سے چلا جادے۔ اپنے کام کو مہتم کے حوالے کر دے۔ اپنے دفتریادرس گاہ کی تنجی اس کو دے دے۔ البتہ استعفااور عزل کا اثراس وقت سے شروع ہوجاتا ہے جب کہ استعفاایا عزل کا تخق ہو۔ اور صورت واقعہ میں نہ استعفا ہوا ہے نہ عزل بلعہ رخصت کی گئی ہے۔ اور میں نے 10 فی الحج سے پہلے دفتر کی تنجی مہتم کے حوالہ نہیں کی۔ نہ ابنا گذشتہ کام 10 سے پہلے اس سے حوالہ کیا۔ اور با قاعدہ تحریری در خواست رخصت بھی اس سے پہلے نہیں دی گئی۔ لہذا الذی الحج کو تاریخ دوائی مقرر کر دینے میں مدرسے کے تعلق سابق سے بے تعلق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مدارس کا الحج کو تاریخ دوائی مقرر کر دینے میں مدرسے کے تعلق سابق سے بے تعلق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مدارس کا

یہ عرف عام ہے خواہ التوا مدر سے کی ضرورت سے ہویا پی ضرورت سے ہو۔ ایک شخص رخصت لے کر ریل چھوٹ جانے یالار کسی ناگهائی سبب کے پیش آجانے سے روانہ نہ ہوسکے اور وقت پر کام پر حاضر ہوجائے اور مہتم کوا بی روانگی کے التواسے مطلع کر دے تووہ حاضر شار ہوتا ہے اور تعلق سابق پر ہی حاضر شار ہوتا ہے۔ لہذا جب تک کسی مدر سے میں اس عرف عام کے خلاف قانون نہ ہواس وفت تک اس عرف ہی کے مطابق عمل ہوگا۔ اور اس پر عمل کرنے والے کو خائن یا آکل مال بالباطل قرار نہیں دیا جائے گا۔ یمال پیربات بھی قابل غور ہے کہ ایام اس پر عمل کرنے والے کو خائن یا آکل مال بالباطل قرار نہیں دیا جائے گا۔ یمال پیربات بھی قابل غور ہے کہ ایام مستقبلہ ہے؟

ن - جب میں نے مہتم کو صورت اول کید لنے پر صاف لکھ دیا تھا کہ اگر تم کو تر دونہ ہواور قانون مدر سہ سے ایام تعطیل کی شخواہ کا جھے مستقل سمجھتے ہو تو دی جائے ورنہ نہیں۔ اور اس کے بعد ذبانی بھی اس سے کہ چکا تھا جا لا نامہ میں میں تعالی سے مردر کی نہیں تھا۔ یہ ضرور کی نہیں تھا۔ کیونکہ خود سر پر ست نے موقع ہیان میں اپنے کسی تردد کا اظہار ہی نہیں کیا تھا۔ یہ سرف مزید احتیاط کے لئے کہا گیا کہ اگر سر پر ست کو اس میں کسی وقت ترود ہو تو اس کو عمل مستقبل کی اجرت مجلہ قرار دے کی جائے یا جھ سے واپس منگالی جائے تو اب جھنے خائن یا آکل مال بالباطل کیو نکر کہا جاسکتا ہے۔ کیونا۔ اس حوریہ تو بی جائے یا جھ سے واپس منگالی جائے تو اب جھنے خائن یا آکل مال بالباطل کیونکر کہا جاسکتا ہے۔ کیونا۔ اس تحریر کے احتیقاتی کو قانون مدر سے تسلیم کر لینا ہے۔ اور یہ کے مہتم کو اب وہ تردد نہیں رہاجو پہلے تھا۔ اس صورت میں بحر کو یہ سمجھ کر ان ایام کی شخواہ لینا جائز تھا کہ رخصت کے احکام محض ذبانی رخصت لینے اور تاریخ روائگی مقرر کرنے و بینے سے نثر وع نہیں ہوتے باتھ عمل سے کے احکام محض ذبانی رخصت لینے اور تاریخ روائی مقر وکونے جب نے بروع نون نہیں ہوتے باتھ عمل کے احکام محض ذبانی مدر سہ ہیں یہ قانون نہ مقالے کر کو قانون سے مطابح کر اور اس معفامیں فرق نہیں کیاجا تا تو فوراوہ تم واپس کردی گئے۔

پس علمائے کرام فیصلہ فرمائیں کہ صورت مسئولہ میں ایام تعطیل کی تنخواہ لینے میں بحرشر مناخائن اور آکل مال بالباطل تفایا نہیں ؟اوراگر نفاتو آیا تنهاوہی مجرم نفایا عمر و مہتم مدرسہ بھی مجرم نفاجس نے اپنے عمل سے بحر کو بید دھوکہ دیا کہ وہ سویج سمجھ کر قانون مدرسہ کے موافق ان ایام کی تنخواہ دے رہاہے اور اب اس کو پہیر تردد نہیں ہے۔ بینواتو جروا۔

المستفتی نمبر ۲۹۵۲عمر احمہ عثانی۔ مدرسہ انٹر ف العلوم ڈھاکہ۔ ۴ شعبان ۱۵۹ م متبر ۱۹۳۰ (جواب ۳۳۳) اس معاملہ میں کئی ہتیں قابل غور و تصفیہ ہیں۔ اول یہ کہ بحر جو مدر سے میں تصنیف و تالیف کے کام پر ماازم ہے وہ غالبًا اجر خانس یا اجر وحد کی حیثیت سے ماازم ہوگا اجر مشترک کی حیثیت نہ رکھتا ہوگا۔ دوم یہ کہ اجر وحد وقت و مدت کے خاظ سے ماازم ہو تا ہے۔ عمل کی نوعیت تو متعمین ہوتی ہے گر عمل کی مقد ار معمین منبی ہوتی۔ اور استحقاق اجرت کے لئے تسلیم نفس فی المدة المتعید ضروری ہے نہ تحق عمل۔ (۱) سوم یہ کہ تعطیلات معروفہ یا مشروط میں بغیر تسلیم نفس اور بغیر عمل کے بھی وہ اجرت کا مستحق ہو تا ہے۔ اس طرح فرائنس

<sup>(</sup>١)الا جير المخاص عند الحنفية : هو من يعمل لواحد عملا موقتا بالتخصيص ، وسنتحق الا جرة بتسليم نفسه في المدة وان لم يعلم ، والقاموس الفقهي ، ط ، ادارة القرآن، ٩٥٦،٤١ )

وواجبات شرعیہ کی اوائیگی میں جس قدر وقت صرف ہواس کی اجرت کا بھی مستحق ہوتا ہے۔(۱) چہارم سے کہ رخصت ووطرح کی ہے۔ ایک بلاوضع شخواہ دوسری ہوضع شخواہ۔ اول الذکر بعنی رخصت بلاوضع شخواہ بطالہ معروفہ یا مشروط کے تکم میں ہے۔ بعنی جس طرح بطالہ معروفہ یا مشروط (تعطیلات معروفہ یا مشروط) کا عقد اجارہ کے بقا کے بقا پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اجارہ بحالہا قائم و ممتد باتی رہتا ہے۔ اس طرح رخصت بلاوضع شخواہ کا اجارہ کے بقا و قیام وامتداد الی بلاحد الرخصة پر اثر نہیں پڑتا اور خائی الذکر بعنی رخصت بوضع شخواہ کا حکم مختلف ہے۔ اس کا مطلب اجارہ سابقہ کو ختم کر و بنا ہوتا ہے اور رخصت کے بعد بھر ماہذم کو کام پر آجانے کی اجازت و بنا گویا جارہ مجد دہ منعقد کرنا ہوتا ہے۔ بیخی رخصت یو ضع شخواہ و ہے وقت متاجر عقد اجارہ سابق کو ختم کر نے کے ساتھ مجد دہ منعقد کرنا ہوتا ہے۔ بیخی رخصت یو ضع شخواہ و ہے وقت متاجر عقد اجارہ سابق کو ختم کر نے کے ساتھ آئندہ کے لئے اجبر سے وعدہ کرتا ہے کہ بعد انقضائے۔ رخصت تم کام پر آؤ گے تو میں رکھاوں گا۔ تگر اس رخصت سے کام نہیں میں ورنہ وہ کی دوسر کی جگہ اجبر وحد کی حیثیت سے کام نہیں رخصت کے امل نہیں۔ رخصت سے کام نہیں میں ورنہ وہ کی دوسر کی جگہ اجبر وحد کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتا۔

صورت مسئولہ میں بحر کا اجیر و حد ہونا تو اس وجہ ہے کہ منازعت استحقاق اجرت ایام میں ہے نہ استحقاق اجرت عمل میں تقریباً متعین ہے۔ اور اس قرآئن سے بید بھی متعین کرلیتا ہوں کہ رخصت جولی گئی دو ر خصت پوضع تنخواہ ہے۔ جس کا مطلب عقد اجارہ سابقہ کو ختم کر دینا ہو تا ہے۔ پس بحر نے عمر و مہتمم سے ر خصت لیتے وقت اگربارہ ذی الحجہ ہے رخصت لی ایعنی ۱۲ ذی الحجہ رخصت میں شامل ہے تواس کا مطلب میہ ہوا کہ اجارہ سابقہ اا ذی الحجہ پر ختم کر دیا گیا اور اگر مہتم مدرسہ رخصت دینے میں مستقل ہے لیتیٰ اس کا عمل سر پرست کی رضامندی اور بیشندی اجازت پر مبنی یا موقوف نهیں توبیہ معاملہ ختم ہو گیا۔اب ااذی الحجہ تک بحر مدر سہ کابد ستور ماازم ہے۔اگر مدر سہ میں کوئی قانون ابیاموجود ہو کہ رخصت بوضع تنخواہ اگر اثنائے تعطیل ہے یا تغطیل کے بعد متصل شروع ہو توایام تغطیل کی تنخواہ نہ ملے گی۔(۱) بعنی الیبی صورت میں عقد اجارہ ایام عمل ، کے آخری دن پر ہی ختم ہو جانا قرار دیا جائے گاخواہ منظوری رخصت کے دفت اس کی تصریح کی جائے یانہ کی جائے۔ یا مہتم نے بوقت منظوری رخصت تصر سے کی ہو کہ آپ کی مااز مت ۸ ذی الحجہ پر ختم قرار دی جائے گی تو ان دونوں صور توں میں بحر کو صرف آٹھ تاریخ تک کی شخواہ کا حق ہو نالے کیکن سوال میں بیہ تفسر یحات ہیں :۔ (الف)۔ زید سریر ست مدر سہ کا بیہ قول "اس لئے اس صورت کے متعلق مدر سہ میں کوئی قانون بھی نہیں۔" (ب)۔ بحر کے خط میں جو عمر د مہتم مدر سہ کے نام لکھا گیا ہیہ ضراحت ''اگر تم کوایام تعطیل کی تنخواہ دینے میں تردد نه ہو اور قانون مدرسہ کے مطابق اب میں پندرہ ذی الحجہ تک مشخواہ کا مستحق ہوں تو دی جائے۔"ان تصریحات سے اگر ان کی واقعیت مسلم ہو یہ ثابت ہے کہ نہ الیا کوئی قانون موجود ہے نہ مہتم نے منظوری ر خصت کے وقت ۸ ذی الحجہ تک ملازمت کی تحدید اور ۹ ہے ترک تعلق کی تغیر تاکی تھی۔لہذا ااذی الحجہ تک كى تنخواه كابحر يوجه عقد سابق اور ٩، ١٠ ااذى الحجه تك تعلق ملازمت قائم ہونے اور الناليام كابطاله معروف بلحه

<sup>(</sup>١) اذا استأجر رجلا يوما ليعمل كذا فعليه ان يعمل ذالك العمل الى تمام المدة ولا يشتغل بشئ اخر سوى المكتوبة وفي فتاوى اهل سمرقند قد قال بعض مشايخنا رحمة الله عليه ان له ان يؤدى السنة ايضا (الهندية ، كتاب الاجارة، الباب الرابع ع ٢ / ١ ك على ماحدية)

، شروط میں داخل ہونے کی وجہ سے مستحق ہے۔اور اگر ۱۲اؤی الحجہ رخصت مستقبلہ میں داخل نہ ہو تو ۱۲زی اسپہ کی شخواہ کا بھی مستحق ہے۔

اس بات کی تنقیح که حقیقة مستاجر کون ہے آیا صرف مهنتم ما صرف سر پرست یا دونول ، مدر سه نے قانون سے یا منظم کی تقلیم کا منظم کی سے یا منظم کی باہمی قرار وادیا تعامل ہے ہو سکتی ہے۔ اور جو امر شفیح سے ثابت اور منظم ہو گاو ہی حکم کا مدر ہو گا

امتداد کا نصور ہے معنی اور غیر موٹر ہے۔

اب صرف بیہ بات باتی رہی کہ بحر نے پندر ہ ذی المجہ تک کی تنخواہ جو وصول کر لی اس کا بیہ فعل اکل مال بالباطل یا خبینت میں داخل ہے یا نہیں؟ تواس کاجواب سے ہے کہ اگر داقعہ سے سے کہ بحر نے۔الف عمر و مہتم کو وط میں یہ لکھا۔ " گلر اب میں ۱۱ وی النجہ کو شیں گیابلیمہ تعطیل کے بعد بھی پندرہ ذی النجبہ تک کام کر چکا ہوا۔ اس صورت میں اگر تم کولیام تغطیل کی تنخواہ دینے میں ترو دنہ ہواور قانون مدرسہ کے مطابق اب میں ۵ اذی الحجہ تک تنخواه کا مستخل ہوں تو دی جائے ورنہ حل سے زیاد وا یک بیسہ لینا نہیں جا ہتا۔ "(ب)اور ر محصی ما قات کے وفت زبانی بید کها الیام نغطیل کی مخواہ کے متعلق حضرت سریر ست سے بوجہ علالت استصواب شیس ہو ۔ کا ہے یعد میں استصواب کر ایاجائے۔اگر ان کواس رقم کے معالم میں ترود ہو تومیں پیرر قم واپس کر دول گا۔ یا آسمند و اس کام کے حساب میں اگالی جائے گی جو میں ساتھ لے جارہا ہوں۔لہذاات وقت تک کہ سریرست سے استصواب کیاجائے اس کو قرض سمجھاجائے۔ بحر کی تحریر وزبانی گفتگواس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اس رقم کو قطعی اینا حق قرار دے کر طاب نہیں کیااور نہ اس حیثیت سے قبضہ کیا۔ بلحہ خط میں تو قانون مدر سہ کے موافق ہوئے اور عمر و کو و ہینے میں نز دونہ ہوئے کی شرط اگائی اور زبانی گفتگو میں سر پرست کی رائے کو حقم قرار دیا۔اور وا تعدید ہے کہ عمروٹ بیرر قم بحر کواس کی تحریر پر بھیج دی اور ر محصنی مانا قات کے وقت بھی جب بحر نے سر پر ست کی رائے استحقاق کے حق میں نہ ہونے پر رقم کی واپسی کارادہ ظاہر کیااس ہے رقم واپس نہ ما تکی تو خلاصہ یہ ہواکہ بحر نے بیر تم خود کہیں ہے نہیں اڑائی کہ قبض ناجائز ہو۔اس نے عمروے اس شرط پر ضرور طلب کی کہ اگر تم میر احق سمجھوادر قانون مدر سہ کے خلاف نہ ہو تودے دو۔اس پر منتم نے رقم بھیجودی تواگراس میں بحر نے قبضہ کرایا تو عمر و کی تسایط ہے کیا۔اوراگر بیرر قم بحر کا حق نہ تھی تونا حق دینے میں عمر وملزم ہے۔ بحر نواس شبہ میں معذور ہو سکتا ہے کہ عمر و کے نزدیک قانون مدر سہ کے موافق میں اس کا مستحق ہوں۔ جبھی تو عمر و نے بھیج دی تواس کا قبضہ قبض بشہبۃ الاستحقاق ہو گا۔ جس کو خیانت یا کل مال بالباطل نہیں کہاجا سکتا۔ اگر اس قبض کے صحیح ہونے میں اس کو شبہ تھااور اس ہنا پر اس کو تبض نہ کرنا جاہئے تھا تو بیہبات عمر و پربدر جہ اولی عائد ہوتی ہے کہ ا ہے سر پر ست ہے استصواب کئے بغیر وینانہیں جا ہے تھا۔ اگروہ جانتا تھا کہ میر ااس قتم کا تغیر ف سر پر ست کی ا جازت اور منظوری کے بغیر در ست نہیں تور قم دینے میں اس کو حد اختیارے تجاوز کا مجرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اوراس تجاوز کو اہلالی بین باید نیتی کے ساتھ ملتبس قرار دیا جائے تواس پر خیانت کااطلاق ہو سکتاہے۔ بحر خیانت با اکل مال بالباطل کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتا۔اس نے اپنے قبض کو تمین صور توں میں وائر کر دیا تھا۔(1) اگر ان ایام کی شخواہ کا مستحق ہوں تو یہ میر احق ہے۔ (۲)اً ر مستحق نہ ہوں توواپس کر دوں گا۔ (۳) پاس کو آئند و كام كى اجرت معجله شاركه لياجائے گا۔اور منر دست بير قم مبرے ذمه قرنس سمجى جائى.....اور قرض قرار ؟ ہے كر ا ہے ذمہ وجوب تشکیم کر لیمنا خیانت یا اکل مال بالباطل کی نمیت کے صریحاً منافی ہے۔ وائلد اعلم بالصواب۔ محمر كفايت الله كان الله له ، د الله ٢ شعبان ٩ ٥ ١١ م

(۱) ذاتی مکان بنوائے کے لئے مدر ساور طلباء سے کام لینے کا تھکم (۲) مدر سے کے او قات میں تعوید گنڈ اکر نے کا حکم

(سوال)(۱) ایک مدرے کے معتمم صاحب نے اپناذاتی مکان بولیالور ایک مدری کو معماروں سے کام لینے کے لئے دہاں مقرر کر دیالور طلباء سے مز دوروں کاکام لیا گیالور دہ مدری مدرس مدرسے کے وقت میں معماروں سے کام لیت رہے۔ مکان تقریباً دو مینے میں تیار ہوالور معتمم صاحب نے مدرس مذکور کودو مینے کی تنخواد مدرسے سے دی۔ یہ عندالشرع جائزہے؟

(۲) تعوید گذاد نی کام ہے یاد نوی ؟ اگر کوئی مدر س مدر ہے کے وقت میں تعوید گذاکرے توجائز ہے یانا جائز؟

المستفتی نمبر ۲۱۲۳ محمد عبدالحلیم جگراؤں ضلی لدھیانہ ۱۳ شوال ۲۳۳ اھم ۱۹ ممبر کے ۱۹۳۰ محمد عبدالحلیم جگراؤں ضلی لدھیانہ ۱۳ شوال ۲۳۳ اھم ماد ممبر کے ۱۹۳۰ محمد عبدالحارث نمیں۔ یہ صرح کے او قات میں لیمنا جائز نمیں۔ یہ صرح کے او قات کے علاوہ بھی اپنے عمدہ اجتمام کے دباؤ میں مدر سیاطاب سے کام لین جائز نہیں۔ را) مہنتم ہے اس خطاکا عتر اف اور توب کرائی جائے تو آئند دوہ مہتم مرد سکتا ہے۔ ورنداس کو علیحدہ کو یہ نالازم ہے۔ (۱) تعوید گذامدر سمدرے کے او قات میں ضین کر سکتالور کرے تولائق معزولی ہے۔

ملازمت کی حالت میں جمعہ کواد اکرنے کا تحکم (مدوال) متعلقہ ادائیگی جمعہ بحال ملازمت

(جواب ۳۳۶)کارخانے کے قریب کسی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو تواس شخص کواس میں شر یک جو ہ چاہئے۔اوراگر قریب نمازنہ ہوتی ہواور یہ مااز مت کاجاجت مندنہ ہو تو مااز مت چموڑ دے۔(۲)

## تعليم قرآن ،اذ ال اور امامت كى اجرت كالحكم

(سوال) تعليم قرآن مجيداورا؛ ان وامامت كي اجرت لينا جائز بيا شيل ؟ بيوا توجرول

(جواب ۴۴٥) واضح ہوکہ یہ مسئلہ قدیم سے مختلف فید ہے۔ امام شافعی اور امام ایمدن حنبیل رحم مااند اور ایک جماعت کا ندجب بید ہے کہ ایک طاعات پر جواجیر کے ذمہ متعین نہ جول عقد اجارہ منعقد کرنااور اجرت لیناوین جائز ہے۔ جیسے تعلیم قرآن ، اذان امامت و غیر و۔ اور امام او حنیفہ اور ذہری اور قامنی شر تے اور ایک جماعت آب ک قاک طاعات پر اجرت لینا قاک ہے کہ طاعات پر اجرت لینا و بینانا جائز ہے اور قدمائے حنفیہ ای کے موافق فتوے و ہے اور عمل کرتے رہے۔ (۲۶)

<sup>(</sup>١)١٤١ اسأجر رجلا يوما ليعمل كذا فعليه ان يعمل ذالك العمل الى تمام المدة ولا يشتغل بشني آخر سوى المكتوبة السنة (عالمگيرية كتاب الا جارة ، الباب الثالث ١٧٠٤ كاط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢) وافتي ايضا بان من كان من اهل الوقف لا بشترط كونه مستحقا بالقعل بل يكفي كونه مستحقا بعد روال السانع . ررد ا المحتار ، كتاب الوقف مطلب لا يجعل الناظر من غير اهل الواقف ، ٢ / ٥ ٢ ٤ ط. سعيد) (٣) لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)

<sup>(</sup>٧)وبعض مشا بخنا رحمة الله عليه استحسنوا الاستنجار على تعليم القرآن لظهور التواني في الا مر الدينية فهذا ما افتى به المتاخرون مخالفين ماذهب اليه الا ما م وصاحباه بالضرورة ، ررد المحتار كتاب الاحاره ، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الا ستنجار على التلاوة ١/ ٥٦.٥٥ ط . سعيد)

علم دین پڑھانے دالوں اور اڈان کئے دالوں اور اہامت کرنے دالوں کے د ظائف بیت المال سے مقرر ہوتے جھے اور یہ لوگ نمایت اطمینان اور فارغ البانی سے اپناکام اشجام دیتے تھے۔ پچھ عرصہ کے بعد اسلائی ساطنت نہ رہنے یا تعنی مسلمان باد شاہوں کے مصارف بیت المال میں شرعی حدود سے تجاوز کرجائے کی وجہ سے ان علماء اور مؤذ نمین اور ائمہ کے د طائف بند ہو گئے اور تعلیم علوم دیجہ یا ذان دامامت کی انجام دہی میں جو فراغت قلبی انہیں حاصل تھی وہ جائی رہی۔ چو تکہ یہ لوگ بھی آخر انسان تھے اور انسانی ضروریات معاش ان کی زندگی کے دوازمات میں بھی داخل تھیں اس لئے ان کو مجبورا مال حاصل کرنے کے ذرائع کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ جس کے دوسیلہ سے اپنی اور اپنی اوارہ و متعلقین کی او قات ہر کی کر سکیں۔ ذرائع معاش چو تکہ متنف اقسام کے جس کے وسیلہ سے اپنی اور اپنی اوارہ و متعلقین کی او قات ہر کی کر سکیں۔ ذرائع معاش چو تک مناز مت ، سک نے توب میں مختلف تھیں۔ اس لئے رات دن کے پولیس صنعت وہ سٹکاری اختیار کیا کی ۔ اس طرح ضرور تیں بھی کی پیشی میں مختلف تھیں۔ اس لئے رات دن کے پولیس صنعت وہ سٹکاری اختیار کی۔ اس طرح ضرور تیں بھی کی پیشی میں مختلف تھیں۔ اس لئے رات دن کے پولیس کی خوب ان میا افراد کی ضرور تیں بوری شیں افراد کی خور ان مشاغل کی وجہ سے آخل ان امام جبور ان مشاغل کی وجہ سے آخل فرانسیں اضطرار کی حالت سے ان خدمات کو چھوڑ تا پڑا۔ پر نہا نہا میں تعلیم کی زند گی اور بیا کی اور بیا کی میں مشغولی کی وجہ سے آخل فرصت نہ ملتی کہ طالب علموں کو پڑھا سکیں تو گھر علی کی زندگی کہ طالب علموں کو پڑھا سکیں تو گھر علم دین کا سلملہ منقطع ہوجائے گا۔ کیونھا سکیں تو گھر علی کی زندگی کہ طالب علموں کو پڑھا سکیں تو گھر علم دین کا سلملہ منقطع ہوجائے گا۔ کیونھا سکیں تو گھر علی کی زندگی کہ طالب علموں کو پڑھا سکیں تو گھر علی کی زندگی کہ طالب علموں کو پڑھا سکیں تو گھر علی کی زندگی کی دور ت

اذان چھوڑ ویے نے نیے اقصان متصور تھا کہ نماز کے او قات کا انضباط جو معین مؤذن ہون کی صورت میں ہو سکتا ہے در ہم بر ہم ہوجاتا۔ چو نکہ اس زمانے میں بڑے برے شہرول بلعہ قصبول میں بھی اکثر غریب مسلمان کار غانوں اور کمپنیوں اور ملوں میں مزدوری پر کام کرتے ہیں۔ اور اپنے افسروں کی خوشا مہ کرتے ہیں۔ اور اپنے افسروں کی خوشا مہ کرتے ہیں۔ اور اپنے افسروں کی خوشا مہ کرتے ہیں۔ ایر جماعت کے لذان اور نماز کا وقت معین ہوکہ اس کے موافق وہ کار غانوں سے ٹھیک وقت پر آجایا کریں اور جماعت سے نماذ پڑھ کراپنے کام کروقت معین ہوکہ اگر اذان وجماعت کے او قات معین نہ ہوں توان اور کول کویا تو جماعت ہے مواثی ہوئی اپنے کام میں زیادہ و برتک غیر حاضر رہنے کی وجہ سے افسروں سے ناچاتی پیش آئے اور اپنے ڈر ائع معاش کو کھو بنظی۔ میں ذیا وہ میں نہ ہونے کی صورت میں جماعت کا انتظام درست ضیں رہ سکتے۔ اور یورے انفساط کی نماز ضیں ہو سکتی۔ جن مساجد میں کوئی مؤذن اور امام مقرر ضیں ہے نماز کے وقت جو پہلے آئیا اس نے از ان امہ وی ان تواں کو جو دوسروں کی تابعد ادی میں بھیت ہوئے ہیں آگر او قات کی متجدوں میں جو سکتا۔ اور اس لئے شہر بہتے کہ ان ان اور اس کی تعدد رہی میں بھیت ہوئے ہیں آگر او قات کی متجدوں میں جماعت سے نماز نصیب شمیر دوسروں کی تابعد ادی میں بھیت ہوئے ہیں آگر او قات کی متجدوں میں جماعت سے نماز نصیب شمیر دوسروں کی تابعد ادی میں بھیت ہوئے ہیں آگر او قات کی متجدوں میں جماعت سے نماز نصیب شمیر دوسروں کی تابعد ادی میں بھیت ہوئے ہیں آگر او قات کی متجدوں میں جماعت سے نماز نصیب

یں متاخرین فقهائے حنیہ نے اس ضرورت شرعیہ کی وجہ سے حضرت امام شافعی کے قول کے موافق مید فقہ کی تعلیم موافق میدو صدیث و فقہ کی تعلیم

اورازان وا قامت پر اجرت لینے کے جواز کی تعمر تک کروئی۔ کیونکہ یہ چیزیں الیم ہیں کہ بغیر ان کی بقاء کے سامی حقیقت کلیاتی رہتا بھی مشکل ہے۔

ہم ذیل میں فقی کی وہ تھے بیجات نقل کرتے ہیں جن میں آج کل اذان لور امامت اور تعدیم پر آجرت لینے کاجواز مذکور ہے۔

وبعض مشائخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الامورالدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن و عليه الفتوي الدكذافي الهدايه (١١)

ومشائخ بلخ جوزوا الا ستنجار على تعليم القرآن اذا ضرب لذلك مدة وأفتوا بوجوب المسمّى كذا في المحيط وكذا جواز الاستنجار على تعليم الفقه و نحوه المختار للفتوى في زماننا قول هو لاء كذا في الفتاوى العتابية (فتاوى عالمگيرى باختصار)(١٠)

اور ہمارے بعض مشائغ رسمبم اللہ نے آن کل تعلیم قرآن پراجرت لینے دیے کاجواز بہتر سمجھا۔ یو نامہ امور دین میں لوگوں کے اندر سستی پیدا ہوگئ ہے تو مما نعت کے تکم میں اندیشہ ہے کہ حفظ قرآن ضائع جو جائے گااور ای جواز اجرت پر فتوی ہے۔

اور مشائخ بلخ نے تعلیم قرآن کے اجرت لینے کو جائز فرمایا ہے جبکہ اس کی مدت معین کی جائے۔ اور معین شدہ اجرت کی د معین شدہ اجرت کے واجب التسلیم ہوئے کا فتو کی دیا ہے۔ اس طرح تعلیم فقہ اور اس کے امثال (افران وار مت) پر اجرت لینے کاجواز بھی ہے۔ اور ہمارے زمائے میں فتوی سے لئے انہیں ہو گول کا قول مختار ہے۔

الا ستنجار على الطاعات لتعليم القرآن والفقه والتدريس والوعظ لايجوزاى لا يجب الاجر واهل المدينة طيب الله ساكنها جوزوه وبه اخذ الا مام الشافعي قال في المحيط وفتوى مشائخ بلخ على الجواز.

قال الامام الفضلي والمتاخرون على جوازه وكان الا مام الكوماني يفتى "بدرة رايد معلم رافوشنوو بكنيد" وفتوى علماننا على ان الاجارة ان صحت يجب المسمى وان لم تصح بجب اجر المثل الخ فتاوى بزازيه ٢٠٠٠

وقال محمد بن الفضل كره المتقدمون الاستيجار لتعليم القرآن وكرهوا اخذ الا جرة عليه لوجود العطية من بيت المال مع الرغبة في امور الدين وفي زماننا انقطعت فلو اشتغلوا بالتعليم بلا اجر مع الحاجة الى معاش لضا عوا وتعطلت المصالح فقلنا بما قالوا. فناوى بزازيه ومثله في الخانيه (-)

<sup>(</sup>١)ر ردا لمحتار ، كتاب الا جارة مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة ،٦/ ٥٥ ط. سعيد،

<sup>(</sup>٣)فتاوي عالمكيرية كتاب الاجارة الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع ٤ / ٤٤٨ ط . ماجدية ،

<sup>(</sup>٣) (الُفتاوي البزَّازِية كتاب الاجارَة الفصل الثاني ، نوع في تعليم القَرَّآنَ ٢/ ٣٧. ٢٨ ط. على هامثُل الهندية ٥ ٣٧. ٢٨ ط. على هامثُل الهندية ٥ ٣٧. ٣٨ ط. ماحدية)

٣٨ )(البزازية ، كتاب الاجارة ، الفصل الثاني ، نوع في تعليم القرآن ، ٢٠ .٣٧ على هامش الهندية، ص ٣٨ ٣٠ ٣٨ على

طاعات پر عقدا جارہ مثلاً تعلیم قرآن و فقد اور تدر لیں دوعظ پراجرت لینا جائز نہیں۔ بینی اجرت واجب نہیں ہوتی۔اور اہل مدیند (طیب اللہ ساکنما) طاعات پر اجرت لینے کو جائز کہتے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ عذیہ ای سے قائل ہیں۔ محیط میں فرمایاکہ مشائخ بلح کا فتو کی جواز پر ہے۔

امام فضلی نے فرمایا کہ متافرین حنفہ جواز کے قائل ہیں۔اور امام کرمانی فتوکی ویتے تھے کہ وروازے تک کی پیسے کہ اگر تک پہنچنے سے پہلے معلم کو خوش کر دو۔اور جمارے علماء کا فتوی ہے کہ اگر عقداجار و صحیح طور پر کیا گیا نواجرت معینہ واجب ہوگی ورنہ اجر مثل ایازم ہوگا۔اٹ

امام محربن الفضل نے فرمایا کہ متقدین حفیہ نے قرآن مجید کی تعلیم پراجرت لینے کواس لئے عمروہ فرمایا نخا کہ بیت المال سے معلین کے لئے عطیات مقرر جھے اور لوگوں کوامور وین کی رغبت بھی متھی۔ اور جمار سے ذمانہ میں عطیات منقطع ہو گئے تواب اگر تعلیم میں مشغول ہوں اور اسباب معیشت کی حاجت اس طرت باقی رہے ہوجوہ اجرت نہ لیں تو مرنے گئیں گے اور منس کے زندگی ور جم ہر جم ہوجا تھی گاس سنے ہم ہجی اس میں جو از اجرت کا بات سے قائل ہوگئے جس کے وہ (بینی امام شافعی وامام احد اور اال مدینہ وغیرہ) قائل ہے۔ ایمی جواز اجرت کا فتوئی ہمنے بھی دے دیا۔

قال الشيخ الا مام شمس الائمة السرخسي رحمه الله تعالى. ان مشائخ بلخ جوزوا الاجارة على تعليم القرآن واخذوا في ذلك بقول اهل المدينة وانا افتى بجوازالا ستيجار و وجوب المسمى. فتاوى قاضى خالد(١)

والفتوى اليوم على جواز الا ستيجار لتعليم القرآن وهو مذهب المتاخرين من مشائخ بلخ استخسنوا ذلك لظهور التواني في الا مورالدينيه وكسل الناس في الا حتساب و كذا يجوز على الامامة في هذا اليوم لا ن الائمة كانت لهم عطيات في بيت المال وانقطعت اليوم بسبب استيلاء الظلمة عليها. وفي روضة الزند ويستى كان شيخنا ابو محمد عبدالله الخيز اخيزى يقول في زماننا يجوز للا مام والمؤذن والمعلم اخذ الا جرة انتهى عيني شوح كنز الدقائق(ع)

ویفتی الیوم بصحتها لتعلیم القوآن والفقه والاهامة والا ذان ، انتهی (در همختار) (۳)

امام شمس الدین مرتحت الله علیه نے فرمایا که مشاک بلخت تعلیم قرآن پراجرت لینے و بیئے کو جائز فرمایا ہے اور اس بارے میں انہوں نے اہل مدینہ کے قول یہ عمل کیا ہے۔ اور میں بھی اجرت لینے و بیئے کے جواز اور اجرت معینہ کے واجب الاواجو نے کافتو کی ویتا ہوں۔

آج کل تعلیم قر آن کی اجرت لینے کے جواز پر فنوی ہے۔اور بید متاخرین مشائع بان کا مذہب ہے۔انسوں اے اس

<sup>(</sup>١) وللفتاوى الخانية ، كتاب الاحارة ، باب الاجارة الفاسدة ، ٢ ، ٣ ٢٥ على هامش الهنديه، ٢ ، ٣ ٢٥ ط ماجدية ، (٢) وشوح العيني على كنز الدقائق المسمى برمن الحفائق للشيخ المحدث الفقيه بلو الدين ابي محمد محمود بن احمد العيني وحمة الله عليه كتاب الاجارة ، باب الاجارة الفاسدة . ٢ / ١٥٤ ط . ادارة القرآن و العلوم الاسلامية ، كراتشي، باكستان ،

<sup>(</sup>٣)والدر المختار ، كتاب الاجارة ، مطلب تحرير مهم في عده جواز الاستنجار على التلاوة ، ١٩ ٥٥ ط. سعيد ،

جواز اجرت کواس لئے بہتر سمجھا کہ امور دیدیہ میں لوگوں کی سستی ظاہر ہور ہی ہے۔اور ثواب کی نیت سے کام کرنے میں لوگ نسل کرنے گئے ہیں۔اور اس طرح اس ذمانے میں امامت کی اجرت بھی جائز ہے۔ کیو نکہ پہلے اماموں کے لئے بیت المال ظالموں کے قبضہ اماموں کے قبضہ اماموں کے قبضہ مقرر ہوتے جھے وہ اب مند ہوگئے۔ کیو نکہ بیت المال ظالموں کے قبضہ میں ہیں ہیں اور دوضہ ذند ویستی میں ہے کہ شخ او محمد عبداللہ الحین اخیزی فرماتے تھے کہ ہمارے ذمانے میں امام اور مغلم کواجرت لیمنا جائز ہے۔

اور آج کل قر آن و فقد کی تعلیم اور امامت واذان پر اجرت لینے و سے کے جواز پر فتوی دیاجا تا ہے۔

النانصوت فقيب ہے امور ذيل پوضاحت ثابت ہو گئے :\_

(۱) متقدین حنیہ طاعات پر اجرت لینے و بنے کو ناجائز فرماتے تھے۔اور اہل مدینہ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور ایک جماعت اس کے جواز کی قائل ہے۔

(۲) متاخرین حفیہ نے یہ و کیچ کر کہ بیت المال کے عطیات مو قوف ہو گئے اور ذرائع معیشت میں و شواریال پیدا ہو گئیں اور امور دین میں سستی اور بے پر دائی ظاہر ہو گئی۔ پس ایس حالت میں عدم جواز اجرت کا تحکم دینے ہے دین اور شعائر ند ب کو سخت صدمہ پہنچنے کا ندیشہ تھا۔ اس لئے انہول نے اس مسئلے میں امام شافعی اور اہل مدینہ کا قول اختیار کر لیا۔ جیسے کہ متاخرین حنفیہ نے اس فتم کی ضرور تول کی وجہ سے زوجہ مفقود کے بارے میں امام مالک دحمۃ ابتد ملیہ کے قول کو اختیار کیا ہے۔

(۳) متافرین کا متقدین کے قول سے اختفاف کرنااس ضرورت شرعیہ پر بئی تھا۔ پس جن صور تول میں کہ یہ ضرورت مختق ہوگا وہ بیں یہ تھم ہوگا۔ اور جہال ضرورت نہ ہوگا وہ اس یہ تعلم جاری نہ ہوگا۔ چنانچہ علی مہ شامی نے روالحتار میں تقسر سے کر دی ہے کہ علاوت قر آن اور تسبیح و تعلیل بغر ض ایسال ثواب پر اجرت لین و ینااب بھی ناجائزہ ہے کیونکہ اس میں کوئی ضرورت نہیں۔ اور ان کے چھوڑ نے سے دین اور شعائر نہ ہب کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا۔ (۱) اس طرح وعظ کی اجرت اس سورت سے کہ وعظ کہنے کی نوکری کر کی کر لی جائے جائزہ ہے۔ لیکن متفرق طور پر واعظ جو وعظ کہتے ہیں ان کی اجرت لین جائز نہیں اور عدم جواز کی وجہ ایک عارضی خارتی ہے جو اکثری مقرق وعظول کو ایا حق ہو وہ یہ اجرت کے خیال سے واعظ تھان حق کر جاتا ہے۔ یعنی آگر اکثری طور پر ان متفرق وعظول کو ایا حق ہو وہ یہ کہ اجرت کے خیال سے واعظ تھان حق کر جاتا ہے۔ یعنی آگر اجرت و سے واعظ اس کار و شمیں کرتا کہ مباو الجرت ملئے ہیں کوئی اجرت و اکثری طور پر ای متفرق و عظول کو ایا حقول کی اجرت اکثری طور پر شخصیت سے متعلق ہوتی ہے۔ یا مامین سے بی وصول اجرت کی امید ہوتی ہے۔ اور نوکری کی صورت میں اکثری طور پر ہے عارض نہیں پایاج تا۔ مامین سے بی وصول اجرت کی امید ہوتی ہے۔ اور نوکری کی صورت میں اکثری طور پر ہے عارض نمیں بیاج ہوتا ہوتی ہی تا جائز ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) ولا يجوز الاستئجار على القراء قراهد انها الى العيت ، لا نه لم ينقل عن احد من الانمة الا ذن في ذالك حرب بذلك الامام المبركوي قدس الله سره فقال الفصل الثالث في امور مبدعة باطلة ..... منها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم مونه او بعدو باعطاء دارهم لمن يتلو القرآن لروحه او يسبح اوبهلل له وكلها بدع منكرات باطلة والمأخوذ منها حرام للآخذ وعاص بالتلاوة والذكر لا جل الدنيا . (رد المحتار ، كتاب الا جارة ، مطلب تحريرهم في عدم جوازالا ستنجار على التلاوة ١٦/ ٥٠ ط. سعيد)

( سم ) تعلیم قر آن مجید۔ تدریس حدیث و فقہ۔ اوّان وامامت کی ند کور دہالا عبار توں میں تقسر سے موجود ہے۔ پس ان چیزوں کی اجرت جائز ہونے میں کوئی شبہ شمیں۔واللّٰداعلم۔

كتبه الراجي رحمة مولاه محمد كفايت الله عفاعنه ماجناه المدرس في المدرسة الامينية الواقعة بدهلي - ٢٠

شعبان ١٩ ١٩ ١٥ ٥

الجواب صواب محمد انور عفاائلہ عند معلم دار العلوم دیویہند۔الجواب صحیح۔ خلیل احمد مخفی عند (۱) «عنر سے مواناتاشر ف علی تضانوی کی رائے فتو ہے کے آخر میں ملاحظہ فرمائی جائے۔واصف عفی عند۔ الجواب صحیح عزیز الرحمٰن عفی عند مفتی مدر سد دیوہند۔ ۴۲ اوی المحبد سم سواچہ اللہ الرحمٰن عفی عند مفتی مدر سد دیوہند۔ ۴۲ اوی المحبد سم سواچہ اللہ مارمنی " کہنے کی ضرور سے نہیں۔ فقہانے و عظ کو امامیت و تعلیم و قرآن کی ساتھ

احقر کے نزدیک "عارضی" کہنے کی ضرورت نہیں۔ فقها نے وعظ کو امامت و تعلیم و قرآن کی ساتھ فرکر کیا ہے۔ یہ قرینہ ہے اس کا کہ اس کے ہے۔ اور اللہ وقت کی نماذ پڑھان کو حمد دیا تواجرت طور پر عمل ہو تواست کی اس پر اجرت لیمنا جائز نہ وگا۔ اور لیمنا جائز نہ وگا۔ واللہ اللہ اللہ معلم منا کی اس پر اجرت لیمنا جائز نہ وگا۔ اور جب نو کری کرلی تو جائز ہوگا۔ ھذا ما فیصت البتہ حضرت مفتی صاحب سلمہ نے جو متن میں ذکر کیا ہے وہ اللہ ونوں میں فرق ہونے کا ایک اطیف نکتہ ہو سکتا ہے۔ والنداعلم۔ اشر ف علی۔

کرایه برلی ہوئی جائیداد کرایہ بردینے کا حکم (اخبار سه روز دالجمعیة مور خه ۱۰ کتوبر ۱۹۲۵ء)

(مسوال) زیدئے جائیداوغیر منقولہ کاعمرو سے ٹھیکہ آیااور ٹھیکہ کے وقت اس امرکی تصری کردی کہ میں اس جائیداد کودو سرے کرایہ داروں کو کرایہ پر دواں گا۔ جملہ نفٹ نقصان کامیں ذمہ دار ہوں گا۔اور عمرو کو مادیہ ماہ مقرر د کرایہ اواکر تار ہولیا گا۔ کیا میں جراول کئی دو سرے کو کرایہ پردے سکتا ہے یا نسیں ؟

رہواب ٣٣٦) کی دکان، مکان، زمین کواجارہ پر نے کر کرایہ پر دیناکا اگر باذن مالک ہوتو جائز ہے۔ اور آگر بلا اون اور بغیر ممانعت صریحہ کے ہوتو آگر اول کرایہ دار اور دوسر ہے کرایہ دار کے طرز استعال میں کوئی تفادت نہ ہوتو بھی جائز ہے۔ (۱) اور آگر دوسر ااجاروای قدر کرایہ پر واقع ہوجس قدر پر پسلا ہوا تھایا اس سے کم پر تو اجرت کے حلال طیب ہونے میں بھی تروو نہیں۔ آگر زیادہ پر واقع ہو تو اس کی دوصور تیں بیں۔ ایک بید کہ مت جراول نے حلال طیب ہونے یہ کوئی زیادتی مکان و غیر ہ میں کردی ہے۔ مثلا مکان میں فرش کرادیا ہے یا الماری الگادی ہے یا سے فتم کی اور کوئی چیز بردھادی ہے تو اجرت زیادتی بھی حلال ہے۔ مثلا مکان میں فرش کرادیا ہے یا الماری الگادی ہے یا اس کے سب متباری استحال ہوں کوئی جائے ہیں کہ بلاکہ میں کہ ہے ہو تو اس کی صورت سے کہ بخصہ زیادتی نہیں کہ بلاکہ متباری کی جائے ہو تو اس طرح مکان و غیر دکرایہ پر دے ویا جس طرح ہور جس حیثیت سے خود ایا تھا تو زیادتی اس کے لئے طیب نہیں ۔ اس طرح مکان و غیر دکھا ہے۔ ابتد غفر ل ،

(1)الا صل عند نا ان المستاجر يملك الا جارة فيما لا يتفاوت الناس في الا نتفاع به رعالمگيرية ، كتاب الاجارة ، الباب السابع ، ٤/٥٠٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢)اذّ ااستاجردارا قبصها تم آجرها فانه يجوز ان آجر ها بمثل ما استا جرها اوا قل وان آجرها باكثر ممااستاجرها فهي جانزة ايضا \_\_ ولوزادهي الدارزيارة كما لو وقد فيها وقدا اوحفر فيها بنراأوطينا اوصلح ابوابها او شيئا من حوا نطها طابت له الزيادة . وعالمگيريه ، كتاب الاجارة ، الباب السابع ٤ ٢٥ كل عاجدية )

m)وَّانَ آجُوهَا بِأَكْثَرُ هَمِنا استاجَوها ً . ﴿ انْ كَانَتَ الاَ جَرَةَ الثَّانِيةَ مَنْ جَنَسَ الاَجْرَةَ الاولَى قَانَ الزيادة لا تطيب له . وعالمنگيريه ، كتاب الاجارة ، الباب السابع ، ٢٥/٤ ش. ماجدية)

# اجرت میں کمی کر کے پیشگی، یک مشت لینے کا حکم

#### (اخبراهموية مورند ١٩٢٥ تؤير ١٩٢٥)

(سوال) زید مع اسپنے زوی ہے تج کو جانے کا قصد کر تا ہے۔ جانے گی یہ صورت اکالی ہے کہ ذید کے دو مرکان جی ۔ ۔ ان میں ہے ایک مرکان کو کر اید پر دے کر کر اید اس صورت سے لے گاکہ ایک ہندویا پچے سال کا کر اید جیشی اس شم طے ہے دے گاکہ اگر ہر ماد کر اید لیا جائی تو تنمیں روپے ماجوار اور پانچے سال کا کر اید یک مشت چیشی پینی ، دپ ماہوار ایدی یا پچے روپ کم ۔ اس طرح معاملہ کرناور ست ہے یا نہیں ؟

(جواب ۴۳۷) اس منتم کا معامد که ما ہوار کرایہ اواکر نے کی صورت میں تمیں روپے ماہوار اور پانٹے سال کا سرایہ بیشنگی اواکر نے کی صورت میں پہنیس روپے ماہوار ویتاہے جب کہ پانٹے سال کا معاملہ بکدم تیاجات اور آمرایہ بیشنگی باہمی رضامندی ہے وصول کر ایاجائے ورست ہے۔ اور رقم کرایہ حلال ہے جج پاجس مصرف نیے بیس صفف کی جائے جائزہے۔ ۱۱)

# شراب کی تجارت کے لئے د کان کرایہ بروینا ا

#### (الحدية مورند ٢٦جون ١٩٢٤ع)

(مسوال)(۱)ایک آدمی مسلمان ہوئے کے باوجو و ٹھیکہ شراب جو سر کار عالیہ کی طرف سے ہو تاہے بذراجہ نیاہ م نے چکا ہے۔ اور شراب کا عاد تی ہجی ہے۔ اور اب وہ ججھوڑ بھی شیس سکتا۔ کیو تلیہ کافی نیٹسان اٹھانا پڑے گا۔ دو ہندوؤل کو بھی شریک کر چکاہے۔

(۲) متنذ کر دہالا آدمی کے شرکیک بند د کو آگر کوئی مسلمان کر ایہ پر د کان دے دے جو ہمیشہ کرایہ پر رہتی ہے تو مالک د کان گنامگار ہو گایا نہیں ''

(جواب ٣٣٨) مسلمان كے كئے شراب كى تجارت حرام ہے۔ تسى حال ميں بھى جائز نہيں ہو سكتى۔ بندوؤاں أو شريك كر لينے ہے اس كا كناومر تفق نہيں ہو سكتا۔ (١) شراب فروشى كے لئے مسلمان يا مسلمان كے شرايك كو الله يدوينا بھى فكروہ تجريكى ہے۔ (١)

بان غیر مسلم کو خانس اس کی نجارت کے لئے د کان کراہیہ پر دی جائے اورود شر اب فرو جست کرے تو مضا اُقلہ شیں۔ (۴) محمد کفایت ابلد نحفر لہ ،و بل۔

(١)والاجرة على اربعة اوجه : اماتكون معجلة \_ فان كانت معجلة فليس للمستاجران يؤجلها. والنتف في الفتاوي ، كتاب الاجارة، الواغ الاجرة، ص ٢٤١، بيروت،

(٢) وبطل بيع مال غير متقوم اى عير مباح الانتفاع به ابن كسال فليحفظ وكخمرو خنزير وميتة، والدر السختار، وقوله وميتة لم تست حتف انفها ، هذا في المسلم ، اما الذمي ففي الخمر فصحيح ودالمحتار، كتاب البيوع باب البيع الفاسد، ٥ ٥٠ ٥ ط . سعيد،

(٣)ويكره أن يؤاجر نفسه منهم لعصرالعب ليتحذ منه حسرا . وعالمگيريد ، كتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر . الفصل الرابع . ٤ ، ٥ ٤ ض ماحدية .

صار تربي المرابع المسلم بينا ليبع فيه الخسر جار عند ابي حنفيه رحمة الله عليه خلا لهما (عالمگيريد كتاب الاجارة الباب الخامس عشر الفصل الرابع £ £££ ط. ماجدية)

### طوا تفول کو مکان کرایه پر دینا

(الجمعية مورند الكت كاواء)

(سوال)اً گر کوئی مسلمان شخص اپنے مکانات طوا نَفول کو کرایہ پر دینا ہے اور ای آمدنی ہے اپنے اہل و عیال ک پرورش کر تاہے تو کیادہ گنا بگارہے ؟

(جواب ٣٣٩) طوا نفول کوحرام کاری کرنے کے لئے اپنے مکان کرایہ پرویتا نمیں چاہئے کیو نکہ اس میں بھی اعانت معصیت کا تعلق ہے۔(۱) نیز کرایہ میں جور قم آئے گیوہان کی حرامکاری سے حاصل شدہ ہو گی۔(۱) تاہم صاحب مکان اثم ذیا میں حصہ دار نمیں ہے۔(۳) محمد کفایت اللہ غفر لد، د، بلی۔

امامت ،وعظ اور درس پراجرت کا تھم

(الحميعة مورى ١٥ أكست ١٩٢٩ء)

(سوال) ایک مولوی صاحب نے ذبانی لوگول کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں شمیس نماز پڑھادیا کرول گااور جمعہ کے روز قر آن وصدیث سالیا کرول گا۔ آگر کوئی پڑھے تواس کو درس دیا کرول گا۔ تم لوگ اس کے عوض مبلع مہروپ ماہوار دیا کرو۔ پچھ عرصہ بعد مولوی صاحب مبلغ ۱۰ روپ کا مطالبہ کرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ ماہ زمت چھوڑ دول گا۔ لوگ مجبوراً گداگری کر نے ان کامطالبہ پورا کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کا یہ فعل ایک وینی کام کے لئے جائز ہے یا ناجائز ؟ مولوی صاحب اسی مسجد کے احاط میں رہ کر لوگوں کی اجازت کے بغیر اپنا ذاتی کاروبار حکمت، موٹر اباریول کاکام جو ان کی اپنی ملکبت ہیں کرتے ہیں اور مولوی صاحب کی ذاتی شخواہ سے ذائد شخواہ والے ان کے کئی مارزم موجود ہیں۔ ایس حالت میں ایک شخواہ معقول کے ہوتے دوسرے کاروبار سے فائدہ اٹھانا جائز ہوئے دوسرے کاروبار سے فائدہ اٹھانا جائز ہوئے دوسرے کاروبار سے کہ باز جائز ہوئے دوسرے کاروبار سے کہ باز جائز ہوئے دوسرے کاروبار کرناجائز ہے بینا جائز ؟

(جواب ، ۴۶) امامت اور وعظ کہنے در س دینے کی مااز مت کرنااور اجرت لیمنا جائزہے۔ ہال یہ ضرور می ہے کہ وعظ گوئی اور در س کاروز لنہ مقررہ و فت کے علاوہ وعظ گوئی اور در س کاروز لنہ مقررہ و فت کے علاوہ مولوی صاحب کو حق ہے کہ وہ اپناؤ اتی کچھ بھی کام کریں۔ تجارت ہویااور کوئی کام۔ رہا تنخواہ کا معاملہ کہ للعہ مقرر

(۱) قرآن تجید ش ہے : وتعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونواعلی الا ثم والعدوان ، سورة المائدة ، البجزء السادس رقم الآیه نمبر ۲

المارى بهر على عصد الربع المارسية او بالعربية فالمختار انه يحل لان المعصيه في القراة . (الهنديه كتاب الا جارة ا (٣)وان استاجره ليكتب له غناء بالفارسية او بالعربية فالمختار انه يحل لان المعصيه في القراة . (الهنديه كتاب الا جارة ا الباب الخامس عشر، الفصل الرابع ، ٤ / • ٥ ٤ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>١) رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة اوجه: اما ان دفع تلك الدواهم الى البائع اولائم اشترى منه بها او اشترى قبل الدفع بها و دفع غيرها او اشترى مطلقا و دفع تلك الدواهم ، او اشترى بدر اهم اخرو دفع تلك الدواهم ، قال ابو نصر: يطبب له ولا يجب عليه ان يتصدق الا في الوجه الا ول. قال الكرخى: في الوجه الا ول و الثاني لا يطبب وفي الثلاثة الا خيرة يطيب . وقال ابوبكر: لا يطيب في الكل ، لكن الفتوى الأن على قول الكرخى ، دفعا للحرج عن الناس وفي الواجية : وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها و هو المختار ،ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي ، دفعا للحرج لكثرة الحرام ، (الشاميه ، كتاب البيوع ، باب المتفرقات، مطلب، اذا اكتسب حراما ثم الشوى فهو على خمسة اوجه ، ٥ / ٢٣٥ ط. سعيد) (قلت علم بهذا انه لا ينبغي ان يؤجر المكان للزانية للزنا)

<sup>(</sup>٣) أوزاد في مختصر الوقاية ومتن الا صلاح تعليم الفقة و زاد في متن المجمع الا مامة ومثله في متن الملتقي ود رر البحار وزاد بعضهم الاذان والإقامة والوعظ (ود المحتار، كتاب الاجارة، مطلب تحري مهم في عدم جواز التلاوة، ١١/٥٥ ط. سعيد)

#### د ھوکہ دے کراصل گرانٹ ہے زیاد دوصول کرنا

(التمعية موريد ١٩ ١ ايريل ١٩٣٧ء)

(سوال) اُلر کوئی مسلم بیده اسر گور نمنٹ کی گرانٹ زیادہ حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل امور کاار آگاب کرے تو شرعائی کی کیا میں اے ؟ (۱) اسلول کے اوفی ماز مین کوبالک شخولہ نہ وے مران کی شخواہ اسلول کے اوفی ماز مین کوبالک شخولہ نہ وہ شخواہ اسلول کے رجسٹر وال میں وکھائے اور ان کے جعلی و شخط یا تقویر کو الے ۔ (۲) بعض ماز مین کے و شخط توزیادہ شخواہ پر کرائے مرد راصل کم وے۔ (۳) اسلول کے سائر اخراجات میں فرضی بل ہواکر درج کرے۔ (جو اب ۲۶۹) یہ خلاف واقعہ فرضی کارروا ئیال کرنا شرعا قانو نا اخلا قاہر طرح جرم ہے اور مر شمب مجرم ہے۔ اس کی تعزیر جا کم وقامت کی کرائے یہ محول ہے۔ اس کی تعزیر جا کم وقامت اللہ کان اللہ لا ،

## كرايه دار ہے وقت ہے پہلے مكان خالى كروانا

(سوال) زید نیا بناایک مکان جو ۵ روپ ما بوار پر بحر کودیا بواتحاایک سورو پیه بحر کودے کر خالی کرالیا۔ کیا ذید کا یہ فعل شرعاً جائز ہے اور ذیدیا بحر گنا برگار نونہ ہول گے ؟ (شید احمد سوداگر صدر بازار دبلی) (جو اب ۲۲۲) آگر زید نے کئی ذاتی ضرورت کے لئے خالی کرایا اور قانونی مجبوری کی وجہ ہے کرایہ وارکور تم وینی پڑی توزید پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ (م) کرایہ دارر قم لینے میں گنا برگار ہے۔ اور اگر ذید نے کرایہ بر حمال ک نہیت ہے خالی کرایا ہے تو دونول گنا برگار ہول گے نے محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

(۱) يجور صرف شنى من وجود مصالح المسجد للامام اذا كان يتعطل لو لم يصرف اليه يجوز صرف الهاضل ولو زاد القاضى في مرسومه من مصالح المسجد والا مام مستغن وغيره يوم بالمرسوم المعهود تطيب له الزيادة لو عالما تقيا ، ولو نصب امام آخر له اخذ الزيادة ان كانت لقلة وجود الا مام لا لو كانت لمعنى في الا ول النح (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب في زيادة القاضى في معلوم الا مام، ٤ ٢٦/٤ ط. صعيد)

(٢) متولى المسجد جعل منزلاموقوفاعلى المسجد مسجداوهلى الناس فيه سنين ثم ترك الناس الصلاة فيه فاعيد منزلا مستغلاجاز . (هنديه ص ٥٥٤. ٢٥٤٦ ط. ماجديه)

(٣) و أذا ارادانكان أن يتخذ تخت المسجد حوانيت غُلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذالك رعالمگيريه، كتاب الوقف الباب الحادي عشر ، ص ٥٥ ٢/٤ ط ، ماجديه)

(٣)لايجوز اخذ المال ليفعل الواجب (ردالمختار) مايدفع لدفع الخوف... على ماله ونفسه حلال للدافع حرام على الآخذ (ردالمختار ، كتاب القضار ، مطلب في الكلام على الرشوة ، ص ٢٦٦١ه ط . سعيد)

دوسرا باب رزاعت وباغبانی

پیشه زراعت اختیار کرنے کا حکم

(سوال) زید کتا ہے کہ تھیتی کرنا لیمنی پیشہ ذراعت اختیار کرنا خص ہے اور اپنے اس و عوی کے لئے بطور دبیل شرعی ایک حدیث پیش کرتا ہے جس کا مضمون ہیہ ہے کہ ایک روز حضر ت رسول خدا تھی ایک صحافی کے مکان پر تشریف لیے گئے تو وہاں آپ نے کھیتی کے آلات واوزار رکھے ہوئے ما حظہ فرما کر فرمایا کہ یہ نحوست بھری چیزیں یمال کیوں رکھی ہیں ان کو دور کرو۔ شرح سیر کبیر جلد اول صفحہ سا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیاوا قعی یہ حدیث تصحیح ہے ؟اگر صحیح ہے تو کیااس سے پیشہ ذراعت کی نحوست ثابت ہے ؟ پھر دوسری حدیثیں جواس کے معارض ہیں اس کا کیاجواب ہے؟ المستفتی نمبر ٥٠١ جاجی قاسم احمد سورتی سمریع الثانی سے ۲ جو الی ۱۹۳۸۔

(جواب ۴۶۳)زراعت نه صرف مباح اور جائز ہے بائحہ بعض علماء کے نزدیک جماد فی سبیل اللہ کے بعد وہ اشر ف المکاسب ہے۔بعض علماء جماد سے بعد تجارت کو افضل کیتے ہیں اور بعض زراعت کو تجارت پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔

حافظ ان جررحمة الله عليه نے فتح الباری میں علامہ ماوردی رحمة الله عليه حدمة الله عليه الماوردی اصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة والا شبه بمذهب شافعی رحمة الله عليه ان اطبيها النجارة قال والواجع عندی ان اطبيها الزراعة لا نها اقرب الی التوكل (۱) انتهی استین ماوردی رحمة الله علیه نظردی رحمة الله علیه نے فرمایا که کسبهاش کے اصول تین میں نراعت، تجارت، صنعت، امام شافعی رحمة الله علیه کے فرمایا که کسبهاش کے اصول تین میں نراعت، تجارت، صنعت، امام شافعی رحمة الله علیه کے ماتھ ماتی جلتی بیات کے مرب کے ساتھ ماتی جلتی بیات ہے کہ تجارت ان تینوں میں افضل ہے ۔ لیکن میرے نزدیک زراعت، اطبیب وافضل ہے کہ وہ توکل کے ساتھ زیادہ قریب ہے۔ "احادیث میں زراعت کی فضیلت، بیان کی گئی ہے۔ باب خواری رحمة الله علیہ نے سے خواری میں ایک باب بھی اس کی فضیلت کے بیان میں منعقد کیا ہے۔ باب فضل الزرع و الغوس اذا بل منه اورات باب میں بے حدیث بیان کی ہے:۔

قال النبى صلى الله عليه وسلم مامن مسلم يغرس غرسا اويؤرع زرعاً فياكل منه طير او انسان اوبهيمة الاكان له به صدقة (ع) "أيعنى آنخضرت على في فرماياكه جومسلمان كوئى ورخت الكاتاب يا كستى المحتى بوتا به اور اس در خت يا كستى مين سے كوئى چرنيايا آدمى يا جانور كھاتا ہے تواس لگائے والے يابوئ والے كو صدق كاثواب ماتا ہے۔"

آپ نے سوال میں جو حدیث سیر کبیر سے نقل کی ہے وہ تو ہمارے سامنے شیں کیونکہ سیر کبیر یمال موجود شیں گراس مضمون کی حدیث بخاری میں ہے:۔عن ابی امامة الباهلی قال ورأی سکة وشیئا من

 <sup>(</sup>١) فتح البارى شرح صحيح البخاري، كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده، ٤/٤ ، ٣ ط المكتبه السلفيه
 (٢)صحيح البخارى ، الباب الحرث والمزارعة ، باب فضل الزرع والغرس ، ١/ ٢١١، ٢١٢ ط . قديمى

(١) صحيح البخارى، ابواب الحرث والزرع، باب ما يحذر من عواقب الاستغال بآلة الزرع، ١/ ٣١٢ (٣) في الباري شريع: " ومحله ماذا اشتغل به فضيع بسبه ما امر بحفظه، واما ان يحمل على ما اذا لم يضع الا انه جاوز الحدفيه، ويمكن الحمل على عمومه فان الذل شامل الكل من ادخل على نفسه ما يستلزم مطالبة اخرله، ولا سيما اذا كان المطالب من الولاة وعن الداؤدي هذا لمن يقرب عن العدو فانه اذا شتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فينا سد عليهم العدو فحقهم ان يشتغلوا بالفروسية، وعلى غيرهم، امدادهم بما يختا جون اليه."

<sup>(</sup>فقح الباري ، كتاب المزارعة ، باب مايحفو من عواقب الاشتغال باللة الزرع . ج : 1/2 ، بيروت)
(٣) "مسئله كاشتكاركا موروقي قانوني قضه "جواهر الله بين" زمينداروبل"ك عنوان بيد تفصيل كرساته موجود به بس بين عليم الامة مولانااشرف على صاحب تفانوي ، قطب الاقطاب مولانارشيدا حمد النكوهي اور مولانا مفتى محمد شفيح داوبندي رحم الله تعالى رحمة واسعة ك قادي مع تصديقات درج كؤكري المستال المعت كركيك (جواهر الله ، زمينداره بل من ٢٠ ٢ ٢٠١٥) و المعت كركيك (جواهر الله ، زمينداره بل من ٢٠ ٢ ٢٠١٥)

(۱) غیر شرعی شر الط کے ساتھ زمین کا شکاری کے لئے دینا

(۲) کا شدکاری کے لئے لی ہوئی زمین کور ھن رکھنا جائز شیں

(۳) حن کاشت میں وراثت جاری نہ ہو گی

(سوال)(۱)کاشکاری جس کو عرف میں موروثی کہتے ہیں کہ غیر زمیندار کو قانو نابیہ حق حاصل ہے کہ خواہ اس زمین میں کاشت کرے یا سی دوسر ہے ہے کاشت کرائے اور پیداوار زمین کواسپے تصرف میں لاوے اور جو لگان سر کارئی طور ہے اس کی مقر ربوچی ہووی لگان زمیندار کواواکر ہے۔ زمیندار کواس میں سوائے لگان مقر رہ کے کوئی جو دی لگان بی زیادہ وصول کر سکت ہے۔ آبایہ کا شکاری جائز ہے یا نہیں ؟ کوئی حق موروثی کار بن رکھ دیتے ہیں اور ابناکام اس سے چلاتے ہیں۔ آباس فتم کی موروثی کار بن رکھن یا لین جائز ہے یا نہیں !

(۳) اَّلَر َ 'مَی کا شکار کا انتقال ہو جائے اور تنین لڑ کے اور ایک لڑ کی چھوڑے۔ پس اس کی کا شکاری ہے ور اثت ، جاری ہو گی یا نمیں '؟

المستفتی نمبرے ۱۸۳ محمدینیین مدرس مدرسداحیاءالعلوم۔مبارک پور،اعظم گڑھ۔۲۶رجب۲<u>سیا</u> م ۱۲ کتوبر <u>۱۹۳</u>۶ء

(جواب 6 8 7 ) نمبر اول کاجواب ہے ہے کہ یہ قانون غیر شرعی ہے اور ذمیندار کاس کو تشکیم کرناخوشی اور د میندار کاس کو شامندی مندی ہے نمیں ہے بائد مجبوری ہے ہاس لئے کاشتکار پر فرض ہے کہ یا تو وہ زمیندار کی حقیقی رضامندی حاصل کر ہے یاز مین کو چھوڑ دے۔(۱) نمبر دوم کاشتکار زمین کامالک نمیں اس کو صرف حق کاشت حاصل ہے جو قانون رائج الوقت نے مثل ملک کے قرار ویا ہے اس لئے اس حق کاشت کار بہن تو نمیں گر موجر کی اجاذت حقیقی ہو توکا شتکار اجارے پر دے سکتا ہے۔ نمبر سوم اس حق کاشت میں در اشت جائز نمیں ہو سکتی اور قانون نے بھی کاشتکار کو زمین کے رقبے کی امالک نمیں بنایا ہے بائے اس کے قبضہ کو مستقل کیا ہے۔ اور در اشت تھم شرعی ہے۔ در در داشت تھم شرعی ہے۔ در در داشت تھم شرعی ہے۔ در کست قانون خلاف شریعت کی اساس پر جاری نمیں ہو سکتا۔(۱) سمحہ کفایت اللہ کان اللہ لہ ،و ملی

#### كاشت كارحق موروثي كي وجه ي مالك نهيس بنتا

(سوال) مسمی رحمان الدین وغیره آباؤاجدادے رقبہ موضع مندوری ضلع پیثادر میں موروثی چند قطعہ اراضی پر چلے آتے ہیں۔ اب مالک مسمی ندکور کواراضی ہے به وظل کر ناچا ہتا ہے اور اراضی داپس لینا چا ہتا ہے بائعہ ایک قطعہ اراضی فصب کر لیا ہے ضرورت اس امرک ہے کہ موروثی کی شرعا کیا حیثیت ہے ؟

<sup>(</sup>١)لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه (كنز العمال، الكتاب الا ول في الايمان والا سلام ، الفرع الثاني في احكام الا يمان المتفرقة ، ٩٧/١ رقم الحديث ص ٣٩٧ .ط. متكبة التراث الاسلامي)

<sup>(</sup>٢)(بل يجب على ورثة الميت ردنلك الارض الى صاحب الارض كسائر الديون والحقوق) قال في السراجي : يبدأ بتكفينه وتجهيزه ... ثم تقضى ديونه (السراجي في الميراث ، ص ٦ ط. سعيد )

مورو ٹی۔ مالک کو بطور ما کانہ آباتھ رقم وے کر اور دائی لگان مقررہ کی اوا آبیکی کاوعدہ وے کر ارائشی ق جاتی ہے۔ ماہ چور قم دے کرارائٹی کی آمد ٹی ہے اسٹ انسانہ کر بی جاتی ہے۔ آئند دمالک ارائٹی شہیں ۔ ستا۔ مالک۔اس کو سمجھا جاتا ہے کہ انگریزی حکومت کے ہوتے ہوئے ڈیروست اشخانس نے وی مائک ہونے کا کردیایا مابقہ کی مندو کھا کر مالک قرار دیا گیا ہو۔

منقيح سوال\_

(**سوال)** حکومت موجود د کاشتگار ہے دس گنااگان ہے کر حق مالکانہ دیسے ہورڈ میندار د فیتم کر دی ہے۔ اب کی حکم ہے۔ دس گنادینا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٤٧ ) يه سوال زباني دريافت آيجيّ العض صور تين اس كي سمجھ ميں شيس آئي مين۔

محمر كفايت القد كان الندائية والل

#### تیسر لباب حمالیومز دوری

#### انسان كاخود سواري تصينجنے يراجرت لينا

(سوال) رقمون و نیم دیر مات شرون میں ایک سواری کنچ کا عام روان ہے۔ اس کنچ کو ایسا سجھن پہنے ہو ہوں کے بندو ستان کے اکثر شرون میں یک ہوتا ہے۔ سرف اتنا فرق ہے کہ یک فراہجاری اور وزنی دو تا ہے اور آن با فائر تی نما ہوتا ہے جس پر دو آوی اسبوالت بیٹھ سکتے ہیں اور اس کو بجائے گھوڑے کے ایک آوی آگ ہے کمینچنا ہے جو کہ بسبوالت منتل گھوڑے کے تیم می کے ساتھ کنچ کی خوشما ملکی سافست کی وجہ ہے روال ہو تا ہے۔ ایس سوال میں ہے کہ اس کنچ کی خوشما ملکی سافست کی وجہ ہے روال ہو تا ہے۔ ایس سوال میں ہے کہ اس کنچ کی سوال میں ایک ہوئے ہیں سوال میں کا اس کنچ کی سوال ہو تا ہے۔ ایس سوال میں کا دور کے کہ اس کنچ کی سوال میں ایک ہوئے کی خوشما میں سوال ہو تا ہے۔ ایس سوال میں سوال ہو تا ہے۔ ایس سوال میں سوال ہو تا ہے۔ ایس سوال میں سوال میں سوال میں سوال ہو تا ہو

(جواب ٣٤٨) اس مين شايدوج اشتباه سير ثيش آئي ہے كه اس كو بجائے كھوڑے كے آدمی تعينيتا ہے اور آدمی

<sup>(</sup>١) وهذا ظلم لا نه احد مال امره من غير طيب نفسه ؛ قال في كنزالعمال لايحل مال امره مسلم الا بطيب نفسه وكنزالعمال، الكتاب الاول في الايسان والاسلام الفرخ الثاني في احكام الايمان ١٠ أ ٩٢ ، رقم الحديث نسر ٣٩٧ ط مكتبه التراث الاسلامي)

يه نادش ناكرم باس كناس الكون مده من الميانا با تربونا باب الكون به نيال سيح شيس به تناس به تال المين التجاروا بارد كاليك فتم به بيك كرادول كا دول الحانا ليك فتم كي مزدور كي بادر با تزب الى طرح يه بحل بازب المين تو آدكي تو شاب اوربية الخالف كي مزدور كي بحي كر سكا ب بازب استا جررجلا يحمل المجينة أو يقتل مر تدااويذبح شاة اوظبيا يجوز (عالمكيرى)(۱) ولو استاجر المشركون مسلما ليحمل المجينة أو يقتل مر تدااويذبح شاة اوظبيا يجوز (عالمكيرى)(۱) ولو استاجر المشركون مسلما ليحمل له خموا ولم يقل المشرب المبلدة جاز عند الكل ١٠١ (عالمكيرى) واذا استاجر ذمي مسلما ليحمل له خموا ولم يقل ليشوب اوقال ليشوب جازت الاجارة في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه خلافالهما (٢) (عالمكيرى) قلت ومما يدل على جواز الاجارة المسئول عنها مافي البخارى في حديث الا فك من قول عائشة رضي الله تعالى عنها فاقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هو دجي فرحلوه على بعيرى الذي كنت اركب وهم يحسبون اني فيه ١٠٠ الخ فهذا يدل على . جواز حمل الا نسان شيئا فيه امرأة ولما جاز الحمل جاز القود بالا ولي ويستانس به على جواز حمل الا جانب امرأة اجنيبة بحائل عندالا من المعتنة. والله اعلم.

ہندو کو جلائے کے لئے مسلمان کامز دوری پر لکڑی اٹھانا (سوال) ہندو کے جنازہ جائے ن لکڑی و نیبر ہمز دوری پر مسلمان کوے جانا کیساہے؟ المستفتی نمبر ۱۲۵ مضان ۱۳۵۳ ہمبر ۱۹۳۳ء (جواب ۲۶۹) یہ مز دوری مسلمان کے لئے جائز تو ہے لیکن اس سے احتر ازاولی ہے۔(۵)

محمر كفايت الله كان الله له ، و بل

<sup>(</sup>١) رعالمكيرية، كتاب الا جارة، الباب الخامس عشر الفصل الرابع، ١/٤ ٥٠ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢) وعالمكيرية ، كتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع ، ٤٤٩/٤ ط . ماجدية )

<sup>(</sup>٣) وعالمكيرية ، كتاب الاجارة الباب الخامس ، الفصل الرابع ، ٤ : ٩ ٤ ٤ ط . ماجلية ،

<sup>(</sup>٣) (صحيح بخارى كتاب المغازى ، باب حديث الافك ، ٢ ، ٩٩٠. ١٩٥)

<sup>(</sup>د) سنل ابراهيم رحمة الله عليه بن يوسف عمل أجر نفسه من النصارى ليضرب لهم الناقوس كل يوم بخمسة ويعطى كل يوم خمسة دراهم في ذالك العمل وفي عمل آخر درهمان قال لا يواجر نفسه منهم ويطلب الرزق من طريق آخر (فتاوى عالمگيريه، كتاب الا جارة الباب المخامس عشر ، الفصل الرابع ، ٤٠ ، ٥٥ ط. ماجدية)

چو تھاباب مختلف پیشے

قصائبول كالبيشه درست ب

(سوال) كسب قصائيول كاب عيب اورورست يهانيس؟

(جواب ، ٣٥٠) قصائيول كابيشه بلاكرابت درست ب\_رسول خداع المنطقة كيزماني مسلمان به بيشه كرت تبح اور أتخضرت الله المحاس من ممانعت منقول شيل روى البحاري في صحيحه عن ابن مسعود الا نصاري قال كان رجل من الا نصار يقال له . ابو شعيب وكان له غلام لحا م الحديث (١) وفي رواية له من كتاب البيوع فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة ، الحديث (٢) قال الحافظ بن حجر في فتح الباري وفي الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة. الي قوله وفيه اجابة الا مام والشريف والكبير دعوة من دونهم واكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعة كالجزارالخ. (٠) وفي الدرالمختار في بيان اتخاذ الحرفة والا فالتحقيق عندي اباحة اتخاذه حرفة لا نه نوع من الاكتساب وكل انواع الكسب في الاباحة سواء على المذهب الصحيح كما في البزازيه وغيرها. (درمختار كتاب الصيد)(٣) وما قيل ان فيه از ها ق الروح وهويورث قسوة القلب لا يدل على الكراهة بل غاية ان غيره كالتجارة والحراثة افضل منه (رد المحتار) (١)بلك بيرجو مشهور ہے کہ جانور ذرج کرنے کی اجرت لینانا جائز ہے ہیہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ ذرج کرناایک فعل جائزو مباح ہے۔ پھر "أَسْ كَنَا إِرْتَ كِولَ ثَامِا تُرْبُو. ويجوز الاستيجار على الذكاة (أي الذبح) لأن المقصود منها قطع الا وداج دون افاتة الروح وذالك يقدر عليه كذا في السراج الوهاج انتهي مختصرا (عالمگيري)٠٠ اذا استاجر رجلاً ليحمل الجيفة ويقتل مرتدا اويذبح شاة اوظبيا يجوز و لواستاجر طبيبا اوكحالا او جرا حاً يدا ويه وذكر مدة جاز. كذا في الغياثية انتهيَّ مختصراً (عالمگيري)(\_) والله تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم

كتب محمد كفايت الله غفر له مدرس مدرسه امينيه وبلي مهر دارالا فمآمدر سه امينيه اسلامه به وجي

و ثیقه نولیسی کا تقکم ( سوال )و ثیقه نولیسی کا کام کرناجو که موجود و ذمانه میں رائج ہے جائز ہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>١) رصحيح البخارى ، كتاب الاطعمة باب الرجل يتكلف الطعام لا خوانه، ١٤ / ١٧ ه. قديمي

<sup>(</sup>٢)صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب ماقيل في اللحام والجزّار ،' ١ / ٩٧٩ ط. قديمي

<sup>(</sup>٣) وقتح الباري ، كتاب الأطعمة ، باب الرجل يتكلف الطُّعام لا خُوانه مصر طبيولاق ص ٩٨٥)

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ، اوائل كتاب الصيد ، ١/ ٢ ٪ كاط. سعيد ،

<sup>(</sup>۵) (رد المختار ، كتاب الصيد ، ۲/ ۲۹۲ ط. سعيد)

<sup>(1)</sup> وعالمكيرية ، كتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع ، 1/ 201 ط. ماجدية) الماكسينية به ، كتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع ، 1/ ، ه 2 ط. ماجدية)

المستفتی نمبر ۱۱۲۳ محدار انیم ذیروی متعلم مدر سه بذا ۱۲ جمادی اثانی ۵ ساده م ۱۳۱۱ میستورد و بستاه م ۱۳۹۱ میستو (جواب ۲۵۱) جائز ہے بال جو دستاویزیں که تاجائز ہوں وہ لکھنے سے انکار کر دے اور جو جائز ہوں وہ لکھ دیا سرے تواس میں کوئی مضائحتہ نہیں ہے۔(۱)

سودی قرضہ کے اسامپ کی تحریر کا تھم

(سوال) الميم يدخان سى سابوكار (بندودكاندار) سي جريد كراي الجارى كة قرضه سودى ليناجا بتائے بر دواشخاس منایت المداسنامپ فروش سے اسلامپ فرید كر انكھوات بیں۔ اسلامپ فروش دوآن لكھائى كے ليتاہے۔ كيا مندرجہ بال اسلامپ قرضه سودى كا تحرير كرناور بي لينا جائزے ياناجائز۔ اگر جائزے تو خود لے يا مساكين پر خيرات كرے اگر عنايت الله نه لكھے تؤدو سر ابندو مسمى كوند درام لكھتا ہے اور چيے لكھائى والے سے ليتاہے۔

المستفتى نمبر 2 كالأكرم فالباطالب علم مجد إورى خيل (صوبه سرحد) ٢٠ جمادى الثاني ١٥٥ ساح

مر ٨ عتبر الم ١٩٥٠ء

اجواب ٢٥٢) سودی قرند کا شامپ لکھنانا جائز ہے۔ مسلمان کواس کی پرولند کرناچاہے کہ بیس نہیں لکھول کا تو ہندو لکھ دے گااور چیے نے نے گا۔جوہات کہ مسلمان کے سے اللہ تعانی نے ناجائز کردی ہے اس سے اسے چناچاہیں۔(۱) محمد کفایت القد کا کا اللہ لدہ دبلی

دلال کی دعوت کھانامہات ہ

، وع ، ١ ه ٤ ط ، ماجديه ،

(سوال) داال کے بیمال کا کھانا کیا ہا ؟ شرایت کی روسے یہ پیشہ جائز ہے یا شیس ؟

المستفتی نمبر ۳۶۳ مولوی عبدالحق امام جامع مسجد\_دوحد صلی پنج محل ۱۳ جمادی الثانی سن ۳۵۹ هد (جواب ۳۵۳) دایل کی دعوت کھانامباح ہے اور دایال کا پیشہ کرنامباح ہے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له،

> تشخفیق احادیث (ازاخبار سه روزوالجمعیة دیلی مور خه ۱۹۳۳ کوبر ۱۹۳۴ )

(سوال) مندر جه ذیل احادیث جن کو موالانامفتی محمد شفیع صاحب مفتی دار العلوم دیویند نے اپنی کماب "مسادات اسلامی کی حقیقت "میں نقل فرمایا ہے صبیح ہیں یاضعیف یاموضوع۔مفصل جواب عنابیت فرمائیں۔

اما بان انواعها فقول انها بوعان نوع يود على منافع الاعيان كاستنجار الدور نوع يود على العمل كاستنجار الدور نوعها فقول انها بوعان نوع يود على منافع الاعيان كاستنجار الدور الباب الاول ، £11/٤ ط. ماجدية)
 المحتوفين للاعمال كالقصارة والخياطة والكتابة. والهنديه ، كتاب الاجارة ، الباب الاول ، £11/٤ ط. ماجدية)
 عديث ثر إنك ثرات : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،كل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال : وهم سواء.

رمشكوة شريف، باب الرباء الفصل الاول، ج: ٢ / ٣٤٤، صعيد) (٣)وفي الدلال والسمسار يجب اجر المثل - دفع ثوبااليه وقال بعه بعشرة فما زاد فهو بيني وبينك..... لوباعه باثني عشر اواكثر فله احر مثل عمله وعليه الفتوى . (عالمگيرية ، كتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر الفصل الوابع، ٤/ (۱) اكذب الناس الصباغ. كنز العمال كناب البيوع ج٢ ص ٢٠١ (١) بروايت ديلمي – (٢) اذاكان يوم القيامة نادى مناداين خونة الله في الارض فيؤتي بالنحاسين والصيارفة والحاكة. كنز العمال ص ٢٠١ بروايت ديلمي (٢) (٣) شرارامتي الصانعون الصائغون. كنز العمال ج٢ ص العمال ص ٢٠١ (٣) أقال كعب لا تستشروا الحاكة فإن الله سلب عقو لهم ونزع البركة من كسبهم لان مريم عليها المسلام موت بجماعة من الحياكين فسالتهم عن الطويق فد لوها على غير المطويق فقالت نزع الله البوكة من كسبكم. المستطرف جلد٢ ص ٢٥٠ (١) (۵) وهبت خالتي فاختة بنت عمرو غلاما فامرتها الا تجعله جازرا ولاصانغا ولا حجاما. كنز العمال ج٢ ص ٢٠١ (١) به ٢٠٤ (١) اس عد مند قردوس ويلي مراوب مند قردوس ويلي شيئي موجود بن السيال عن مند قردوس ويلي مراوب مند قردوس ويلي مراوب مند قردوس ويلي مراوب مند قردوس ويلي من شيئي موجود بن اس مند قردوس ويلي كن كوني روايت بحب تك كه اسكي صحت مند تلات شربائد موضوع صدينيس موجود بن اس لخ مند قردوس ويلي كن كوني روايت بعب تك كه اسكي صحت مند تلات شركري جائزة قابل استناد شيس المنالي وموضوعات و وابيات تؤده تودوس وعلم اوتصور است ورصحي وسقيم اعاديث تعمير ثمي كاندوالذا ورسي كتاب الوموضوعات و وابيات تؤده تودوم است ورصحي وسقيم اعاديث تعمير ثمي كاندوالذا

اور سند ہے قطن نظر کرئی جائے تو صدیت کے لئے کوئی صحیح معنی متعین سیس ہو ہے۔ یو ندہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ "رنگریز تمام آو میول میں سب سے زیادہ جموتا ہے۔ "حالا نلد بیات واقعہ کے مطابان نہیں باعد جس فتم کا جموت اس فتم کے اجیر مشتر ک ہو لئے ہیں وہ رنگریز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بعض دوسر سے پیشے والے رنگریز سے زیادہ جموت ہو لئے ہوں۔ اور بیات ظاہر ہے کہ حدیث ایک جملہ خبر یہ ہو صدف بیان واقعہ پر ہی محمول ہو سکتی ہے۔ انشا پر حمل کرنے کی کوئی صورت نہیں اور بیان واقعہ کا واقعہ کے ساتھ والے کے خشر ورئی ہے۔

اور حدیث کے بیامعنی بھی نہیں گئے جا بھتے کہ صباغ کے لئے کاؤب ہو نا اڑم ہے۔ کیو نامہ صباغ اور کاؤب ہو نا اڑم ہے۔ کیو نامہ صباغ اور کاؤب ہیں مازمت کی نہ کوئی شرعی وجہ ہے نہ عقلی۔ و من ادعی فعلیہ البیان ۔ اور بیامعنی بھی نہیں ہو تئے ۔ کاؤب میں مازغ عادی طور پر کاؤب ہوت ہوت ہیں۔ کیو تامہ بہت سے صباغ خدا کے نیک بندے اور متی و پر بین کار کررے ہیں اور آئندہ بھی ہول نے۔

'۔ اس صدیت کو صبائی کے بیشے کی شفینس یا مذمت میں چیش کر نا تو کسی طرح بھی درست نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس سے کذب کی مذمت نکھے گی جو پیشہ ور دل کی طرف سے پایا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث بشر ط ثبوت

<sup>(</sup>١) ركنز العمال ، كتاب البيوع ، الباب الاول ، الفصل الاول؟ . ٣٩ رقم الحديث ٩٣٩٨ ط . مكتبة التراث الاسلامي (٢) كنز العمال ، كتاب البيوع الباب الاول ، الفصل الاول ، ص ٣٩ رقم الحديث ٩٣٩٨)

٣)(كنز العمال ، كتاب البيوج ، الباب الاول ، الفصّل الرابع ، ٤/ ٢ \$ رقم الحديث ٩٤١٣ ،

<sup>(</sup>٣) (المستطرف ، الباب التَحَامَس والتحميون في العمل والكسب والصَّناعات و الحرف. ٢ ٥٥ ط. دار احياء التراث العربي، بيروت ، لبنان)

<sup>(</sup>د) (كنز العمال ، كتاب البيوع ، الباب الاول ، الفصل الرابع ، ١٤٦/٤ ، ٢٤ رقم الحديث ٩٤١٧)

<sup>(</sup>١) (بستان المحدثين ، كتاب الزهد والرقائق، ص ١٦٢ ط. سعيد)

و سحت پیشہ وروں کے لئے تھذیر کے طور پر فرمائی گئی ہو گل تاکہ وہ جھوٹ اور وعدہ خلائی سے بچس ۔نہ اس سے کہ دو میرے لوگ اس کو پیشہ وروں کی تنفیص و فد مت کے لئے استعمال کریں۔

حدیث دوم۔ اذاکان یوم القیامة نادی مناداین خونة الله فی الارض فیؤتی بالنحاسین و الصیارفة والحاکة داری حدیث بھی مند فردوس ویلی فی به اور نا قابل استناد ہے۔ اور اپنے معنی اور مضمون کے فاظ سے یہ حدیث موضوع معلوم بوقی ہے۔ کیونا۔ تین فتم کے پیشہ ورول کو خداکا خائن قرار دیا ہے اور فائم رہا ہے کہ فائم ہے کہ خیانت سے مرادیا تو یہ لی جائے کہ یہ کام اور یہ صنعتیں ہی خیانت بیں اس بنا پر ان کے کرنے والے فداک خائن قرار و بینے گئے۔ اور فائم ہے کہ کوئی عقل یہ معنی مراد نہیں نے ساما کہ اس کا تصوص سے کے خالف ہو تابد میں ہے۔ اور اس لفذ مر پر یہ بھی ایازم ہوگا کہ یہ چھیج جوبذا تناخیات میں ان کا فنیار کرنا حرام ہو۔ و ھل یلتز م ذلك الا من حرم العلم و العقل ۔

یادوسر کی صورت ہیں خاہر ہے کہ خیات ہے دوسر نے انحال وافعال واعتقادات میں خیات کرنامر او ہو۔ اور اس صورت میں خاہر ہے کہ خائین کس فاس قیم خاص جماعت خاص ملک کے ساتھ محسوس شین اس صورت میں خاہر ہے کہ خائن تو مشرک اور کافر میں۔ پنج خدا کی کتاب اور وحی میں تحریف کرتے ہیں۔ پار مال خالے۔ پنجر ملائے سوء جو اپنے ذاتی و غاط مسلط بتات اور نصوس کو غاط محال پر محمول کرتے ہیں۔ پھر مال غیمت میں بنیات کر نے والے اور ہر ارباقتم کی خیا نتیں ہیں جن میں ہر طبقہ بنی آوم کے افراد شامل اور شریک ہیں۔ اور ہرب کہ قیامت میں پار نے دائے دائے فائنوال کو پکارے توان تمام خاکول کی پیشی ہوئی ایزم مختی مجن میں ہر طبقہ اور ہر نسب کے نوال خدا کے فائنوال کو پکارے توان تمام خاکول کی پیشی ہوئی ایزم مختی مقدم اور اہم تھی۔ لیکن اس حدیث نے ایک ظرف تو تمام خاکنین میں سے صرف کیما عتول کا ذکر کیا باتی تمام خاکوں کو چھوڑ دیا جس سے یہ شیہ بحاطور پر ہو سکت ہے کہ ان کے سواکوئی اور خائن ہی نہیں کہ وہ مجمعی حاضر کیا جا تا ہوں کہ نے ایک طرف ان کو کیا گئی کی مدتی گویا ہر محضور اہر صراف خیار کیا ہوئی کی بیس کہ وہ بھی حاضر کیا جا تک مدتی گویا ہم بھی حاضر کیا جا کی گیاں نے بعث کے الفاظ سے کیا ہم میں میں انہ کہ یہ بھی خیات پر اگر نے کی علت ہیں گویا ہر محضور اہر صراف ہر مدان ہم میں گورانی مدر خائن ہوگا۔ اور ان و تول بہا تول کا بطلان اظہر من المشمس ہے۔ ذکر ان کے بعثی گویا ہم مختی گول باتوں کا بطلان اظہر من المشمس ہے۔

یہ بھی نمیں کہ جاسکتا کہ 'ان تین پیشوں وائے جو تکہ اکثر خیانت کرتے ہیں اس لنے ان کاؤ کر کرنالور دوسر وں کاؤ کرنے کرنالوران کے پیشوں کے نام سے ذکر کرنا جھ نامناسب نمیں ہے۔''کیوں کہ قیامت کے ون جب خداکے فائیوں کی بیش کے لئے پہر ہوگی تو تمام خائن پیش سے جائیں گے۔ جن میں مشر کیبن اور ان تینواں کے مابود دوسرے خائنوں کی بیشی اکثریت ہوگی۔ اور اس خیانت کا جو عقیدہ کے ساتھ اور نفوس کے قال و نارت کے ساتھ اور نوس کے تو اور ایس خیانہ کا جو عقیدہ کے ساتھ اور نوس کے تا ہو گا و ساتھ اور نوس کے تا ہو گا۔

ور اس سب کے بعد بھی اس کی غرض ند مت خیانت ہو سکتی ہے نہ کہ شنقینس پیشہ دراں۔اگر کوئی تفریر اکوئی صر اف کوئی نور ہاف دیانت دار متنتی پر ہیز گار ہو توباوجو دان پیشوں کے غیر متنتی خائن سے یقی پنازیادہ افضل زیادہ شریف ہے۔ اُسرچہ مئوخرالذ کر کئی عرفی او نجی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔

صدیت سوم۔ شوار امنی الصانعون الصانغون و فی نسخة الصانغون الصباغون۔ (۱) یہ بھی کنزالتمال میں دیلی ہے ہی منقول ہے۔ کنزالتمال میں دونوں نسخ موجود ہیں۔ ایک میں و ستکاراور سند ند کور بیں اور دوسر ے میں سناراور رگر بز۔ اس صدیت میں و ستکار ، سناراور رگر بز کو شر المناس کما گیا ہے۔ یعنی تمام آو میوں میں بدترین۔ اور بدترین ہوئی کی کوئی خاص جمت بیان نمیں کی گئے۔ جیسی حدیث اول میں کذب اور حدیث دوم میں خیانت ذکر کی گئی تھی۔ تواگر یہ حدیث صحیح ہو تواس کا ظاہری مطلب یہ ہوگا کہ نفس صنعت یا صب فی یا سار بونای آو میوں کوبد ترین بناویۃ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مضمون باطل ہے۔ اس سانے یہ حدیث موضوع ہے۔

اس کے قریب قریب بیہ حدیثیں ہیں جن کے موضوع ہونے کی اتھر تک ہے۔ ویل للصانع من غدو بعد غدایین خرائی ہے و متکار کے لئے کل کواور کل کے بعد۔تذکوۃ الموضوعات بیں اس کے متعلق فرمایا۔ من نسخة بشوبن الحسین الموضوعة ٢) یعنی به حدیث بشرین حسین کے نسخہ کی ہے جو تمام کا تمام: موضوع ہے۔ایک اور حدیث نقل کی جاتی ہے۔ بعدلاء امتی المحیاطون(٣) بیٹی میری امت کے بخیل ورزی بیں۔ تذکرہ المضوعات میں اس کے متعلق لکھا ہے۔ لم اقف علیہ ﴿ ﴿ ) وفي المحاشية لتلميذه قلت بل لااصل له\_(۵) یعنی صاحب مختصر نے تواس حدیث کو ذکر کر کے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اس کی سندیا بہت ہے واقت نہیں مرحاشیدیر مولف کے شاگر دیے سے نکھ دیا کہ اس کی وئی اصل نہیں۔ ایک اور حدیث ہے. یعجشو الله الخياط الخائن وعليه قميص ورداء مماخاط وخان فيهـ(١٠) لِيَّنُ الله تعالى خياط عَانَن توسِعوت كريت گااس کے بدن پر خیانت کئے ہوئے کی تی ہے کی قبیص اور جاور ہوگی۔ (اگر جداس کا مضمون اصول کے خلاف شیس مگر)اس كى مند كے متعلق تذكرة الموضوعات ميں تكھاہے۔ هذا الا سناد ظلمات۔(۔) ليني به مند تاريك ور تاریک ہے۔ایک اور حدیث ہے۔ شو ارالناس النجار والزراع(١) لیٹنی تا جراور کا شتکاربد ترین ہوگ ہیں تمام انسانول میں۔علامہ سیوطی نے اللالی المصنوعہ فی الا حادیث الموضوعة میں اس کے متعلق لکھا ہے۔قلت اخوجه الجوز قانی فی موضوعاته۔(٩) نین جوز قافی نے اس حدیث کو موضوعات بیں ذکر کیا ہے۔ ایک اور طویل حدیث ہے جوان عدی نے در وایت اس ذکر کی ہے۔ قال کنت یو ما مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ماتفرق اصحابه فقال ياابا حمزة قم بنا ندخل السوق فنربح ويربح منا فقام (٣،٢) (اللالي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة ، كتاب المعاملات ٢/٢ ١ ١ ط. مصر ، ازهر )

<sup>(</sup>۱)(كنز العمال، كتاب البيوع، الباب الاول ، الفصل الرابع ٤٠٢٤ رقم الحديث نمبر ٩٤٩٣ ط.مكتبة التراث الا سلامي)

<sup>(</sup>٢)(تذكر قالموضوعات كتاب العلم، باب اسبابه وعقوده المحمودة ، كالتجارة لمن اتقى و الجسارةفي البيع ، ص ١٣٥ ط. مصر)

<sup>(</sup>٥٠٣٠٣)(تذكرة الموضوعات كتاب العلم باب اسبابه وعقوده المذمومة كالصيد والخياطه "، والتعليم والحياكه ص ١٣٧ ط.مصر)

<sup>(</sup>٢) (ايضا من ص ١٣٧ الي ص ١٣٨)

<sup>(</sup>٤٠٨٠ ) (تذكرة الموضوعات كتاب العلم ، باب اسبابه وعقوده المدمومة كالصيدو الخياطه والتعليم والحياكة ، ص ١٤٨ ط

<sup>.</sup> مصر )

اس کا حاصل مطلب میہ ہے کہ حضرت انس رضی انقد تعالیٰ عند فرمات ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام کے متفرق ہوجانے کے بعد میں آنخضرت علی کے پائی انبیلارہ گیا تو حضور علی کے جمھے سے فرمایا کہ او تمزہ ہا ہے ساتھ چلوبازار چلیں ناکہ چھ تفع حاصل کریں اور ہم سے دوسروں کو نفع بنتے تو حضور باللغ بھی کھڑ ہے ہوئے اور میں بھی حضور شیختے کے ساتھ کھڑ ایہوا۔ یہاں تک کہ ہم بازار شیخے۔بازار کے ابتدائی حصہ میں ہم ک و بیما که ایک اور صافصاب این این کاروبار کرر باب اور ضعف کی وجه سے بہت مشقت اور تکایف سے کام کر تاہ ۔ تو حضور ﷺ واس کی حالت ہے رحم آیالوراراو و فرمایا کہ اس نے یاس جا کرایں کو سانام کریں اوراس کے واسطے و عا فرما كيں۔وفعة حضرت جبركيل نازل ہوئے اور كمااے محمد !المد نغاني آب كوسلام فرما تاہے اور كمتاہے كه قصاب كوسلام نه كرين حضور منظيم كواس بات سے بہت بريثاني اور فكر دوني ك نير شيس اس قصاب كالمد افعان ك ساتھ ایبا کون سامعاملہ ہے جس کی وجہ ہے اللہ تعالی نے جھے اس کو سلام کرئے اور اس کے سنے وعا کرنے ہے روك ديا۔ بهر حال حضورات كے يات نهيں كئے اور واپس جلے آئے۔ ميں بھی واپس آئيا۔ پھر كل كو جب نمام سجابہ حضور کی خدمت سے علیحدہ ہو گئے تو حضور نے مجھ سے فرمایا اٹھوبازار چل کر ویکھیں کہ قصاب یہ رات میں کیا گذری۔ چنانچہ ہم دونول ہازار کئتے۔ ویلصا کہ قصاب کل کی طرح بد ستور اسپے کاروبار میں مشغول ہے حضور کواہے ملام کرنے اور اس کے لئے ویا کرنے ہے منع فرمایا تھا۔اس وقت حضرت جبر کیش مارہ السام تشریف ایا نے اور کمااے محمر ،اللہ تعالی آپ کو سلام فرماتا ہے۔ اور کتنا ہے کہ قصاب کو جاکر سلام کرو تو جنور ے جبر کیل ہے فرہاکہ میرے دوست کل تو تم نے مجھے منٹ کہ تھااور آن سلام کرے کو کہتے ہو تو جبر کیل ہے۔

<sup>(</sup>۱) د د ۱۵۲، ۲، لهار(۱)

م فن کیا۔ بال اے محمد این قصاب کورات بہت سخت طار چڑھا تواس نے اللہ تعالیٰ سے دیا کی اور نفہ ع و اللہ عن کی اللہ تعالیٰ ہے۔ محمد النبی قصاب کورات بہت سخت طار چڑھا تواس نے اللہ تعالیٰ ہے۔ محمد السبہ تم اس کے کر توت ہے در گزر فرمائی۔ اے محمد السبہ تم اس کے بات جاؤاوراس کو مماام کرواور میہ خوش خبری بھی دے دو کہ تیم ہے کر توت کے باوجو و اللہ تعالیٰ نے تیم می دیا فیول کرلی۔ بہنا نبی حضور میں ہے اس کے باور اس کو مماام کیااور خوش خبری دی۔

ایک اور حدیث ہے جو غد کی تجارت کی قد مت عربیان کی جاتی ہوہ یہ ہے۔ من تمنی الغلاء علی امتی لعلة احبط الله عمله او بعین سنة (۱۱) یعنی جو شخص کی وجہ ہے یہ تمنا کرے کہ امت محمہ یہ تری اس کے جالیس برسے اعمال حبلہ کردے گا اللہ المصنوعہ میں اس کو موضوع ہتا اس کے جالیس برسے اعمال حبلہ کردے گا الالی المصنوعہ میں اس کو موضوع ہتا ہے۔ (۱۰) یک اور حدیث ہے۔ من اور ک منکم زمانا تطلب فیہ الحاکة العلم فالهرب الهرب 
<sup>(</sup>٣،١) (اللالي المصنوعة في الاحاديث الموصوفة . كتاب المعاملات ٢/٩٤٥، ط . مصرو كذا في تذكرة الموضوعات، كتاب العلم، باب ابسايه وعقوده المذمومة كالصيدو الخياطة والتعليم والحياكة ، ص ١٣٨ ط. مصر) (٣،٣) (تذكره الموضوعات ، كتاب العلم ، باب اسبابه وعقوده المذمومة كالصيد و الخياطة والتعليم والحياكه، ص ١٣٧ ط.مصر)

<sup>(</sup>۲۰۵)(ایتهایش ۱۳۷

<sup>(</sup> ساء ۸ ) ( اليشاء ص ۱۳ )

حدیث چرارم۔ قال کعب لا تستشیر واالحاکة فان الله سلب عقولهم ونزع البوکة من المسلم لان مویم علیها السلام مرت ہجماعة من المحیاکین فسلاً لتھم عن الطویق فدلوها علی غیر المطویق فقالت نزع الله البوکة من کسبکمہ د، یمن کعب نے سائد جابہوں سے مشورہ نہ کرو کیو ناد الله اللويق فقالت نزع الله البوکة من کسبکمہ د، یمن کعب کر آت اکال ہے۔ اس لئے که دختر ت مریم علیم السام چلاہوں کی ایک جماعت پر گزری اوران ک مائی میں ہے بر آت اکال ہے۔ اس لئے که دختر ت مریم علیم السام چلاہوں کی ایک جماعت پر گزری اوران کے راسته دریافت کیا توانموں نے ناطرا ستد تادیا تو دخر سے مریم علیات الدسب میں تو اس کو ہدوائی کہ خدائیماری مائی میں ہے بر استه دریافت کیا توانموں نے ناطرا سند تادیا تو دخر سے مریم علیات الدسب میں تو اس کو معلوب سے نظل کیا ہے۔ اور کیس جانور نیم اا میں سے مضمون موجود ہے بلک نب اا میں جو دور ہے بلک نب اا میں جو دور ہے بلک نب اا میں جو دور ہے بلک نب اا میں اور آگر افظ معلمین کوا ہے تموس بر العام المیم سروان کی تاب تاہم معلمین کوا ہے تموس بر العام کر لئے گئے جی اور آگر افظ معلمین کوا ہے تموس بر العام معلمین کی جماعت میں شامل کر لئے گئے جی اور آگر افظ معلمین کوا ہے تموس بھی شامل کر لئے گئے جی اور آگر افظ معلمین کوا ہے تموس بھی شامل کر لئے گئے جی اور آگر افظ معلمین کوا ہے تموس بھی میں ہوں شامل معلم تو دہی ہیں۔ الغر من اس مضمون کی حدیث میں ہوں کی دیشیں میں ہوں کی جی جو موضوع ہیں۔ اور آگر عمل اسلام معلمین کی جی دو جیسامنظر ف سے نمایات الرب میں نقل کیا ہو تا تمایل اخترار ہے گؤن کی اسلام میں نوان ہے۔ اور مشابدات دوزمرہ کے خلاف ہے۔ ایور مشابدات دوزمرہ کے خلاف ہے۔

<sup>(</sup>٢،١)(تذكرة الموضوعات ،كتاب العلم ، باب اسبابه وعقوده المذمومة كا لصيدو الخياطة والتعليم والحياكة . ص ١٣٧ ط . مصر، وجدت الكل كذالك الالفظ "ثالو في الكعبة" ، مكان "بالوفي الكعبة")

<sup>(</sup>٣،٣) (ايضاً) (٦،١) المستطرف ، الباب الخامس والخمسون في العمل والكسب و الصناعات والحرف ، ١٥/٢ ط . احياء الترات العربي ، بيروت لنبان)

صدیت پیم و هبت خالتی فاختة بنت عمرو غلاما فامرتها الا تبعله جازرا و لا صانعا و لا حباما و حجاما دیر صدیث نمایات الارب فی عاباب النسب می کنز العمال یے توالہ طبرانی من جار فقی فی ب دورای کنز العمال میں توالہ مندانام المحروادواؤو عن ان عمر بھی ذکر کی گئی ہے۔ و یکھو کنز العمال تا اسلمبه حجاما و لا صانعا و لا عصابات اللی فلا تسلمبه حجاما و لا صانعا و لا صانعا و لا عصابات الله علی و هبت لخالتی غلاما و انا ارجوان بیار کے لها فیه فقلت لها لا تسلمبه حجاما و لا صانعا و لا عصابات الله علی و هبت لخالتی فاختة بنت عمرو منی الله تعالی عنه اسمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و فراس کے الفاظ به بیس قال (ای عمر وضی الله تعالی عنه اسمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم درالتعلیق المحمود الله صلی الله علیه و سلم درالتعلیق المحمود الله علیه و سلم درالتعلیق المحمود الله علیه فاختة بنت عمرو الزاهویة خالة النبی صلی الله علیه و سلم درالتعلیق المحمود الله علیه فاخته بنت عمرو الزاهویة خالة النبی صلی الله علیه و سلم درالتعلیق المحمود الله علیه فاخته بنت عمرو الزاهویة خالة النبی صلی الله علیه و سلم درالتعلیق المحمود الزاهویة خالة النبی صلی الله علیه و سلم درالتعلیق المحمود الله علیه فاخته بنت عمرو کوائی نام اله علیه و سلم درالتعلیق المحمود الله علیه و سلم درالتعلیق المحمود الله علیه فائد بند من مراد الله علیه و سلم درالتعلیق المحمود الله علیه و سلم درالتعلیق المحمود الله علیه و سلم درالتعلیق المحمود الله الله علیه و سلم درالتعلیق الله علیه و سلم درالتعلیق المحمود الله الله علیه و سلم درالته الله علیه و سلم درالتعلیق المحمود الله علیه و درالته الله الله علیه و درالته الله علیه و درالتعلیق المحمود الله علیه و درالتعلیق المحمود الله الله علیه و درالته الله علیه و درالته الله علیه و درالته الله المحمود الله الله الله علیه و درالته الله علیه و درالته الله علیه و درالته الله الله علیه و درالته الله علیه و درالته الله علیه و درالته الله الله علیه و درالته الله علیه و درالته الله علیه و درالته الله الله علیه و درالته الله

یے حدیث حضرت عمراً کے دراید سے او داؤد میں مروی ہے۔ اس میں حضرت عمراً سے ردایت آرے والہ والہ واجد دیانت واجد دیانت واجد دراوی ہے۔ اس کے متعلق التعدیق المحمود میں تقریب سے نقل کیا ہے۔ ابو ماجدہ او ابن ماجدہ قبل اسمہ علی مجھول من الخالفة و روایته عن عمر مرسلة الله المجھود والان وجد دالان والم ملی بتایا گیا ہے۔ اور یہ تیس سے طبقہ کے ایک مجمول راوی میں اور حضرت عمراً سے الن کی روایت منقطع ہے۔ ابنی ابن کا مان یا واقت مسلم اس لئے حضرت عمراً سے الن کی براوا عظر دوایت منقطع ہے۔ قال ابن ابی حاتم عن ابیه علی ابن ماجدة البسهمی عن عمو موسل (بذل المحجود د) ان المنتحد والله عالم الله داؤو کی روایت جو حضرت عمراً کے علی بن ماجدة البسهمی عن عمو موسل (بذل المحجود د) ان المنتحد والله عالم کے اللہ داؤو کی روایت جو حضرت عمراً کے طریق سے ہوں تو منقطع ہے۔ اس سے خانہ والی دوایت ہو حمد من المحدد کے اس کی پوری مند معلوم شمیں۔ اس لئے جب تک پوری مند معلوم شمیں۔ اس لئے جب تک پوری مند معلوم نیس۔ اس کے جو بات معرافی استان اللہ عمرانی استان اللہ میں بادر سے نہیں۔

اس کے ماروواس صدیت سے سرف اس قدر جھٹا ہے کہ آئے تصفرت المجھٹے ہے ایک خاص تاریم کے ہے۔ ان تین کا مول میں سے سی کام او مناسب نہ سمجھ ار خالہ کو منع فرماویا کہ اس کوان کا مول میں نہ اکانا۔ زبت ممکن ہے کہ بیاس ناام کی طبعی مناسب کی دنام ہو کہ حضور ہے اس کی طبیعت کوان کا مول کے مناسب نہ سمجھا۔ اور

<sup>(</sup>١) ركنز العمال ، كتاب البيوع ، البات الاول. الفصل الرابع ٢٠٤٢، ٤ وقيم الحديث ٩٤١٧)

<sup>(</sup>٢) رواه ابو داؤد في كتاب آلبيوغ ، داب في الصانع ، ٢ ، ٢٠ ط ايج ايم سعيد)

<sup>(</sup>٣) والتعليق المحمود على حاشيه سن ابي داؤد ، رقم الحاشية ٦، كتاب البيوع في الصائغ ، ٢، ١٣٠ ط. سعيد،

 <sup>(</sup>٣) ارايصا ، ورقم الحاشية نبير ٥)
 (٤) اربدل المجهود، كتاب اليوخ ، «ب الصانغ ، ٩٧ ٩٥ ط. دار البيان ، القاهرة)

خیال فرمایا کہ اگر اس کو ان کا موال میں انگایا تو طبعی نا مناسبت کی وجہ سے یہ ان کا مول سے پہلے ذیادہ یا مطلقاً کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے گا۔ حالا نکہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ اس نیام کی کمائی خالہ کے لئے موجب رفاہیت اور موجب برکت ہو تواس حدیث کو ان صنعتوں کی فہ مت کی دئیل میں انابھی کوئی معفول ہات نہیں۔ جن احادیث کو آپ نے لکھ کر دریافت کیا تھا میں نے ہر دست آپ کے استفساد کے جواب پر اکتفا کیا ہے۔ درنہ اس کے متعلق بہت سے مہاحث ہیں جو تبھی فرصت کے وقت لکھے جاسکتے ہیں۔

فقط كتبد محمر كفايت الله كان المدلد ،

# اہل صنعت وحرفت کے متعلق احادیث کی تقید حضرت علامہ مفتی محمد کفایت اللہ صاحب کا علان

#### نو ښاز داصف

(۱) اخبار الحمعية مور ند كم و ممبر الم المواء ميل موارنا مفتى عبد الكريم صاحب مفتى تفاند كھون كا كَ الله على الله على مفتى تفايدى مفتى تفاند كھون كا كَ الله على الل

ا ) قومول کی اجتماعی دانفر ادی زندگی اور بقاجن معاشی دا قضادی و سائل پر منحصر ہے وہ اصولی طور پر تین ہی ہیں۔ تجارت، زراعت، صنعت و حرفت، احادیث مذکورہ کی روسے بیہ تینول قابل غرت اور لائق اجتناب قراریائے بھراور کون ساجائزاور بواغ ذریعہ معاش باقی روجاتا ہے جس کوا طنیار کر کے کوئی قوم تنازع لابقا کے میدان میں قدم آک بز ساسکتی ہے؟ اور کیو تکر اپنے اقتصادی اظام کوبر قرار رکھ سکتی ہے؟ (حنیظ الرحمان واصف عنی عنہ)

قاطع الشجر كى مخشش نه ہوئے كامقوله بے اثر ہے

(التميعة مورند ٢٦ أنزير ١٩٦٥)

( سوال ) ہمارے ہاں چند ہو کواں نے یہ طریقہ افتیار کر لیاہے کہ وہ ہر ہے ہرے سر سبز ہاغات مول ہے کر گؤآس سو نفتنی مگزی فرو خت کرئے ہیں۔ کا نور کے تینے کڑیاں ہوا کر فرو خت کرتے ہیں۔ ہاغات میں آم و جامن ، بنیشم ، الی و نیبر وسب فتم کے در خت ہوئے ہیں۔ اور میں نے شاہے کہ قاتل الشجر سمی آخرے میں بخشش نہیں زوگ۔ یہ پیشہ کیساہے ؟

(جواب **۴۵۵**) اس پیشه مین شریفاً کوئی قیاحت نهیں۔ مشمر مینی بجلدار در ختواں کو بے فائد د شاکع کرنا تعربوء ہے۔ لیکن بغر من تجارت کوائے میں مضا گفتہ نہیں۔ قاطع الشجر کی بخشش نہ ہونے کا مفولہ جو مشہور ہے ب اصل ہے۔ محمد کفایت اللہ نعفر لہ ، دبلی۔

#### حلال پیشہ اختیار کرنے والے مسجد کے متولی بن سکتے ہیں (الجمیعة مور ند دنو مبر ۱۹۳۱ء)

(مسوال)(ا)حلال جانورول کا اوشت شرع کے مطابن ذیخ کروا کر فروخت کرنا اور اس کو پیشہ بنانا جائز ہے یا منیس '(۲)اس فتم کے پیشہ ور نیز حلال اور جائز طریقہ سے دوسرے پیشوں والے جواو گوں کے نزدیک معتبر ذی عزت وامین سمجھے جائیں رائے نامہ ہے کسی مسجد کے متولی منتخب سے جائیں تو چھ قباحت تو منیں '(۳)جو اوگ حلال و جائز بیشے کو حرام و نا جائز سمجھیں ان کے بارے میں کیا تھم ہے ؟

(جواب ٣٥٦)(۱) یہ پیشہ اختیار کرناجائز ہے اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔(۲) یہ لوگ مسجہ اور دیگر او قاف اسماء میہ کے متولی ہو سکتے ہیں(۳) حلال اور جائز پیشے کو حرام سیجھنے والے خطاکار ہیں اور ضدو تعصب کی وجہ سے حرام کہتے ہواں تو سخت کہ گار اور فاسل ہواں گے۔(۱) محمد کفایت اللّٰد غفر لہ،

(نوٹ ازو آصف )اس جو تھے باب کے ساتھ کتاب العقائد کیار توال باب بھی مااحظہ فرمایا جائے۔

<sup>(</sup>۱) نم كور دمنغ في تفعيل كذر چكل به تفعيل ك لن ديك الصحة المعتملة بيش التنفيائيول كابيشه ورست سے اس ١٥٥ س

یا بچوال باب ر شوت، چوربازاری اور پگڑی لینا (۱) پڑاری کا تنخواد کے علاوہ کا شتکاروں سے لینے والی رقم کا تھکم

(۲)ر شوت کی تعریف

(۳) رشوت کااستعمال ناجائز ہے

(۴)ر شوت لينے والے كى توبه كاطريقه

( ۴ ) ایک وہ شخص ہے کہ کا شاہ کاراس کو کچھ وے دیتا ہے اور میہ کر دیتا ہے کہ فلال رعایت کرنایا لگان جس قدر ہوا تناہی تحریر کرنا۔اوروہ شخص و درو پہیا لیتن ہے۔اس کے متعلق کیا تھم ہے ؟

( ۴ ) ایک صورت یہ ہے کہ کا شاہر انگان سر کاری کے متعلق پؤاری سے خواہش کر تاہے کہ مجھ کو حساب سمجی وواور پاؤاری حساب فٹمی پراس سے کوئی معاوضہ و بسول کر تاہے۔ بید معاوضہ و مسول کرنا کیساہے؟

(۵) آیک زمیندار در خت لیمنا جا بتا ہے۔ ریاست کا قانون ہے کہ آگر سر کاری زمین میں ہے تو تیمہ ویاجاتا ہے اور اُن کیانہ دار کی زمین میں ہے تو بالا قیمت وے دیاجاتا ہے۔ بہر حال اس صورت میں پٹواری کو معائیہ موقع کی ضرورت میں پٹواری کو معائیہ موقع کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس فیس کا لیمنا در سنت ضرورت پڑتی ہے۔ اس فیس کا لیمنا در سنت سنرورت پڑتی ہے۔ اس فیس کا لیمنا در سنت ہے۔ انہیں کا لیمنا در سنت ہے۔ انہیں ؟

(۲) پڑاری کے متعلق کام زیادہ ہے۔ زیادتی کام اور ذمہ داری کود کیستے ہوئے ..... ماہوار تنخواد پانے کامستحق ہے۔ ایکن اس کو تنخواہ میں ماہوار دس روپ ملتے ہیں۔ قلت تنخواہ کا سبب معلوم ہواہے کہ مجوزین ناس ہوتا ہے کہ محوزین ناس کو طوظ رکھ کر تنخواہ قلیل مقرر کی ہے کہ بیؤاری اپنے حاقہ میں ایک مخدر کل کی حیثیت رکھے گااور کا شدکار

ان سے اس کو مختلف طریقہ سے آمدنی ہوگی۔ چنانچہ ہوتی ہے اور حکام بالا کے بھی علم میں ہے مگر وہ چٹم ہوتی کرتے میں بالا کے بھی علم میں ہے مگر وہ چٹم ہوتی کرتے میں بلتہ بعض کو قات کا شدکار ان کو ترغیب و ہے تیں کہ تم کو چاہئے کہ اپنے بیؤاری کو پچھ دو۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسی صورت میں کا شدکاران سے اگر کوئی آمدنی وصول ہو تووہ جائز ہوگیا نہیں ؟۔

( 4 ) ر شوت کا اطلاق کو نسی آمدنی پر ہو گااور اس کے متعلق تھم شرعی کیاہے!

(۸) اَگر کوئی شخص سوالات مندر جدبالا کی آمدنی این تفسر ف میں اوتا ہو تواس کے متعلق شریعت کیا تکلم دیق ہے ؟

> (۹) ناجائز آمدنی اور رشوت لین والداگر توبه کرلے تواس کا گناه معاف ہوجائے گایا نہیں؟ یابندے سے معافی مانگنے کی نشرورت ہے۔

المستفتى نب ۱۱ ما ۱۱ مرئی الم ۱۱ مرئی الم ۱۱ مرئی الم ۱۱ مرئی 
(r) به بھی عکروہ ہے۔(~)

(۳) اگر حساب سمجھانا پؤاری کے مصبی فرائض میں داخل ہے تو اس کی اجرت لیمایار شوت ہے یا کم از کم مردد(۵) ہے البتہ آگر اس کے فرائض منصی میں داخل نہ ہو تو اس کی اجرت لیے سکتا ہے اس کی پہچان ہے ہے کہ اگر افسر اعلیٰ کو یہ معلوم ہو جائے تووہ قانونی گر فت نہ کر سکیں۔(۲)

(۵)اگر پئواری کواس معائنہ کی فیس لینے کا قانونی حق ہے تو لے سکتا ہے اوراگر بیہ معائنہ اس کے فرائض منعبی میں داخل ہے تو نہیں لے سکتا۔(۔)

(۲) به وجه جواز نهیں ہو سکتی۔(۸)

( ۷ ) ہر دہ عمل جو بغیر معاوضہ کرناکس کو فرائض منصبی میں داخل ہواس پر معاوضہ لینار شوت ہے۔ (۹)

<sup>(</sup> ١٠٥٠١ ، ٨٠في الشامية: لايجوز اخذ المال ليفعل الواجب (كتاب القضاء مطلب في الكلام على الرشوة، ٥/ ٣٦٢ ط . سعيد)

٣٠٦) الرابع: مايدفع لدقع الخوف من المدفوع اليه على نفسه اوماله حلال للدافع حرام على الآخذ. (رد المحدار ، كتاب القضاء ، مطلب في الكلام على الرشوة، ٣٦٢/٥ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٩) ولا يجوز اخذ المال ليفعل الواجب (رد المحتار ، كتاب القضاء مطلب في الكلام على الرشوة ،ج ١٦٢/٥، سعيد)

(۸)اس کی روزی حلال نه ہو گئے۔

(۹) توبہ کے لئے ضروری ہے کہ جن ہو گول سے ناجائزر قوم وصول کی ہیں وہ واپس کر وے اور وہ علم مایاد ہیں نہ رہے ہول تو آئی ہیں اور آئید و کے لئے نہ لینے کا عمد کرے اور گزشتہ گناہ پر بادم دول معقرت مائے جب سے توبہ ہوگی۔(۱)

ر شوت اوربلیک کی وجہ ہے روزی کمانے والے کی امامت

(سوال) زیدر شوت دے کر اور بائیک کر کے اپنی روزی کما تا ہے اور زید کالڑکازید کی شرکت میں ہے اور زید دیگر "بارت بھی کر تا ہے وہ بنیک ہے میں زیادہ ہے اور زید نے دو سرواں کاروبید مار کر ویوالہ 'کالا ہے۔ کیازید کے لئے کی امامت ورست ہے انہیں !

(جواب ۲۵۸)زیداوراس کے لئے کے فی امات ناجائزہے کیو تکدلڑ کا بھی اس حرام کاروبار میں شریک ہے۔(۱) شحر کفایت القد کان القدلہ ، و بلی

کنڑول کا مال بلیک کر کے پیجنا

(منسوال)زید کے پاس کنٹرول کا سامان ہے۔ چھ تووہ کنٹرول ریٹ پر فروخت کر تاہے اور پچھ بلیک میں فروخت کر تاہے۔ کیا یہ صورت جائز ہے ؟

> المستفتی الله بخش۔ ۸ افروری ۱<u>۹۵۰ء م ۳۰ جمادی الاول ۱۳۲۸ ا</u>ه (جواب ۹ ۳ ۵) کنفرول کامال به یک میں زیاد وداموں سے پچنا جائز ہے۔

محمر كفايت الله كالناللة له وه بل

حکومت یا محکمہ کنٹر ول کے مقرر و نرخ ہے مہتکے داموں چیز پچنا (سوال)(۱) گورنمنٹ کپڑے کاجوریٹ مقرر کرتی ہے اس سے زیادہ منافع لے کر پیڑا فروخت کرنا جس کو

بلیک مار کیٹ کیتے ہیں۔اس طرح حاصل کیا ہوامال کیانا جائز ہے؟

(۲) محکمہ کنٹر ول د کانداروں کو کہتھ ہدایات دیتاہے کہ تم اقرار کرو کہ ہم مقرر کی ہوئی قیمت پر مال فروخت کریں گے اور وہ جس بھاؤچاہتے ہیں فروخت کرتے ہیں۔اس کے وعدہ اور اقرار کے بعد مقررہ قیمت سے ڈیادہ وصول کے بیاری سے رہند و رہاں اور فروخت کرتے ہیں۔اس کے وعدہ اور اقرار کے بعد مقررہ قیمت سے ڈیادہ وصول

کر ناجائز ہے یا نہیں اور اس مال سے فریضہ جج ادا ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی مولوی محمد رفیق دہلوی میں میں میں ایک سے میں ایک سے میں میں کا ایک میں میں المانیا گیا شور المدین کے میں المانیا گیا شور المدین کے م

(جواب ۲۹۰) ہال بلیک مار کیٹ کرنا ناجائز ہے۔ کیونکہ اس میں اول تو گور شمنٹ سے بدعمدی دوسرے جمعوث ہوئے کا موقع ، تیسر ہے مخلوق سے بے رخمی لور سختی۔ غرض بہت می ناجائز چیزیں ہیں۔ اس طرح

مَائے ہوئے روپے نے جج کرنا تواب کا کام شیں۔ محمد کفایت اللہ کا ن اللہ لہ ، وہلی

(١) وفي القنيه : الرشوة يجب ردها ولا تملك ، وفيها دفع للقاضي اولغيره سحتا لا صلاح المهم فاصلح ثم ندم يرد مادفع اليه . (رد المختار ، كتاب القضاء ، مطلب في الكلام على الرشوة ، ٣٦٢/٥ ط . سعيد)

(٢) ان كان صاحب هوى لا يكفر به صاحبه تجوز الصلاة خُلفه مع الكراهة . (الهنديه ، كتاب الصلاة الباب الخامس ، الفصل الثالث ، ١/ ٨٤ ط. ماجدية)

کیا ظالم حاکم کے ظلم سے پینے کے لئے نذرانہ وینا رشوت ہے؟

(سوال) نقظار شوت کی گیالتر بنے ہے ؟اکر کوئی شخص کسی ظالم جاکم کواس کے شریعے نئے گئے ہتو نقری یا تخفہ و نجیر ہو دے تقورہ و کایا ضیس ؟اگر سی دوسرے مسلمان بھائی کی وجہ ہے وہ و گ میں اخوذ ہو گایا ضیس ؟اگر سی دوسرے مسلمان بھائی کی وجہ ہے وہ وی میں کا اس ظالم جاکم کو بچھ نذران و نجیر دوے وے تواس فتم کا دینا بھی دینے والے کے حق میں رشوت میں شار ہو کا یا نہیں ؟

المستفتى رتمت بندعتاء ابند مودأمرج متواب فن سلع وغده

(جواب ٢٦١) عام كو پتى نذراند و يتاكد وه اس كم موافق فيسلد كر بياك ور شخس كو كو فى تا كل كرائ كل الم يخدد ينار شوت بدفى المصباح المرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له او يحمله على مايويد ، انتهى (ردالمحتار) ، اكن ظالم عالم كثر سي يخت ك ين يجور شوت و يناجائز به ما يكن اى حد تك جائز به كرائ و سر به كن حق تناقل من ترور تواواس مناسيغ وا تصويا : وي تن بهائى م من المدفوع اليه على نفسه او ماله حلال للدافع حوام على الأخذ . لان دفع الصور عن المصلم واجب و لا يجوز اخذ المال ليفعل الواجب ، انتهى (روالجار ج س ٢١٦) (١)

محركفايت الله كالتالله لد،

(جواب ۴۹۲) جو کام که خودان پر کرنان زم ہے اس کے کریٹ پراجرت لیٹاد ۳)یا حق کور شوت ہے مرنا حق کرویتا پیدر شوت ہے۔ ۱۰) ۔ محمد کانیت اللہ کالنائقدالہ او بلی

ر شوت لينے كا تقكم

(النَّمَعية مور نديم افروري ١٩٢٤)

(مدوال) یمال پر دو شخف پولیس و نیم و سے ملے ہوئے ہیں وہ یہ کارروائی کرتے ہیں کہ مزم جو نقانہ میں آتا ہے ہندو ہویا مسلمان اس سے ٹھھر اگر سویادو سوجو پچھ ٹھسر گئے ان کا اس میں سے حصہ ہو تا ہے۔ اس طرح لو اوال کا ول و کھا کررویبیہ لیمنا کیسا ہے ؟

(جواب ۴۶۴) بدر شوت ہے۔ حرام ہے اور غریبوں کو متانالوران سے روپید و صول کرنا سخت ترین ظلم ہے۔ ایسے ظالموں کا ٹھ کاناووز ٹے ہے۔ دی

<sup>(</sup>٢٠١) (رد المحتار ، كتاب القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة، ٥٣٦٦، معيد)

<sup>(</sup>٣)ولا يجوز اخذ المال ليفعل الواجب . ٥ . ٢ ٣ ٣ شعيد)

<sup>(</sup>٣) الرشوة ما يعظيه الشخص الحاكم وغيره لحكم له اويحمله على ما يريه، (رد المحتار كتاب القضاء ، مطلب في الكلام على الرشوة ،٣١٤ ط. سعيد)

<sup>(</sup>د) مايدفع لدفع الخوف من المدفوع اليه على نفسه او ماله حلال للدافع حرام حلى الآخذ. رود المحتار كتاب القضاء، مطلب في الكلاء على الرشوة، هـ ٣٦٣ ط سعيد،

(۱) حرام مال کے حلال ہونے کاطریقہ

(۲)حرام مال کاور ثاء کے لئے علم

( ٣ ) مخلوط مال ہے تجارت کا حکم

(س)حرام مال توبه سے طلال سیس ہوتا

(الخميعة مور ندسااكور ١٠٠٠)

(سوال)(۱)مال حرام کے جائز و حلال ہوئے کی کوئی صورت کسی وقت ممکن ہے یا نہیں ؟ (۲) مورث کا مال حرام ور ثاء کے واسطے شرعا حرام ہے یا حلال ؟ (۳) اگر کسی کے پاس مال مخلوط بحلال وحرام ہو یعنی راس المال حرام فقااس سے وہ تجارت یا ذراعت کرتا ہے تواب اس کے مال کا کیا تھم ہے ؟ (۴) مال حرام بعد توبہ حلال ہوجاتا ہے یا نہیں؟

ر ۳) مورث کامال حرام جس کے متعلق وارث کو حرام ہونے کاعلم ہووراث کے لئے بھی حرام ہوایا اس کے ذید سے سودیا اس کے ذید سے سودیا اس کے ذید سے سودیا رشوت میں ہوگہ مورث نے ذید سے سودیا رشوت میں ہے کہ وہ اصل ماللوں کو واپس کرے۔ مثلاً اگر وارث کو سے علم ہو کہ مورث نے ذید سے سودیا رشوت میں سے سورو پیا گھوڑاو غیر وحاصل کیا تھا تو وارث کو الازم ہوگا کہ وہ سورو پیا اور وہ گھوڑااس کے مالک کو واپس کر ہے۔ کیو نکہ وارث اس چیز کاوارث ہوتا ہے جواس کے مورث کی ملک ہواور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہواور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہواور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہواور جو

ں (۳) مال مخلوط میں اکثریت پراح کام جاری ہوتے ہیں۔اگر اکثر حلال ہے تو حلال کا تھم دیا جائے گا۔اور اکثر حرام ہے تو حرام کا۔(۴)

، (س) تؤبہ ہے مال حلال نہیں ہو تا۔ زناو غیر و کا گہناہ معاف ہو جاتا ہے۔ (س) محمد کفایت اللّٰہ نعفر لہ،

کرایہ دار کا پکڑی لے کر دوسرے آدمی کو آباد کرنا (سوال) کرایہ دار جو کہ مکان یاد کان میں آباد ہے وہ کس دوسرے شخص سے پگزی کاروبیہ لے کراپی جگہ پر ووسرے شخص کو آباد کر دیتا ہے یامالک جائیداد سے پگزی کاروپیہ لے کر جگہ خالی کرتا ہے یہ پگزی لینا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی حاجی محمد داؤد (دبلی) کاپریل و ۱۹۳۶ء

<sup>(</sup>٢) اخذ مورثه رشوة او ظلماً اذ علم ذلك بعينه لا يحل له اخذه . رد المحتار ، كتاب البيوع باب البيع الفاسد ، مطلب في من ورث مالا حراماً ، ج : ٥/ ٩٩، سعيد)

من ورك الله على القنية الرشوة يجب ردها ولا تملك وفيها دفع للقاضى او لغيره سحنا لا صلاح المهم فاصلح ثم ندم يرد مادفع اليه . (ردالمحتار ، كتاب القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة ٣٦٢/٥ ط . سعيد)

(جو اب ۲۰۹۵) بگڑی کارو پیہ لیناخواد دوسرے کرایہ دارسے خواہ مالک جائیداد سے لیاجائے ناجائز ہے۔ مالک جائیداد کو تواتی جائیداد واپس لینے کاحق ہے۔اور کرایہ دار کویہ جائز نہیں کہ دہ جائیداد دسرے کرایہ دار کود ساور اس پر بگڑی کی رقم بطور رشوت کے دصول کرے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د بلی۔

## (۱)بلیک کر کے مال پیخے کا حکم

(٢)عام ريث سے ستے دامول چيز يجنا

( ٣ )زیادہ غلہ لینے کے لئے فرمنی نام تکھوانا جائز نہیں

( ۲ )روپے کی ڈیڑھ روپے کے بدلہ میں بع کرنا

(سوال)(۱)بلیک لیمن حکومت سے چھپ کر فروخت کرناجائزہے یا نہیں ؟(۲) کنٹرول میں جو چیزیں مثالا کیک روپ کا سیر بھر چاول ماتا ہے بہم چوری سے شہروالول کو ایک روپید کے دوسیر چاول ویں تو جائزہ یا نہیں ؟ (۳)راشن کارڈیس جفنے آومی لکھے بیں انہیں کو غلہ ماتا ہے دہ کافی نہیں ہو تا ہے آگر گھر کے آدمیوں سے زیادہ نام مکھادیں تو جائزہے یا نہیں ؟(۴) جاندی کا ایک روپید ڈیڑھ روپید میں بختاہے تو یہ جائزہے یا نہیں ؟

المستفتي حافظ عبدالرحمن ازابراجيم يور

(جواب ٣٦٦)(۱) حکومت سے چھپ کر خرید و فروخت کرنا قانوناً جرم ہے شرعاً جرم ضیل کیکن اس کی وجہ سے جھوٹ یو گناپڑ ہے تو ووجرام ہے۔(۱)(۲) ہے مال کو اپنے نرخ سے جینامباح ہے گئر اس ہیں جس جمعوث یو انا یہے تو حرام ہے ۔(۲)(۳) فرضی نام لکھوانا جائز نہیں ہے ۔(۳)(۲) ہیہ جائز ہے گئر مباول نمیر جنس ہونا ضروری ہے۔(۵) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ،

#### چھٹاباب کاروبار کی تعطیل

یک شنبه کوکار وبار ،ند کرنے کا حکم

(سوال) ہم تجارت پیشہ لوگ یسٹنبہ کو اپناکار دبار بنداس غرض ہے کرتے ہیں کہ ہمارے بازار میں دوسری قوم کے لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ یسٹنبہ کے سواکار دبار بند کرنے کو ناراض ہیں۔ یہ کار دبار کرنا محتف اس غرض ہے ہے کہ ہفتہ میں ایک روز آرام و تفریخ ہوجائے یسٹنب کو کار دبار بند کرئے میں سمولت یہ ہے کہ تمام سرکاری د فاتر ذاک و فیر دیندر ہے ہیں اور عوام بھی عام طور پر کار دبار میں و کچیسی ضمیں لیتے۔

(١)بحواله سابق نمير ٤٠٣ ص ٣٥٥

<sup>(</sup>٣.٢.٢)عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ال رسول الله عليه السلام قال : آية النفاق ثلث ، اذا حدث كذب وادا وعد احلف واذااؤتسن خان . (رواه النساني ، كتاب الا يمان ، علامة المنافق، ٢ ، ٢٣٢ ط. سعيد)

<sup>(</sup> ۵ )روعلته اى علمٌ تحريم الزيادة والقدرمع الجنس ، فان وجدا حرم الفضل والنساء ) والدر المختار ، باب الرباء ه . ١٧٠-١٩٩ ط. سعيد )

المستفتی نبر ۱۱۱۳ عبراللہ سلیمان صاحب (بمبئی ۱۷ جمادی الاول ۱۳۵۵ م ۱ اگست ۲۳۹ مقد س اجواب ۲۹۷ ) پیشنبہ کو بیسائی تؤاس لئے کاروبار ہندر کھتے ہیں کہ پیشنبہ ان کے فد ہب کے لحاظ سے مقد س دن ہے۔ تواگر کوئی مسلمان بھی پیشنبہ کی تقدیس کی نیت سے کاروبار بند کرے تو یہ مشاہبت ہو گی اور اس کا یہ فعلی ناجائز ہوگا۔ (۱) لیکن اگر مسلمان کاروباری حیثیت سے کہ پیشنبہ کوبینک اور ڈاک خانہ کی مالیات کا شعبہ بند ہو تا ہو ۔ ربیوے آفس میں بھی پار سل لینے و بینے کاکام بند ربتا ہے اس روز دکان بند رکھے تواس میں کوئی کر ابت شیس ہے۔ ربیوے آفس میں بھی پار سل لینے و بینے کاکام بند ربتا ہے اس روز دکان بند رکھے تواس میں کوئی کر ابت شیس ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ اد،

#### ما توال باب فاحته كاكمايا بهوامال بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى خلق النسان وشرفه و كرمه و علمه مالم يكن يعلم و فتح عليه ابواب رحمته فخصص وعمّم وارسل رسله بالهداية التي هي اقوم فهدوا عباده واخرجوهم الى النور من الظلم وشاد واما كان اندرس من الدين وانهذم وحلوا عباده المتقين بالمعارف والحكم وانذرو العصاة من الويل والعذاب والنقم فسبحانه ما اجل شانه وما اعظم وما ادل برهانه و مااحكم والصلوة والسلام على رسوله الا كرم ونبيه المكرم الذي بلغ و علم وزكى بتلاوة اياته نقوس بنى ادم صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم.

اما بعد. فانه قد جرى الكلام بينى وبين الفاضل العلامة المولوى الحافظ عبدالله الغازيفورى فى مسئلة حلة الاموال المكتسبة بالزناء بعد التوبة وحرمتها وذلك بانه سئل عن الاموال التى كسبتها الزانية بالبغاء هل تجل لها ولغيرها من المسلمين بعد ماتا بت وتحصنت ام تبقى محرمة كما كانت قبل التوبة وما سبيل التخلص من تبعا تها لها فافتى الفاضل ..... الغازيفورى بانها تحل لها ولغيرها باذنها فانها اذا تابت وتحصنت زال خبث الا موال وصارت طبه ظاهرة فسبيلها سبيل الا موال الطبية المكتسبة من الوجوه الشرعية فلما بلغنى فتواه ورايته مخالفا للشريعة الطاهرة ومضادا لمنصوص الظاهرة رددت عليه فى جزء يسير من الكلام بالعربية صيانة عن غوغاء العوام وارسلت اليه لعله ينظرو يتفكر فيرجع الى الحق الذى سطع ونور ولما وصل اليه كتابى لم يقنع بما فيه من البراهين والشواهد فعاد راداً و كتب جوابه فى خمس و عشرين صفحة وارسل الى فلما رايته وقعت فى عجب واردت ان افصل له ماخفى عليه فكتبت جوابه مفصلا و ارسلت اليه وعاش رحمه الله بعد و صول جوابى اليه عدة سنين ولم يرد جوابا فلا ادرى

 <sup>(</sup>۱)عنه (ابن عمر ) قال قال رسول الله عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم (مشكوة المصابيح، كتاب اللباس ، الفصل الناني ، ص ٣٧٥ ط. سعيد)

ارجع عن قوله او لم يتيسر له جواب اوتيسر و لم يتيسر له الا رسال حتى توفى. وكان عالما فاضلا متعبدامن طائفة اهل الحديث رحمه الله تعالى

وانا العبد الراجي رحمة مولاه محمد كفايت الله غفرله ربه وكفاه

فعل بدے توبہ کرنے کی صورت میں فاحشہ عورت کے پہلے مال کا تھم ( موال ) کیا فرمات میں علائے دینا س مسئلہ میں کہ ایک فاحشہ عورت نے اپنے فعل بدے توب کی۔ اب جواس کے پاس مال ہے فعل بدے تعلید ہوا دوار تمام مو مئین کو گھانا حلال ہے باحرام باجو اتو جرونہ رجو اب ) (از موادنا عبدائقہ غازی پوریؓ) حلال ہے۔ اس سنے کہ وہ فعل بد، فعل نیک ہدل کیا۔ پس اب و مال فعل نیک سے کمایا ہوا ہو گیا۔ قال الله تعالیٰ ، الا من تاب و امن و عمل عملاً صالحا فاولنگ ببدل الله سینا تھم حسنات و کان الله غفورا رحیماً (الفرقان (۱) رکوع آخر) وقال الله تعالیٰ : فمن جاء ہ موعظة من ربه فائتھیٰ فله مل سلف (البقرر کوع ۲۸) (۲) والله اعلم۔

كتبد محد عبدالله غازي يوري ٢٣ ري الآخر ٩ ١ إا

هوالمصوب. اقول مافهمه المجيب العلامة الغازيفورى من قوله تعالى فاولنك يبدل الله سيئاتهم حسنات (٢) من ان السيئات باعيانها تتبدل و تصير حسنات باطل لا يساعده نقل و لا يعضده عقل و والكلام على ذلك بوجوه. اما اولا فنقول لو كان المواد بالتبديل المذكور في الاية تبديل اعيانها بمعنى ان السيئات تصير باعيانها حسنات لزم ان يمتنع اقامة الحد على الزاني والسارق والشارب والقاذف وقاتل النفس المحرم قتلها اذا تا بواقبل اقامة الحد و ان تحل الاموال المسروقة والمغصوبة والرشى كلها للسارق والغاصب والمرتشى اذا تا بوا قبل اقامة الحد على السارق وتضمين الغاصب . وان يكون كفر الكافروزنا الزاني وسرقة السارق سينات

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، الجزء الناسع عشر ، رقم الآية نمير ٧٠٠

٢١ أسورة البفرة ، الجزء الثالث رقم الآيه ٢٧٥

المورة المرقال ، الجزأ التاسع عشر ، رقم الايه ، ٠ ٧.

هي وقت وحسنات في وقت اخر . وان ينقلب التكذيب بعينه تصديقا. وان يثبت نسب ولدالزنا من الزاني أذا تاب. وأن يتوارث الزاني وولده من الزنا بعد التوبة واللوازم كلها منتفية شرعا فالملزوم مثلها. اما وجه اللزوم في الاول فهوا ن العقوبات الشرعية انما تجب على الجنا يات والسينات واذا لم تبق السينات بعد التوبة جنايات بل صارت حسنات وجب ان ترتفع العقوبة والا لره اثباتها على الحسنة وهو باطل، لقوله تعالى ماعلى المحسنين من سبيل .١١) وامه في الثاني فهو ان الا موال الحاصلة بالسينات اذا صار ت بعد التوبة حاصلة على الحسنات كما قلتم فلا سبيل للحكم بحرمتها عند كم . فان فرقتم بان المال المسروق والمغصوب باق على ملك المسروق والمغصوب منهما ولذالا يحل للسارق والغاصب، رد بان المال المها خوذ على الزنا ايضا لم يخرج عن ملك الزاني ولم يد حل في ملك الزائمة ٢٠، فاين الفرق؟ و أن قلتم المال المكتسب بالزنا يد خل في ملك الزانية ، قيل لكم ها توا برها نكم ان كنتم صادقين . واما في الثالث والرابع هبوان السيئات اذا صارت باعيانها حسنات فلزوم كو نها سيئات وحسنات بين لا سترة فيه فان العين واحد . واما في الخامس والسادس فهوان عدم ثبوت النسب فرع كون الوطي حراما وزنا وعده التوارث فرع عدم ثبوت النسب ولما صار الوطي الذي كان حراما وزنا بعد التوبة حلالا وحسنا لزم تبوت النسب والتوارث وهذابين. اما بطلان اللوازم فبا جماع من يعتد به من علماء الشريعة المقدسة فانه لم يقل احد من الائمة بحل الا موال المسروقة والمغصوبة والرشي بعد التوبة قبل اقامة الحد . وبكون شي ء واحد سيئة في وقت وحسنة في اخر, ويجوز القلاب التكذيب تصديقا. وبثبوت النسب من الزاني بعد التوبة . وبالتوارث بين الزاني واولاده من الزنا. واما ثانيا فلان المفسرين قد اوردوا في تفسير هذه الاية اربعة اقوال . القول الاول ان المراد بقوله بعالى فاولنك يبدّل الله ان الله تعالى يبدل قبائح اعمالهم في الشرك محاسن الا عمال في الا سلام قال ابن عباس هم المؤمنون كا نو ا قبل ايمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن ذلك فحو لهم الى الحسنات وابد لهم مكان السيئات حسنات (رواه ابن جرير في تفسيره تحت هذه الالة الكريمة) : ٢) وقال سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه نزلت في وحشي واصحابه حين قالوا كيف لنا بالتوبة وقد عدلنا بالله (الى ان قال) فابد لهم الله تعالى بعبادة الا وثان عبادة الله وابدلهم بقتال مع المشركين قتالا مع المسلمين للمشركين وابدلهم بنكاح المشركات نكاح

والإيسورة التوية، الجزء العاشر ، رقم الآية . ٩٠

<sup>(</sup>٣) أما شرائط الصحة فمنها رضاً المتعاقدين ومنها ان يكون مقدور الاستيفاء حقيقة او شرعا فلا يجوز الاستجار عبى المعاصى والهندية ، كتاب الاجارة الباب الاول ، ١٠٤٤ ض. ماجدية ) وفي الهندية ايضا : لا تجوز الاحارة على غير المعاصى والنوح ولا اجر في دالك ، وهذا كله قول ابي حيفه رحمة الله عليه وابي يوسف وحمة الله عليه و محمد وحمة الله عليه والهندية ، كتاب الاجارة الباب الخامس عشر الفصل الرابع ، ٤٤٩/٤ ماجديه )
(٣) والنفسير الطبرى لا بن جوير ، سورة الفرقان ، الجزا الناسع عشر ، رقم الآيه ، ٥٠ ا ، ص ١٩/١٩

المؤمنات (رواد ابن جرير) (١) فهذا صريح في الاالمراد بالتبديل في الآية عند ابن عباس وسعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنهما هو التحويل من حال الى حال. و صرح منه مارواه ا بن جريس عن ابن عباس انه قال بالشرك ايمانا وبا لقتل امساكا وبالزنا عفة واحصانا وعلى هذا التقدير انما يكون التبديل في الدنيا وهو التوفيق الذي صار سببا لا يمانه وطاعته.(٢) القول الثاني ان المرادانه تعالى يمحوالسيئات الماضية ويثبت مكانها حسنات بالتوبة قاله الزجاج وروى عن سعيد ابن المسيب ايضا (r) والقول الثالث ان المراد تبديل ملكة السينات بملكة الحسنات . والقول الرابع أن المراد تبديل العقاب بالثواب قاله القفال والقاضي (تفسير (م)كبير والبيضاوي (۵)والمدارك)(٦)فان قيل قدروي ابن جريرفي تفسيره عن سعيد ابن المسيب انه قال تصير سينا تهم حسنا تهم يوم القيامة(\_)وهذا يدل على أن المرادتبديل أعيان السيئات بالحسنات. قلت ليس كما قلت فاله يمكن ال يكول مراد سعيد ال سيئاتهم تمحي ويعطون حسنات مكانها وهذاهوالراجح لانه يؤيده قول سعيد المار .ولما كان في كلام سعيد هذا مظنة الوهم الى ان السينات تصير باعيانها حسنات دفعه المفسر بقوله قال ابو جعفر اولى التاويلين هوا لا ول (يعني ال المراد تحويلهم الى الحسنات) فان فيه نقلهم عما يسخطه الله من الا عمال الى مايرضي وانماقلنا ذالك اولى بتاويل الاية لان الاعمال السيئة التي قد كانت مضت على ماكانت عليه من القبح وغيره جائز تحويل عين قد مضت بصفة الى خلاف ماكانت عليه الا بتغيير ها عما كانت عليه من صفتها في حال اخرى فيجب ان فعل ذالك كذالك ان يصير شرك الكافر الذي كان شركا في المكفر بعينه ايمانا يوم القيامة بالاسلام ومعاصيه كلها باعيانها طاعة وذالك مالا يقوله ذو حجي انتهي رابن جرير)١٠ ،قلت انما قال ابو جعفر اولى التاويلين لان لكلام سعيد محملا صحيحا كما بينا ويؤيده حديث اخر اهل النار خرو جامن النار ودخولا الجنة فان فيه انه تعالى يقول له لك مكان كل سينة حسنة (٠) وإذا عرفت هذا فاعلم أن المجيب الغازيفوري أخطأ في فهم المراد بالتبديل وأنزل الآبة على تبديل السيئة بعينها حسنة كما صرح في جوابه وانت خبير ان احدا من المفسرين لم يذهب اليه بل رده ابو جعفر وحكم بانه قول لا يصدر عن عاقل . و نقل الرازي في تفسيره الكبير عن الزجاج انه قال السيئة بعينها لا تصير حسنة ١٠٠١، وقال في المدارك ولم يردبه ان السنية بعينها

<sup>(</sup>۱) والتفسير الطبري لا بي جعفر محمد بن جرير الطبر، المسمى بجا مع البيان تفسير القرآن سورة الفرقان ، الجرا التاسع عشر ، رقم ، ٧ ص ٢٩/١٩ ط بيروت عدنا بالله ، ١٨ - ٢٧ عدنا الاوثاني نعم في رواية عن ابن عباس. عدننا بالله ، ١٨ - ٢٧ (٣٠٢) وتفسير ابن جرير سورة الفرقان ٢٠١١ ط. بيروت ،

<sup>(</sup>٣)والتفسير الكبير، سُورة الفرقان، الجزأ التاسع عَشُرٌ، ٤ ١٢ رقيم الآيه ٥ ٧ ط. مكتبة الاعلاد الا سلامي ، (٤)والتفسير بيضاوي، سورة الفرقان، ٣٠٣ ، ١ ط. كتب خانه رحيميه يوبي،

<sup>(1)</sup> والتفسير النسفى المستمى بتقسير المدارك ، سورة الفرقان ، ٢٠٩٦ مرقم الايه نمبر ٧٠ ط . قديمي ، (٤) والتفسير لا بن جرير ١٩٠/١٩ سورة الفرقان ، الجزء التاسع عشر ، رقم الآية نمبر ١٧٠)

<sup>(</sup>٩٠٨)( التصمير لا بل جرير ، سورة الفرقان ، ٩٠١ . ٣٠ رقم الآية ، ٧)

<sup>(</sup>١٠) (التفسير الكيبر ، سورة الفرقان جزء التاسع عشر رقم الأية ٧٠ ص ٢١٢ ١١ ط. مكتب الاعلام الاسلامي،

حسنة ولكن المواد ماذ كونا انتهى \_(1) قلت سمعت ما يلزم على هذا القول من المفاسد التي بينا ها سابقاً فكيف يظن بعاقل تفقه في الدين ووعي الا صول الشرعية ان يقول بهاما المعاني الا ربعة المنقولة من السلف فلا يلزم عليها شئي من تلك المفاسد وليس في شني منها حجة للمجيب. فان مآلها الى حمل التبديل المذكورفي الأية اما على التوفيق اوعلى تبديل الملكة اوعلى اثبات الحسنات مكان السيئات او على تبديل العقاب بالثواب وفي كل ذلك لا يلزم ان تصير السيئة بعينها حسنة ولمالم تنقلب السيئات باعيانها عن وصف الحرمة فالا موال الماخوذة عليها ماخوذة على السينات فتكون محرمة خبيئة بعد التوبة ايضا كما كانت قبلها . واما ثالثا فانه قد خطر ببالي وجه قوى يدل على حرمة الاموال المذكورة بعد تسليم انقلاب السيئة حسنة ايضا فنقول لنن سلمنا ذلك فغاية مايئبت به ان صاحب السيئة لا يؤاخذ باخذالمال عليها كما لا يؤاخذ على ارتكاب السيئة نفسها اما حل الا موال فهو بمراحل عن مفهوم الأية الكريمة فان الوطي الحرام مثلا وان انقلب وتبدل حلا لاوحسنا لا يمكن جعله سببا شرعيا لا خذ المال لاباثباته نكا حاولا بغيره من الطريق فبقي المال المأخوذ عليه ما خوذ ابلا سبب شرعي فيجب عليها ان ترد المال الي مالكه فانه في يدها امانة وما لم ترد المال لا تصير تائبة لان ردالمال من تمام توبتها وكذالك السرقة اذا تاب صاحبها لا سبيل الى جعلها سببا لتملك الاموال المسروقه للسارق فبقي المال عنده بعد التوبة خاليا عن سبب الملك من بيع اوشراء او هبة او تضمين اوارث او غيرها فيجب عليه رده وذالك من تمام توبنه ، وقس عليه غيرها واما رابعا فالتبديل المذكو ر في الاية مترتب على ثلثة اشياء التوبة والايمان والعمل الصالح . فما لم يتحقق الا شياء الثلثة لم يجز الحكم بالتبديل. وانت تعلم أن المذكور في السؤال هوا لتوبة وحدها وأثبات الا يمان بأن السؤال وارد في زانية مزمنة او بان التوبة تتعقب الا يمان ايضا ممكن اما الاعمال الصالحة فليس لها ذكر في السؤال ولم يتعرض له المجيب في جوابه فليت شعرى كيف جازله الحكم بالتبديل مع انتفاء شرطه ان لم تصر صالحة او مع انتفاء العلم بوجود الشرط واما خامسافان الاية الكريمة انما تدل على تبديل اعمال المكلفين من صفة الى صفة اما تبديل صفة الا موال اعنى الحرمة فلا دلالة للآية عليها بوجد من الوجوه ومن المعلوم ان الحرمة اللتي كان المال موصوفابها قبل التوبة هي من صفات المال لامن صفات اعمال المرتكبين فان قيل تبدل صفة المال فرع تبدل صفة العمل قلنا ممنوع والاسلم كان اقرارا من المجيب بال الحكم بحلة المال قياسي لا منصوص و القياس من وظيفة المجتهد . واما سادسا فبان الاية مخصوص بمن اسلم من الكفار كماينا دي به صدر الاية ـ اعنى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها آخر . وعجز ها اعنى قوله تعالى الا من تاب وامن الا

 <sup>(</sup>١) انتسير السنتي المستني تتمسير المدارك. سورة العرقات. ص ٢ - ١٧٧٩ رقم الآية ١٧) ط.قديمي نمبر ١ لعل الاولى
 انت حبير انه لم يدهب احدمن المتسرين اليه الا ابو جعفر عبدالحق

ية (١) وفي الحديث أن الا سلام يهدم هاكان قبله ١٠) وقال أبن جرير في تفسيره الا من تاب من المشركين فامن بالله ورسوله وعمل عملا صالحا يقول وعمل بما امره الله فاطاعه فان الله فاعار به من أبداله سيئي أعماله في الشرك بحسبها في الاسلام (٢)انتهي وعن أبن عباس رضي الله تعالى عنه فال يبدل الله اعمالهم السينة اللتي كانت في الشرك بالا عمال الصالحة حين دخلوا في الا بمان ( ابن جرير) ١٠) فلا يصح الا سندلال بها، على تبدل الا ثام اللتي جعل الشرع لها حدو د او الزمها على المسلمين ونهى عن الشفاعة فيها والعفو عنها بعد محلها الا ماشاء الله اما استدلاك كريسة فمن جاء ٥ موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ١٥١٠ فلا بصح ايضا فان الاية بزلت فيمن احد شينا قبل التحريم ثم انزل الله تحريمه فاتبع فانتهى فله ما اخذ قبل التحريم اما الذين بلغهم التحريم ولم ينتهوا ولم تدعوا بل اكتسبوا السيئات واخذ وا الا موال من طرق منهية فلا ندل الاله على أن تلك الا موال تحل لهم بالتوبة . قال أبن جرير في تفسير ه تحت هذه الا يه الكريمة من جـ. ه موعظة فانتهى عن اكل الربوا وار تدع عن العمل به وانزجرعنه فله ما سلف يعني ما احذو اكل فمضى قبل مجئ الموعظة والتحريم من وبه في ذلك انتهى. ثم قال اما الموعظة فالقرآن انتهى .٠٠ وقال القاضي البيضاوي في تفسيره فمن بلغه وعظ من الله وزجر كالنهي عن الربوا فانتهي الما فاتعظ وتبع النهي فله ماسلف تقدم اخذه التحريم والايستردمنه انتهي ومثله في التفسير الكبيران والخازن (١٠٠ والمدارك ١٠٠١ وغيرها ومن المعلوم إن الزانية قد جاء تها موعظة من ربها والنهي عن الزنا في القرآن المجيد والحديث) . فلم تنته ولم ترتدع عن الزنا واخذت ما اخذت بعد التحريم و مجى الموعظة فاين هذا - من ذاك فاستدلال المجيب بالاية الدالة على حلة الماخوذ قبل التحريم على حلة الا موال المكتسبة بالطريق المحرمة بعد التحريم ليس من الصحة في شيئي. هذا وا لله تعالى اعلم وهو المستول للهداية والعصمة في الرواية والدراية فقط

كتبه العبد المسكين الا واد محمد كفايت الله غفرله مولا د المدرس الا ول في المدرسة الا مينية الواقعة بدهلي

لسادس من جمادی الا ولی سن <u>۱۳۲۹ه</u> لله در المجیب المصیب حیث کفی و شفی جزاه الله تعالی خیر الجزاء کنیداش فی س-۱رجب س ۱۳۲۹ د

<sup>(</sup>١) سوره الترقان ، الجزء التاسع عسر، رقم الأية ٧٠٠٦٧

<sup>(</sup>٢)هدا جرء من الحديث الطويل، رواه مسلم، في كتاب الايسان، باب كون الاسلام يهده ما كان قبله وكذا الحج والنيجود، ص ٢٦١١ ط. فديسي.

ا ﴿ اِنتُسْرِ لَطْهِ يَ مُسُورِةَ الْفُرِقَالِ الْجَارُ الْتَاسِعِ اعْشُرِ ، رقيم الايد ٧٠ ص ١٩ م. سروت إ

١٠١) وجدناً هذا ولكن بروايَّة ابن ريد، سورة الفرَّقان ، تفسير الصرى ٢٠٠١٩ رقم الآية ٧٠ ط. يبروت،

ا ٥ اسورة الفرة ، الجزء الثالث ، رقم الأنة نسر ٢٧٥

<sup>(</sup>٦) غسير الطري ، سورة النقرة. الحر، الكالت ، ص٣٠ ٦٩ رقم الإية ٢٧٥ ط. بيروت

<sup>(</sup> ـ انتسبيرُ البيضاوي. سُورِة النَّفرة ، النَّجِرُ النالب صَّ ١٧٨ ، رَقَمَ الآية ٢٧٥ ، ط سُعيد ،

<sup>(</sup>١/ ١/ التعليم الكبير ، سورة النفرة. لجزأ التالب ٧٠٠٠ رفع الأبدط. مكتب الاعلام الاسلامي:

<sup>(</sup>٤) وتفسير الخاري، سورة البقرة ، الحزاً والبالب، ١٠ ١٠٠٠ ، رقم الأيه نمبر ٢٧٥ ط. مُصر،

<sup>(</sup>١٠) تقسمُ أقددارك ، سوره الشرد ، الجزأ الثالث ، ١٠ ، ١٩٣ ، رفه الآية (٢٧٥ ط. قليمي) ا

(نوٹ) حضرت منتی اعظم کے مذکورہ بالا جواب کے بعد مولانا عبداللہ غازی ہوری نے جواب الجواب تحریر فرمایاجو فلرے منتی اعظم نے اس کارہ تنج ہیر مشتمل ہے۔ پھر حضرت مفتی اعظم نے اس کارہ تنج ہی فرمایاجو ساٹھ صفحات پر مشتمل ہے۔ پھر حضرت مفتی اعظم نے اس کارہ تنج ہی فرمایاجو ساٹھ صفحات پر ہے۔ یہ تنج ہیں مناظر اللہ میں اور عربی زبان میں میں آگر توفیق ایزدی شام ساحال ہوئی تو انشاء اللّہ ان کوایک مستقل کتاب کی صورت میں شاخ کی جائے گا۔ ناظرین کے لئے او پر در تی شد دفتوی کافی ہے۔ (واصف عفی عند)

تم الجزء السابع من كفايت المفتى ويليه الجزء الثامن اوله كتاب البيوع.

#### فرہنگ اصطلاحات (الف)

احوط۔ قریب یا حتیاط ،جواز کی دوبر ابر کی صور تول میں ہے دہ صورت جو تقویٰ کے قریب نز ہو۔ استخفاف۔ حقیر سمجھنا۔

التضار \_ نزع كاو قت ، موت ك فرشتول كالقبض روح ك يخ حاضر مونا

اطراء\_ کسی قد یف میں حد ہے زیادہ مباہغہ کرنا۔

اضطر ار۔ ایسے حال ت کا پیدا ہو جانا کے جان کے بائے۔ ہو جائے کا یائی عضو کے ٹوٹ جائے کا لیٹین ہو جائے۔

اجماعي مسئله \_وو عقبد ويا حتم إس يرصحابه والنمه مجتندين متفق جواما-

الهام ـ خدائے نیک بندول کے دل میں خدائی طبر ف سے جو کو نی بات ڈالی جاتے اسے الهام کتے ہیں۔ بیدو تی کے بعد کادر جہ ہے مطبع اسم فاعلم ملتموا سم مفعول

اولهٔ اربعه شرعیه به چارش عی البیلین، جن پراه کام شه میه کامدار ہے۔اول قرآن مجید، دوم حدیث شهریف، سوم ابتماع امت، جہارم قیاس (اجهتاد)

احناف ۔ حنفی کی جن ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفدر حمد اللہ علیہ کے مقلدین۔

الفاقل متفقه طورين وبالإنفاق.

استدایل در بیل بیزنا، یکن سی مسئله مطلوبه کو ثابت کرنے کے لئے کو فیاصول بیش کرنا۔ احتجاج ہے۔ جست بیزنا۔ ایجن سی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے ایسی صاف اور واضح و بیل بیش کرنا جو متابل کی والیلوں کو کاب و سے اور اس کو مغوب کرد ہے۔ امر انیکیات دنمانہ ما تبل اسلام کے پیمبرول ،امتوں ، ملکوں اور سلطنوں سے تعنق رکھنے والی وور رہوں اور سلطنوں سے روایات دکایات جو اہل کتاب کی ند ہی کتاوں سے منقول ہیں۔

الحادبيه ويقى ملحدات كاسم فاعل ہے۔

ا جس ۔ وفتت مقرر دیامیعاد۔ واضح ہو کہ لغة اجل کے معنی موت کے نہیں ہیں۔ محادر ہیں بطور استعار ہ کے موت کے معنی مراد لے لیتے ہیں۔

(پ)

ير زنّ - موت كيعد فيامت تك كازمانه

(ت)

تعزیرے سزادینا، کی جرم کی دومۂ اجو جا کم اسلام اپنی صوابد بیداور رائے سے تبجویز کرے اور ش<sub>ر ندا</sub>س ق کوئی خانس سزامقررنہ کی گئی ہو۔

يَمْلِيْسِ-كَفِرِ كَا تَحْمُ إِكَّا مَا

تاویل۔انفظ مشتر کے چند معافی محتملہ میں ہے بقر ائن ایک معنی کوتر جیمو ینا۔ (اُٹر وونز جیماصول شرعیہ کے خلاف نہ دو تو تاویل مقبول ہے ورنہ تاویل ہاطل)

تاجیل۔میعادیاوقت یامہ متامقرر کرنایا ہے کرنا۔

تعبیر۔ کسی مفہوم و معنی کو بیان کر نے کے لئے چندا سالیب بیان میں سے ایک اسلوب بیان کو یا چند مر اوف الفاظ میں سے ایک کوا فتابار کرنا۔

تحریف۔الفاظ یا مفہوم میں اصل مقصد کے خداف اپنی مرسنی کے مطابق اول ہدل کرویا۔ تواتر۔ کسی بات کا استخ سٹیر راویوں کے ذراجہ سے تشکسل کے ساتھ ہم تک پہنچنا جن کے متعلق جموٹ کا گمان نہ ہو کیا۔ جیسے قرآن مجید کہ ہم تک بطریق تواتر پہنچا ہے۔

انشر بناً - سي بات كودين قرارويناه مذبب قائم كرنا ـ

تخدی۔ قوت مضبوطی اور وعوے کے ساتھ تن ہات کو دوسرول کے ساتھے پیش کرنا، پہینچ کرنا۔ تلبیس۔ جھوٹ چچ کو ہ، وینا، صبیح ہات کو مشتبہ کر دینا۔

توجیہ۔ کلام کے محمل کو بیان کر نااور وجہ و ملت کو ظاہر کرنا تاکہ اس کا اٹلاق وابیام دور ہو جائے اور دوسرے کلام سے اس کا تعارض رفع ہو جائے۔

تھیوری۔(اُگریزی) اُنظریہ۔

مثلیث تین خداما ننا( میسائیوں کا عقیدہ)

جماہیر۔(جمہور کی جمع)مراداسارم کے علماءلور صارت الرائے لوگ

جاہلیت۔ (عمد جاہلیت) حفرت رسول اللہ ﷺ کی مشت سے پہلے کازمانہ۔

(5)

حربی۔ دارالحرب کے غیر مسلم باشندے یار عایا۔

حنفیہ۔ ( حنفی کی جمع) حضرت امام اعظم او حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین۔

حنبيه (حنبلي كي جن )حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله ك مقلدين -

جحت۔ (بر ہان) ایک صاف اور واضح ولیل جو مقابل کی دلیلوں کو کاٹ دے اور اس کو مغلوب کر دے۔ حمد۔ اللّٰہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔

حد۔ جرم کی دوسز اجود لیل قطعی کی روسے شریا ثابت اور مقرر ہو۔

(ż)

خارق عادت کوئی ایسا کام یاواقعہ جو فطرت کے عام دستور و معمول کے خلاف کمنی آومی ہے بخیر اسباب د آلات کے ظاہر ہو۔ ( پنجمبر سے ظاہر ہو تواس کو مبخز ہاور دلی سے ظاہر ہو تواس کو کرامت اور نجیر مسلم سے ظاہر ہو تواس کواستدرائے کہتے ہیں لیکن ان تینول میں اور بھی بہت سےباریک فرق ہیں) (و)

وارال سلام۔وہ ملک جس میں مسلمانوں کی خود مینار حکومت ہواورا ساامی احکام و قوانین جاری کر نے پر قادر ہو۔

وارالحرب وه ملک جس میں اقتداراعلیٰ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو۔

ویانته وه معامله جوبند ہے اور خدا کے در میان ہو۔

دلیل۔ کوئی اصول جس سے مسائل ثابت کئے جانمیں۔

د لیل قطعی۔وہ دلین جو صاف و صرح گاوروا شمح طور پر کتاب و سنت میں موجود ہواس میں تو جیہ و تاویل کی گنجائش نہ ہو۔

(3)

ڈارون تھیوری۔ڈارون کا نظریہ (ڈارون ہور پکالیک فلاسفر تھا۔ اس ناساہ می عقیدے کے خلاف یہ نظریہ بیش کیا تھا کہ انسان کی آفرینش حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں نہیں ہوئی ہے ہاتھ ایک گیڑا اتھا۔ پھراس نے گر گئن فیرہ کی شکل اختیار کی پھر تدریجاً بہت می مختلف صورتیں انداز کر سورت میں آیااور بندرے ترقی کر کے انسان بنا)

ربوله ربايه سوديه پاڻ\_

روقدار تداد، مرتد ہونا، اسلام سے بھرجانا۔

(;)

ز جرار تنبیهاً ،اظهار نفرت کے طور بر۔

زندیق به جو شخص آخرے کو نہ ہائے اور خالق کے وجو و کا قائل نہ ہو۔ زناوقہ جمع ۔

ز ندقة يه آخرت كوندما نااور خافل ك وجود سے انكار كرنا يـ

زمانه جاہلیت۔ عہد جاہلیت۔ حضورانورر سول خداصلی انقد علیہ وسلم کی بعثت ہے پہلے کا زمانہ۔

سير \_ (سيرة كى جن )سيرة ك معنى كسي شخف كى سوائح عمرى المراصطالحار سول الله عظي ك حاليت

زند کی مراد کیے جات ہیں۔ سیرے دوسرے معنی مغازی۔

سنت۔ حدیث شریف جنی رسول اللہ بیٹ ہے ۔ وین کی حیثیت ہے جو کام سے یا کرنے کا تنم دیا۔ (آپ کا طریقہ اور نمونہ عمل)

یان موتی۔ مرووں کا سننا۔ (یعنی بید مسئلہ کہ آیا قبروں میں مروے باہر کی آواز سننتے ہیں یا نہیں ؟) سیاست۔ کسی جرم کی سز اجو حاکم انتظاماا پنی رائے سے جاری کرے۔ (نش)

شهود\_(شاہر کی جمع ) گواہ۔

شهاد تیں۔ دوشاد تیں جو کلمہ شمات میں میں۔ائلد کی وحد انبیت کی شهاد ت اور حفز ت محر مصفے میں ۔ کی شہادت۔

شان نزول۔ جن حالہ ت کی وجہ ہے یا جن اسب کی بناپر کوئی آیت نازل ہو۔ ( سبب نزول یا موقع نزول )

شوا فع\_(شافعی کی جن )حضر ت امام شافعی رحمه الله کے مقلدین۔ (ص)

سراحة ـ صاف،وانتي، نير مشتبه طورېپه (ع)

عقود ربو پیرے سود کی معامہ ہے۔

(غ)

غالى۔ كنر ، منشدوب

غلو\_ کٹرین ، شدیت\_

غیر موجه وه کلام جس میں توجیه نه کی گئی ہو۔ غوز شخص تا مازمہ نہ سے ا

غنى وه شخص جو قرمانى كانصاب ر كهنا بهو \_

(ن)

فروعی مسائل بروی مسائل،ایسے مسائل جوبطریق اجتماد اخذ کئے گئے ہوں۔ فقیر یہ وہ شخص جو قربانی کا نصاب بھی نہ رکھتا ہو۔

(J)

قائنی۔ودبا فتیار مسلم بی جو سطان اسلام کی طرف سے مقرر کیا گیا ہواور شریعت کے مطابق فیصلے کرے۔

قضا۔ دو تحکم یا فیصلہ جو قائنی کی عدالت سے جاری ہو۔ واضح ہو کہ قضائے معنی موت کے نہیں ہیں۔ ار دو محاور دمیں بطور استعار دیے مراد کے لیتے ہیں۔

قرون على مشهود لربالخيريا قرون اول مشهود لهابالخير ود تين زمات جس كاففل واعلى اورباخير جو تين زمات جس كاففل واعلى اورباخير جو ين شهادت مجرون قونى عم المذين يلو نهم هو ين شهادت مجرون قونى عم المذين يلو نهم شهو الذين يلونهم ما ين بهر ين زمانه مير ازمانه بهران المان يجران الوكول كازمانه جو مير مازمانه ميران مان عيم النابوكول كازمانه جو مير مازمانه حوال كادمانه جو مير مان كازمانه جوال كادمانه جو مير مان كازمانه جوال كادمانه حوال  كادمانه حوال كادمانه كادمانه كادمانه حوال كادمانه كادما

(-)

محارب۔ دارا کر ب کے غیر مسلم ہاشندے جوہر سر جنگ ہول۔

معتوه \_ ناقص العقل ما يخو اليازو وأوثى \_

مقاطعه .. قطع تعلق ،بانيكات.

منجز بحفر یہ کفریک پہنچائے والا۔ ایکنی کوئی ناجائز کام جو کفر کے قریب قریب ہو۔

مجتند فید روه مئله جس کا تنکم قر آن و حدیث میں صاف اور واضح طور پر موجود نه ہواور بطر بق اجتهاد اخذ تربیر

مَتَّفَقَ مِلْهِ \_ ودمسُنه جس ميں الله مجتندين كالقاق رائے ہو۔

مجتنم ۔وہ مخص جونزی بی حالت میں ہو۔

مغبر صاوق۔ تی خبر وینوال کینی منز ت رسول الله منطقہ۔

معهود الساكام جواويرت موتا جاآتامو

مندوب منتحب

مختلف فيه \_وه منظه جس مين مختلف رائيس بهول . ضد منتفق عليه \_

مُحُدثُ لَيْ ايجاد مرده چيز اس كامسدراحداث اوراسم فاعل محدث إ-

مُحدَّثُ \_ حديث شريف كاجيد عالم.

مالئے۔ انکی کی جمع سے امام مالک رحمہ انتد کے مقلدین۔

عُلْهِ بِهِ وه شخصٌ جس والهام بيواس كامتعدر الهام إوراسم فاعل ملهم بيا-

ما گند سیاحین دوه فرشتے جواللہ کی طرف سے اس خدمت پر مفرر میں که د نیامیں ہے جکہ جاتے پھر ت رہیں اور جہاں کہیں اوگ عبادت اور وعظ و تذکیم و تلاؤت و نمیر دمیں مشغول ہوں وہ فرشتے اللّٰہ تعالٰ گبارگاہ میں ان کی گواہی ویں۔ ورود و سلام رسول اللہ عظیم کے اوصاف ، اور کارتا ہے۔
منتقبت اصحاب وابل بیت رضوان اللہ علیم کے اوصاف ، اور کارتا ہے۔
منتخبہ فی اور وضی جو سی وین کا قائل نہ ہو۔
منتخبہ فی اور وہ چنر ہیں اور ہی ہوائا۔ اس کا مصدر تخلف ہے۔
منتخبہ فی اللہ انکار کا اسم فاعل۔
منتخب وہ ہی جو اللہ انکار کا اسم فاعل۔
منواتر بطریق تواتر چنچ والی چیز (وی بھو تواتر)
منواتر بطریق تواتر چنچ والی چیز (وی بھو تواتر)
مناسو ق ملی کرنا ہی من فقہ میں جماع اور وطی کے معنی میں استعال ضیں ہوتا۔
مؤسو وہ شخص جو صاحب نصاب ہو۔
مؤسو وہ شخص جو صاحب نصاب ہو۔

(ك)

نص۔ حلت وحر مت کاو دوانسے اور صاف حکم جو کتاب و سنت سے ثابت ہو۔اس میں کسی قشم کاابہام نہ ہو۔

> نظم قرآن مراه قرآن شریف کی عبارت. انعت رسول الله علی کے اوصاف بیان کرنا۔ (خاص کراشعار میں) (و) واجنب البدم دوھاد ہے کے لائق۔ جس کا ختم کردیناضروری ہو۔ وظیفہ۔ فرض۔ ڈیونی۔